

المركزة المرادة المرا

مؤلف مولاناستيرنوراس شاه صنا سي الشيميه مولاناستيرنوراس



مؤلف مولاناس**يزورا** حسن سخاري <del>د</del>

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_\_ توخيدادرشرك كي عيفت موافي الميد فررا كن شادماحب بخارى رحمة الله عليه فاشر \_\_\_\_ موافي الميد فررا كن شادماحب بخارى رحمة الله عليه فاشر \_\_\_\_ خَلَاثَتُ مَنْ اللّهِ الْمُتَابِدُ اللّهِ الْمُتَابِدُ اللّهِ الْمُتَابِدُ اللّهِ الْمُتَابِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

اجتمام عبدالقديرينى ناخم مكتبة الحن لا بود



| صفحه     | عنوان                                  | صنحه | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|
|          | 0                                      |      |                                        |
| 33       | مثرک کے لیے شفاعت نہیں                 | 12   | 🛈 ১৯১                                  |
| 34       | ایک ایمان والاجمی مشرک بوسکتا ہے       | t,   | کفردایان کا دارد مارعقیده پے           |
| 36       | Θ                                      | 16   | اور عقيده كاما خذي كآب وسنت            |
| ᅡ        | الله كي معرفت وتوحير بند الله          | 12   | عقيده كي اجميت                         |
| 38       | فطرت ہے                                | 13   | عقيده كامأ خذ                          |
| 39       | @                                      | 17   | تبير 🛈                                 |
| <b>b</b> | ذات مفات بارى تعالى متعلق شرين         | +    | نجات آخرت و دخول جنت كا داحد           |
| 63       | مکہ، کفار قریش کے عقائد وتصور آ        | 35   | ذراج توحيروا يمان ب                    |
| 39       | خالق الله ہے                           | 18   | عذاب آخرت سنجات كي واحد صورت           |
| 40       | رازق، مالک، مريم اموراوررت الله ب      | 19   | لا الرالا الله                         |
|          | شهنشا وكل ، صاحب اختيار اور قادر مطلق  | 21   | شهادت توحيدور مالت                     |
| 41       | اللهب                                  | 22   | مارنجات ایمان بالله وایمان بالرسول ہے  |
| 41       | متعرف على الاطلاق العزيز ، الرحمن الله |      | دین اسلام کے دو اصول اور کلمہ طبیبہ کی |
| 43       | مشکل کشا، دا فع البلاالله ہے           | 23   | هَيْقُت!                               |
| 43       | ووطوفانول يسمرف خداكويكارت تنص         | 24   | شرانقيا يمان                           |
| 48       | ان کے دل بیب عبدال اللی سے معمور تھے   | 25   | ایک بجب هیقت                           |
| 48       | د وخداے دُعاکرتے تھے                   | 25   | ایمان اورغمل                           |
| 49       | ووالله تعالى بي ذرت تھے                | 26   | جنت شي داخله                           |
|          | و وعزت وذلت اور مرض وشفامن جانب        | 27   | ادكان اسلام كي الجيت                   |
| 51       | الله بجيئة تغ                          | 29   | تقدرتن بالقلب                          |
| 51       | وواللدكودا مدادرسب ساعلى سجحة تم       | 29   | معصيت برمحى دخول جنت كى بثارت          |
|          | زات و مغات باری تعالی سے متعلق         | 31   | ا و صد کی مفرست مینی ہے                |
| 52       | مشركين عرب كي عقائد كاخلاصه            | 33   | شفاحت بحي مؤمد كاحل ب                  |

f.

|     |                                               |      | وحيد ورم ال                          |
|-----|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 74  | صاحب خلق مقيم برست دشتم كاالزام               | 53   | مشركين عرب كاعمال دو كما كف          |
|     | دبوبتدی"دنی كريم مل اليام ك حتاح"             | 53   | انہوں نے کعبتمیر کیا                 |
| 75  | اور''اولمیا واللہ کے منکر'' میں<br>خطارت ہی ک | 53   | وه بچ دعمره كرت شق                   |
| 75  | اسوهٔ طلیل بهشر کیون ہے بعض و بیز اری         | 54   | طواف كرت تقي بلبيديد عن تق           |
| 76  | أسوة صديق مبشرك بين يحل برآ ادى               | 54   | بيت الله ادر حاجيول كى خدمت كرت تع   |
| 77  | أسوة ليتقوب وابنائ يتقوب                      | ٠,   | ناز پرست تن روزه رکت سے، زكرة        |
| 78  | وجدت الوجيت                                   | 55   | د يخ تقي                             |
| 78  | مومتين ومشركين كاكفروايمان                    | 56   | غدا کی نذر منت النے تھے              |
| 81  | مشركين ورب ع معبودان باطل كاانجام             | 56   | بيت الشين اعتكاف كرت تي              |
| 82  | معبود پیرول تےروندے مجے                       | -56  | عبداللدنام د کھتے تھے                |
| 83  | البل ولات ومنات اورمزي                        | 57   | فتمين الله كي كهات تح                |
| 100 | أيك عجيب نكته                                 | 58   | نكاح كرتے <u>ت</u> ى                 |
| 84  | بور برآن من توحيد كالقطائيل                   |      | نقتنه بخسل جنابت وغيره نصائل فطرت بر |
| 85  | حضرات انبياء كي بعثت كامقصد                   | 58   | كاربند تي                            |
| 86  | يَبْلِينَ فِي مِمراتبات                       | - 58 | 産工ノグジ                                |
| 87  | ني خاتم مل شيام ك داورت توحيد                 | 59   | مشركين مكه كاخلاق عظيمه              |
| 88  | 9                                             |      |                                      |
| 6   | شرک و تو حیر کی تفی وا ثبات کے                | 59   | وه جيوروصاحب عزت ونامون تھے          |
| 157 | منعدداسكوب واتداز                             |      | ابات کے دھنی بول کے سیجے اور عبد کے  |
| 88  | اعدازامَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ          | 60   | . 2                                  |
| 89  | جبالت وحماقت كانتها                           | 62   | محة فكربي                            |
| 89  | اعراز ٢ مَنْ إلهٌ غَيْرٌ اللَّهِ              | 63   | (دائم تيم إ                          |
| 90  | غيرالله كافراد                                | 64   | (0)                                  |
| 1   | ناخداتری کا بدترین مظاہرہ اور ایک             | 87   | <u>تو حير لي حقيقت</u>               |
| 91  | ايمان سوز مفالط                               | 64   | اشيطان تحين كى فريب كارى             |
| 92  | ديوبندي أكروبالي بين توالمنطرت صاحب           | 65   | مشركين ومسلمين من نزاع وخلاف كاوجه   |
| 93  | لوحيد مح مح منرك!                             | 66   | " بمی ندا" بی "ا!                    |
| 93  | الكيمثال .                                    |      | مر دور ش مشرلین وحدت الوجیت کے       |
| 95  | الدارس لا تُشَرِكُوا بِهِ شَيْعًا             | 69   | منكرو والف تقي أور تعدد الدك قائل    |
| 97  | احاديث نبوي الشيئل                            | 72   | اسلام الدوا حدى الوميت كاعلمبردارب   |

| الاقد اوار ك ن المستخد |                                                 |     |                                                  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--|
| 128                    | الراز ١٥ وَجُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ             | 101 | عبرت واغتاه                                      |  |
| 129                    | وطا كف نبوى ما تغييم                            | 102 | ايران الله أشرك به آخذا                          |  |
| 131                    | عظيم دكثيراجر دنواب                             | 103 | اعرازهالهُكُمُّ إِلَّهُ وَّاحِدٌ                 |  |
| 133                    | كلمه توحيد                                      | 105 | ايراز ٢ وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا اخْرَ  |  |
| 134                    | حقيقت ايمان                                     |     | شرك كاحقيقت                                      |  |
| 135                    | اعراز ١١ أَلَّا تَعُبُدُوا أَلَّا اللَّهُ       |     | الفظ شرك برخور فرمايج!                           |  |
| 136                    | اعراز ١٤ الله مَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ        | 108 | ایک اور ہاریک تکت                                |  |
| 136                    | انداز ٨١ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ                | 108 | اعراز ٤ وَ إِلَّهُ مَعَ اللَّهِ                  |  |
| 137                    | اعراز ١٩قَاعُبُدُونِ                            | 109 | اعاز ٨ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ |  |
| 138                    | الراز ٢٠ فَاعْبُدُنِيُّ                         | 111 | اعاده لا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ                  |  |
| 139                    | اعرازا۲فَاعْبُدُوْهُ                            |     | اجاديث نبوى ماينيا                               |  |
| 139                    | صراط متقنم                                      | 113 | انفنل الذكر اجرعظيم                              |  |
| 141                    | الراز٢٢وَلَا تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ         | 114 | جنت لتی ہے                                       |  |
| 143                    | أيك مفالطه                                      |     |                                                  |  |
|                        | معزات انبياء عليم السلام، أولياء كرامٌ أور      | 115 | المقين جبنم سينجات                               |  |
| 143                    | اللَّهُ اللَّهُ يُرمِنُ ذُونِ اللَّهِ كَااطَالَ | 116 | مدارشفاحت                                        |  |
| 145                    | مرقع عبرت وانتباه                               | 116 | شفاعت بنهگار کے لیے ہے                           |  |
|                        | قيامت مي تمام معبودان باطل أي                   | 117 | الداز الله الله إلَّا هُوَ                       |  |
|                        | عابدین کی عبادت سے برالا برأت و                 | 118 | ษ์ น้ำน้ำไม่ น้ำ                                 |  |
| 146                    | بیزاری کا ظهار کریں مے                          | 118 | اعرازااكَلا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ                |  |
| 1                      | حضرات انبياء و اولياء ادر علماء ومشاخ           | 119 | احاديث نبوي ملى هيام                             |  |
| 147                    | سب مِنُ دُوُن اللَّهِ شَى شَامُل بِين           | 120 | سيدالاستغفار                                     |  |
| 149                    | ألثي منطق                                       | 122 | اعاز ١٣ اللهُ غَيْرُكَ                           |  |
| 150                    | حقوق كالقشيم                                    | 123 | اعازا الله الله الله الله الله                   |  |
| 151                    | محبت كامعيار بحثق وبسق                          |     | بناءاسلام بعين اسلام                             |  |
| 151                    | اسلام ادائیگی حقوق کا نام ہے                    | 125 | الدُّلين دعونت اسلام أ                           |  |
| 152                    |                                                 |     | اندوزن                                           |  |
| 154                    | الله تعالى كا خاص اورافص حل عبادت ب             | 126 | القول الثابت                                     |  |
|                        | انداز ۲۳ حفرات انبياءً و اولياءً كَ             | 127 | كلبيرجنت                                         |  |
| 155                    | عبادت شرك ب                                     | 128 | المغول دردازے کھلے بیں                           |  |

|      |                                                               |      | لوحيد فاوم ك ل حيات                                             |
|------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | ائداز + ا الله اسطح يجيل سب حالات                             |      | خلاصه: ۱۸ آیات ادر۱۰۱ اهادیث ش                                  |
| 175  | ا جانا ہے                                                     | į .  | ١٢٣ نداز سے عبادت كوذات باك رب                                  |
| 176  | اعدازااالدسب اعمال خركومات ب                                  | }    | العزب كي ليے خاص كرك ماسوى الله                                 |
|      | اعداز ٢١ الله تعالى كواسية بشرول اور                          | 156  |                                                                 |
| 176  | ان کے گناموں کی جرب                                           |      |                                                                 |
|      | انداز ۱۳ الله تعانی کو سب اعمال و                             | 290  | عبادت                                                           |
| 177  | افعال اكاهمريه                                                | 158  | عبادت محفظ                                                      |
| 177  | اندازیالله کوست انجال کی ترہے                                 | 160  | تفيركبيري أيك نهابت بجيب نفيس بحث                               |
|      | اعازه الساشقال كى كامال سے                                    | 164  | عبادت كى انواع واقسام                                           |
| 178  | اعازہ اسسالڈتالکی کے اٹمال سے<br>بے فردیں<br>اعاز ۱۲          | 164  | عبادت كى برنوع الله تعالى اى كيلي ب                             |
| 178  | _                                                             |      | عبادت اورتنظيم من فرق وانتياز                                   |
| 1 1  | انداز عا اللهسب مجد جات بادر                                  | 166  | علم غيب مضوره شهودا ورقدرت واختيار                              |
| 179  | کو کی جیس جانتا<br>مولی جیس جانتا                             |      | الوبيت كالوازم وخصائص اورعبادت                                  |
|      | اعداز ٨١ قيامت كاعلم مرف الله تعالى                           | 169  | کے اصول دقواعد                                                  |
| 179  | کوے اور کی کوئیل                                              | 169  | ا علم غيب                                                       |
|      | أَخْلِهِ وَقُرْ أَرِيرُكُ مِنْ هُمْ مِن فِي الْعَزِيضِ فَهِ ا |      |                                                                 |
| 2 4  | ۱۸ فخلف اسلوب و انداز سے ۱۳۲۱ بار                             | 170  | • •                                                             |
|      | أي لي علم غيب علم كل ادر علم محيط د                           | 170  | اعاز۳علم کل<br>انداز۳علم محیط                                   |
| 180  | بسلاكا اثبات فرمايا                                           | 171  | اندازیمعلم وسطح وبسیط                                           |
| 180  | تمام ماسوى الله مصطلم فيب كالفي                               |      | انداز ۵ آسانون ادرزمینون مین جو                                 |
| 180  | ني كريم من هيام بحل عالم الغيب فيس                            | 172  | ا برار ما الله من من برار<br>کچه سے الله من جانا ہے             |
|      | صرف يا في بالول كالبيل، بلك فيب كالس                          |      | اعداز ۲ منفين و ظالمين مصلحين و                                 |
| 183  | بات كالمني والمنبين                                           |      | مند من مبتدین ومصلین اور شاکرین و                               |
| 184  | اطلاع على الغيب                                               | 173  | معتدين الله سب كوجائع بي                                        |
| 185  | غيب كيا باوركيانيس                                            | 11,0 | اعداز ع الله مرفض كوادراس كى مر                                 |
|      | سلت رسول مل تاریخ سے رسول کریم                                | 174  | امرار ع الله جر ال والرداس من جر<br>حالت د كيفيت كوجانتا ب      |
| 188  | سال خوام سيعلم فيب وعلم كل كافي                               | 174  | اعراز ٨الله داول كراز جانا ي                                    |
|      | فَقَيْهَاء اسلام، فيمر الله في كه رسولها كريم                 |      | اعداز ۹الله طاهروباطن منفي دجلي اور                             |
|      | مل علی کے لیے علم حیب کے مرق او کافر                          | 175  | معرور به مستعمل میرون کا مار کا معرود<br>عیال ونهال سب جانتا ہے |
| 1192 | الح إلى                                                       |      | 7-14-04-05                                                      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 4-1-1-63                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|       | قدرت واختياري بنياد برعبادت البي كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | كابنون اوراكى تقدرين كرف والون كالحكم                            |
|       | اثبات اورعدم تدرت كى بنابرعبادت غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | فیر اللہ کے لے علم غیب کا عقیدہ کہاں                             |
| 219   | الله کافنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196  | ے درآ کہ ہوا                                                     |
|       | قدرت كالمداوركل اختيارات كامالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198  | ۲۔حاضروناضر                                                      |
| 224   | صرف الله تعالی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199  | الشنعالي مرجزير حاضروموجودي                                      |
|       | خلامه: الله تعالى كى تدرت و اعتيار ادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201  | الله اظروبسيرب                                                   |
|       | غلبدوا فترار كاسم متابات برذكر بادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201  | الله من وبصير ب                                                  |
|       | سمسی غیر اللہ کے اختیار کا ذکر پورے<br>" میں میں سو معرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202  | الله من وقريب ب بلكه اقرب ب                                      |
| 228   | قرآن میں ایک جگہ جمی میں<br>ملائد میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/4/ | الله تعالى من وغليم بين                                          |
|       | معبودانِ باطل تقع نقصان كااختيار فهبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | اللدتعالى الى مفت علم كاعتبار سي مر                              |
| 230   | ار <u>بح</u><br>2 - ای در در ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203  | جگه موجود بی <u>ل</u>                                            |
| 230   | غيرالله كي بوجايات كافلىفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203  | الله تعالى سبكى دعاسفة اور تبول كمية بي                          |
| 233   | تمام ماسوی الله مطلق بےاختیار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ظامد: قرآن كريم عن ٤ أسلوب وانداز                                |
| 235   | علامه آلوی بغدادی کا عجیب بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ے ۸۲ مار اللہ تعالی کے ہر جکہ حاضر و                             |
| 007   | کنام حضرات انبیاء و زسل مجور و ب<br>انتهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203  | موجود ہونے کا اثبات ہے                                           |
| 237   | الفتيارين ده کا سيت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204  | سلت رسول مل موالم المدام                                         |
| 000   | سب حضرات نے مشکل کے وقت اللہ<br>اسک کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | برجك واضروناظر بتميع وبصيراور عالم كل                            |
| 239   | واحد کو پکارا<br>حد کو سال مادی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 206  | مون كي وجدوعات !                                                 |
| 240   | حضرت لینقوب علیه السلام کی بے اختیار کی ۔ رہ اسلام کی بے اختیار کی ۔ رہ اسلام کی بے اختیار کی ۔ رہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 209  | مقام رسول مل مليا                                                |
| 240   | الم الرسلين كي بالضياري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209  | أيك مستمه اصول                                                   |
| 240   | اللیم بان و ہدایت کے تاجدار کو ہدایت<br>دینے کا افتیار بھی نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210  | كآب وسلت من اس اصول كي رعايت                                     |
| 242   | · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | نى كريم مل ميليا كريام فيب يا عاضر                               |
|       | حضور مل ملیم نہ تو اللہ کے خزالوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212  | وناظر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟                                      |
| 243   | ما لک ومخار اور قاسم جیں ، نہ ہی آپ عالم<br>القہ میں درجی ہیں فریشہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212  | الله كي شاك اور في مل شيئ كامقام                                 |
| 243   | الغیب ہیں، نہ ہی آپ فرشتہ ہیں<br>سنہ ۔ ۔ ۔ ۔ ا ملاشیلر ۔ نی کر مم ملاشیلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215  | شَالِنِ طَلَّا فَي ورزِّ الْقِ<br>مَالِنِ طَلَّا فِي ورزِّ الْقِ |
| 245   | سنت رسول مل تقریم سے نی کریم مل تقریم کے است کی کریم مل تقریم کی است کے ملک واقع تباری نفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216  | غيررسول مير متعكل                                                |
| 247   | استخاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | نقبائے اسلام کی طرف سے معزات انبیاء<br>ماریک سند میں             |
| 248   | .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218  | واولياء كوماضرناظر مان والول كي تفير                             |
| 248   | ا بی وف وق ح براخیارین<br>ایک قطره بارش پرافتیاریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219  | ٣ - قدرت والقتيار                                                |
| 15-40 | I Out the street of the state o | ٠.   | 1 A                                                              |

|     | الله كريم ما تكنے والے سے خوش موتا ہے     |     | سب فزانوں کا مالک اللہ ہے، حطرت                                                |
|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 272 | اورنه ما تكني والے سے ناراض!              |     | سائل ہیں                                                                       |
| 273 | برحاجت كاسوال مرف الله عدكرو              | 250 | علم وفقة كالمعطى اللهبادر حضرت قاسم بي                                         |
| 275 | قول مجادران ،شركاند ظيف درنعرے            |     | معرت مل ميا كافريان بحصالله بجائكا                                             |
| 275 | وفات یا نته بزرگول سے سوال کرنا کفرے      | -   | دعادر حقیقت اختیار کی تغی ہے                                                   |
| 277 | حاج كافخاج عطب كرامات ب                   | 253 | شفاعت، مِلك واختيار كافي كانام ب                                               |
| 278 | وسيله                                     |     | سنت رسول سے كل اختيار خاصة خدا مدت                                             |
| 278 | اليوشل بالاعمال والطاعات                  | 254 | اور غير الله كاختيار كي مطلق في كابيان                                         |
| 279 | ٢_ نوشل بالاساه الحشي                     | 254 | حضرت ملى عَبْرُ كُم مِن وَفَا لَفْ                                             |
| 279 | اساءوصفات إرى تعال                        | 256 | لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ.                                      |
| 280 | عرفان ذات كاواعد ذراييه مغات اللي جل      | 257 | برونت كاوظيفه                                                                  |
| 280 | سنت درسول مل شار                          |     | الله يحظم كے خلاف سارى دنيال كرميمى                                            |
| 283 | ٣ _ توشل بعكمات الله                      | 258 | للع نقصان ہیں دے لئی                                                           |
| 284 | هم ينوشل بذانه                            | 259 | آ ٹار محابر واتوال سلف م                                                       |
| 284 | هُ يُرْسُل بصفاته                         | 260 | الحجراسود ي معرت عمر كا خطاب                                                   |
| 285 | وسيله بالذوات                             | 260 | حضرت محبوب سبحانی کاارشاد                                                      |
| 288 | بجأه النبي بحرمة النبي                    |     | کفار کاعقیدہ تھا کہ بت تعم نقصان کے ا                                          |
| 289 | درود ثريف جم كن وسيله                     | 200 | ما لک ہیں بھراسلام اس باطل عقیدہ کی تقی                                        |
| 291 | <b>(A)</b>                                | 262 | 77                                                                             |
| 350 | شرک .                                     |     | صحابہ کرام کے ٹاوروخیرت انگیز واقعات                                           |
| 291 | مشرك پرجنت رام ب                          | 263 | اوران کی ایمان افر دز کرامات<br>میرید میر                                      |
| 292 | مشرك كاعمال صالحدير وادموجا تيس           | 264 | اليكنده عقيده كهال عدد آمد موا                                                 |
| 293 | شرک کے وال دمر کات                        | 265 | دُالِّين المُلْمُطالِّي<br>مع كن مديد مشكل                                     |
| 293 | شرك كى بنياد ، توحيد معرفت ريالى يرقائم ب |     | مشرکین اینے معبود دن کو ذاتی طور پر مشکل<br>سی دنید سخت متنه کا میں اور اپنیان |
| 296 | معبودان باطل كاخدائ دامدست عاق            | 265 | کشانبیں بچھتے تھے بلکہ من جانب اللہ ان<br>ک تابیر مقد میں کمیں مت              |
| 296 | السبي تعلق                                | 265 | کی قدرت واختیار پریقین رکھنے تھے                                               |
| 297 | شرك بالامنام!                             | 269 | <u>(عا</u>                                                                     |
| 297 | بوں کے نام الماء الجی سے مشتق ہیں         | 269 | دعاعبادت باردرج عبادت ب                                                        |
| 298 | شرك بالملائكة بشرك بالجنات                | 270 | دعامرف الله كاح ي                                                              |
|     | 4                                         | , , | •                                                                              |

| !\  |                                           |       | S- 00/1781                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379 | زیارت تجوروالدین<br>شرقی دمسنون زیارت قبر | 348   | الايشرك خفي رياء                                                                                               |
| 380 | شرق دمسنون زيار منته قبر                  | 350   | ابناع بواد بوس شرك عقيم                                                                                        |
| 382 | U                                         |       | ( C) ( C) ( C) ( C)                                                                                            |
| 382 | زافوں كے تعرف من عقابوں كے شين            | t l   | 9                                                                                                              |
| 383 | د ين کي مظلومي                            | 408   | سدِ ذرائع شرك                                                                                                  |
| 383 | مدانت بوت كاليك واطع دليل                 | 351   | بيثاراطيالى الدامات كالك بمكك                                                                                  |
| 385 | العمال ثواب!                              |       | التجاوز في التعظيم                                                                                             |
| 386 | مملےاہے والدین                            | 352   | مرح وستأتش عي غلود مبالغه كي ممانعت                                                                            |
| 387 | حفرت پر جیران کی " کمیار ہویں"            | 352   | اسم البي بمن تفظى مسادات كامما تعت                                                                             |
| 387 | وزود شريف                                 | 353   | معمرتك ين شركت كاجازت بين                                                                                      |
| 388 | مقام محوداوروسيله كي دعا                  |       | ا حفرت نے اپنے کیے قیام تک کی جی                                                                               |
| 390 | ١٧ فصور بت بقبراورتفور                    | 354   | ا جازت کیل دي                                                                                                  |
| 393 | ۵_مشرکین کا خالفت                         | 355   | مبت ادر بول                                                                                                    |
|     | المالة الريان في الفلات                   | [355] | الأحمد المائية ا                                                                                               |
| 394 | كابرى شكل ومورة اور فامت شريحى فرق        |       | بخفكني كبحى اجازت جبين                                                                                         |
| 395 | عبادت ش بعي خالفت                         | 357   | الله تعالى ك نام تك بس تحبد كى ممانعت                                                                          |
| 396 | مرجون ش تماز جائز تبل                     | 359   | آ قبروں کے فزدیک نماز حرام ہے                                                                                  |
| 397 | ٢-غيرالله يراعمادكم ممانعت                | 360   | ائتره لوزوز كالعظيم كفرب                                                                                       |
| 397 | اساب ہے احراض                             |       | ٢- حلف فيرالله كي شم حرام ہے                                                                                   |
| 398 | جنز بمنتر الونے تو تھے ممنوع ہیں          | 363   | ٣- قبراد رفتنه قبر                                                                                             |
| 400 | قرآني آبابت اورسورتول ستع تعوذ            | 366   | تبراتدى كوجرة مديقة من منانے كا وجه                                                                            |
| 401 | برقال ليما مجي حرام ہے                    | 367   | عرب مران و جرو مسرعید من مات ن اربه<br>دعائے رسول کی بدرجه کمال تبولیت                                         |
| 402 | الريمرشيدان مل ب                          | 368   | دعاتے رسوں ن بررجہ مان بویت<br>حضرت دانیال کی مزار چھیادی کئ                                                   |
| 403 | سوال كرف يبيغ فرماديا                     | 369   |                                                                                                                |
| 404 | آ اروتر کات ہے ہا انتالی                  | 370   | قبر چونے ، چیست پختد بنانا جائز کیس<br>اور اور عظم اور                     |
| 404 | معزت عرف تجرؤ بيعت كواديا                 | 370   | امام اعظم اورامام شافق كانديب                                                                                  |
| 406 | آ فاراملافمديوكن                          | 1. 1  | المُدِثْلُاثُهُ كَالَمْهِبِ مِنْ اللهِ |
| 407 | فترواليد                                  | 371   | ال سلسل من علامد الوي كي جيب بحث                                                                               |
| 408 | 7 فسياكز                                  | 376   | زيارت تبور                                                                                                     |
|     | 1                                         | 376   | مزارات ادلياه كأزيارت بالنصد                                                                                   |
|     | •                                         |       |                                                                                                                |

مری انتہائے نگارش کی ہے ترے نام سے ابتداء کر رہا ہوں

### بم الندالرطن الرحيم

### افتتاح

(1)

# کفروایمان کا دارومدار عقیده پرے اور عقیده کاماً خذہے، کتاب وسنت!

الْحَمَدُ لِلْهِ وَكُفَى وَمَكَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى الْمَالُمُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفَی الله و کُفی و مَکامٌ عَلَی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفی الله الله الله و الله و کرم سے الله درب العزت کا برده تر بندے کواپی توحید کی خدمت کی توفیق بخش ۔ وَ اللّه حَمَدُ لِلّهِ عَلَی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ

نوحید دین اسلام کی اصل و اساس ہے۔ توحید پر ہماری دونوں جہاں کی فوز و فلاح کا دارو مدار ہے۔ توحید ہماری نجات آخرت کی منانت ہے، عقیدہ توحید کی صحت کے بغیر انسان عذاب جہنم سے نیس فئے سکتا ، اللہ کی رصت اور رسول کریم سلاتہ کیا کی شفاعت کا ستی نہیں ہوسکتا، اور جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔

تو حیدتو تمام عقائد کی تریب،اصل الاصول ہے، اس کا مقام تو بہت اعلیٰ وارفع ہے۔ عظمت قدر در فعت شان سے قطع نظر مطلق عقیدہ کی اہمیت ملاحظہ ہو۔

عقائد بركفروايان ادرا فرت كانجات وعذاب كا مدار بهادر و ايمان ادرا فرت كانجات وعذاب كا مدار بهادر عن و ايمان بين، بلكه ايمان كيت بى عقائد و تصورات كو بين، بلكه ايمان كيت بى عقائد و تصورات كو بين، اعمال صالح كوعوا اسلام معتبير كياجا تا بهدا فرت كى مجات ادر فوزوفلا مى ايمان يرخصر به ندكراعمال برد

ا عمال صالحدد من كى فرغ بي ،اصل دين داساس اسلام عقائد بي درشت كى بقاء فروع الماس اسلام عقائد بي درشت كى بقاء فروع المسترين المسلوم المسترين المسلوم المسترين المستري

دی جائیں تو سارے کا سارا درخت گرجائے گا اور آیک بھی پتا سرسبر وشاداب نہیں دہ گا۔ جیسے
دل در ماغ انسان کی اصل ہے اور ہاتھ پاؤں ، آگھ، ناک ، کان ، زبان فروع ہیں۔ ہاتھ کث
جائے ، آگھ بے نور ہو جائے ، کان بہرے ہوجا کیں با زبان گنگ ہوتو انسان مرنہیں جاتا زندہ
رہتا ہے۔ لیکن اگر ول قبل ہوجائے تو فورا مرجاتا ہے۔ اب زندگی کی کوئی صورت نہیں ، زندگی
نام بی دل کی حرکت کا ہے۔

مجھے سے ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرہے جینے سے

خود آنکه کا نور، زبان کا نطق، کان کا ساع، ہاتھ کی گرفت آور پاؤں کی رفتار بیرسب دل ہی کی کرکت و حرارت کا کر شمدو ثمرہ ہے۔ آگر دل کی دھڑ کن بند ہوجائے تو نہ آنکھ بیں نورر ہے نہ زبان بیل کو یا گئی ان مندکان من سکیس، نہ ہاتھوں بیل تو ت گرفت اور پاؤں بیل طافت رفتار رہے۔ معلوم ہوا تمام اعضاء کی زندگی اورموت دل و د ماغ کی زندگی سے عبارت ہے۔ ایک دل ختم، ہرشے خود بخود ختم از ندگی ختم ا

دل کی اونقی حیات محلی جملی می ساری کا نکات گئی جس طرح دل انسان کی اصل عقائد جس طرح دل انسان کی اصل عقائد جس طرح دل انسان کی اصل عها که بین، ادراعمال صالح نظری عقائد کا مقائد کا مقیدہ ہے۔ آگر بین، ادراعمال صالحہ کا صدور دارتکاب خود سمجے عقائد کا مقیدہ مجمع ندہونو تقوی دطہارت ادرعملِ صالح کا دُوردُ درتک پینڈیس چان، نام دنشاں تک نہیں ملا۔
متا۔

اعمال د کردار کی محت وسمائتی اور دین کی در تی ورائی کا دارو مدارعقائد و ایمان پر ہے۔ عقائد تی اصل دین واساس ایمان ہیں۔

عقیده کاما خد:

اده رتفایمات دین کی اصل داساس کتاب دست به البذا بحد اق داساس کتاب دست به البذا بحد اق داساس کتاب الله اور سنت به الماس به الاصل بالاصل بالاصل کتاب الله اور سنت متواتره به واحد (حدیث) موجع بو به این سند کلمات سے ما خوذ به وگا ، یا احاد به صرح سے عمل تو خابت بوسکتا ہے ، عقیده خابت نیس بوسکتا ہے ، عقیده خابت نیس بوسکتا ہے ، عقیده خابت نیس بوسکتا ہے ، عقیده خاب کافی نیس سند میں میں ہو کہ خبر واحد سے مرف خان کافیا کده بوسکتا ہے ، علم بیتی فقط حدیث متواتر سے حاصل بوتا ہے ۔

افادة خير الرسول للعلم اليقيني إنّما يكون في المتواتر فقط وامّا اذا
كانَ منقولًا بالأحادِ فلا يفيد إلّا الطنّ كما تقرر في اصولِ الفقد المعلم علم يَشِي كافا كده نقل و تل عديث رسول در كن به ومتواتر بور وي فروا عدموه علم يَشِي كافا كده نقل و تك عديث رسول و من عن به به متواتر بور و ي فروا عدموه مرف مفيظن بوسكتي به جيرا كراصول فقد سه ثابت به مرف مفيظن موسكتي به جيرا كراصول فقد سه ثابت به خروا عدم فيلفلن به الى سي يقنى او تطعى علم عاصل فيل بوتا الى ليه الى سي عقيده المت فيل كيا جاس سي عقيده المت فيل كيا جاسك إدوي وقطراز بين .

ومعرفة المعقائد عن أدِلَتها.... وقيد الجمهور الادلّة بالقطعية لِآنَّ اتّباع الظن في العقائد مَذْمُومٌ. عَلَيْ

جن دلائل سے عقائد فاہت ہوئے ہیں، جمہور نے قید لگا دی ہے کہ دہ دلائل معطعیات سے ہول ( کتاب الله یا احادیث متواتر ہسے، ندکہ فیرداحد سے جومفید طن ہے) کیونکہ عقائد کے بارے می فین کیا اعتبار دا تیا می ندموم ہے۔ می فین ہے الاسلام حافظ ابن جرز (متوفی میں کھے ہیں:

الاحداديث اذا كانت في مسائل عملية يكفي في الاخذ بها بعد صحتها لافادتها الظن اما اذا كانت في العقائد فلا يكفي فيها إلا ما يُقيدُ القطع. والمائنة المنظن اما اذا كانت في العقائد فلا يكفي فيها إلا ما يُقيدُ القطع. المال كان عبر بارك من اطاد يمث اطاد يمث اطاد يمث اطاد يمث المال كانى بول كل جو قا عُده دي جي من عقا عُد كه بارك من مرف وني اطاد يمث كانى مول كل جو قطعيت كان موري .

مَنْ حَدِية الشرع المُورِي الدين وي (التوفَى كه المرح ملم من المحت إلى: فالدي عليه جماهير المسلمين مِنَ المسحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول أنَّ خبر الواحد الثقة حُجُّة مِن المحدثين والفقهاء واصحاب الإصول أنَّ خبر الواحد الثقة حُجُّة مِن المحدثين والفقهاء واصحاب الإصول أنَّ خبر الواحد الثقة حُجُّة مِن المحدثين والفقهاء واصحاب الإصول أنَّ خبر الواحد الثقة حُجُّة مِن حسيسة المسلم بها ويُفِيدُ الظنّ و لا يُفيد المُعلَم ... وَ

ا شرح لشرح المعقائد (نبراس) م ۱۸۵۰ س "نبراس" شرح لشرح المعقائد من ۱۲۰۰۰ سع " فق الباری" جلد ۱۸ س۱۱۰۰ سع اصول شاشی سے الروق فیج کوش تک اصولی تقدیم اصولی مدیت کی کمایوں شمل میکی بیان ہے کرجر واحد منید تحن اوقی ہے۔

أَمَّا مَنْ قَالَ يُؤجِبُ الْمِلْمَ فَهُوَ مُكَابِرِ للحسِ الْمِلْمَ

حضرات محاب وتا بعین اوران کے بعد محد ثمین وفقها اوراصولیوں جمہور مسلمانوں کا اس بات پر انفاق ہے کہ خبر واحد می شرقی ولائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے عمل واجب ہوتا ہے اور بیشن کا فائدہ دیتی ہے جمل (بیشنی) کا فائدہ نیس ویتی، ولائدا اس سے عقیدہ فاہر تبیس ہوسکتا) جس نے بید کہا کہ اس سے علم وعقیدہ) وزجب ہوتا ہے وہ قاہر حقیقت کا مخالف ومنکر ہے۔

خلاصہ بیے کہ عقیدہ کتاب اللہ ہے ماخوذ ہوتا لازم ہے، یا پھراحادیث متواترہ ہے۔ رسول اللہ ملائیلم نے اس کی صراحت کے ساتھ تعلیم دی ہو، بار ہاتا کید فرمائی ہواور ساری عمر اس کی تیلیج فرماتے رہے ہون۔

ی گراپ کے امتحاب کرام میں اللہ اور ان کے بعد حضرات تابعین و تیج تابعین اور آئمہ مجہز میں جمہم اللہ بعنی جمہور امت کا اس پر اتفاق واجماع ہو۔

مراه! کہاں عقائد بی خروا صد کا اتباع فرموم اور خبر واحد سے عقیدہ ابت کرنے کا مرا اور کورا ہے!

مراه! فاہر حقیقت اور امر محسوس کا مکابر و منظر ، اور کہاں آج خبر واحد ، حدیث بی تو بجائے خود منعیف حدیث بھی کجا! موضوع روایات سے بلکہ تعمول کہانیوں ، گیتوں ، گانوں ، ڈو جڑھوں ، کا فیوں اور خوابوں خیالوں تک سے عقید سے تا بت کیے جاتے ہیں اور خرافات سے تقائق کا منہ کے ایا جاتا ہے ، اقبال نے بی کہا ہے۔

حقیقت خرافات میں کمومئی به أمت روایات میں کمومئی

ا ترت محمل بلداؤل ١١٠٠

جس ذات باک رب العزت نے مجھے اس خدمت کی تو فیق عطاء فرمائی ہے، اس کے فعنل وکرم سے بعید نہیں کہ دو زات کر بم ورجیم اسے قبول بھی فرمالیں، پھراسے جہاں اپنے بندوں کی جائیت کا ذریعہ بنا کیں، وہاں اپنے اس زوسیاہ بندے کی نجات آخرت کا دسیلہ بنا دیں۔

الى! يَجْ تيرى ذات كا وانسطرا بن النهار بند كا خاتم عقيرة توحيد برقراء مصرف ميرا بلكدا بن تمام مسلمان بندول كا خاتمه الى توحيد برقراء ابن حبيب كريم مل تي كارسالت برايمان ويقين برقراء ورايمان كا فاتمه الى توحيد برقراء النه على حُلِّ برايمان ويقين برقراء ورايمان كامل برفراء و مَا ذلك عَلَيْكَ بِعَزِيْرٍ . إِنَّكَ عَلَى حُلِّ مَنْ الله عَلَى حَبِيْرِكَ وَبَيْرِكَ وَبَيْرِكَ مَنْ الرَّاحِمِيْنَ . وَصَلِّ عَلَى حَبِيْرِكَ وَبَيْرِكَ مَنْ مَنْ الرَّاحِمِيْنَ . وَصَلِّ عَلَى حَبِيْرِكَ وَبَيْرِكَ مَنِيْرِكَ مَنْ الرَّاحِمِيْنَ . وَصَلْ عَلَى حَبِيْرِكَ وَبَيْرِكَ مَنْ الله مَنْ الله وَاصْحَابِهِ آجُمْعِيَّنَ .

ایک عاجز و حقیر بنده نور الحسن بخاری ندر آباد، ملان شهر

### بسم الثدالرحن الرحيم ء

 $\mathbf{F}$ 

تمبيد

### نیاتِ آخرت و دخولِ جنت کا واحد ذریعه توحیروایمان ہے! درستان سے!

اسلام کامل دین ہے، اس لیے بید دارین کی نوز و فلاح اور سرخرد کی و سرفرازی کا کفیل و ضامن ہے۔ دوسرے ندا ہب اقال تو سرے ہے آخرت کے یقین وتضور سے برگانہ و نا آشنا ہیں، یا پھرعالم آخرت ہی نجات وفلاح کا قطعا کوئی واضح لائے عمل پیش نہیں کرتے۔

دنیا تو فانی اور گزرجانی ہے، اس میں اگر انسان کو آرام وسکون مندا میں اگر انسان کو آرام وسکون مندا میں ایک انسان کو آرام وسکون مندا میں میں مندا می

لیکن اگر آخرت می بھی چین ندملا ،تو کیا ہوگا؟ وہ تو گزرجانے والی دنیا بی بیس ،وہ تو خلود و بیکھی کی دنیا ہے، اگروہاں راحت نصیب ندہوئی تو کوئی کیا کرےگا؟

دنیا میں انسان پریٹان ہوتو آلام دمصائب سے تھبرا کرید کہتے ہوئے اپ دل کوسکین و تملی دینے کی سمی دکوشش کرتا ہے کہ چاردن کی زندگی ہے ، آخر گزرجائے گی۔مرجا کیں سے بٹم د نیاسے چھوٹ جا کیں سے ہلیکن ۔ ۔۔خدا بچائے۔۔۔۔۔اگر آخرت میں بھی صورت حال بھی رہی ، مرکز بھی نہ چھوٹے تو پھر؟۔

> اب تو گمبرا کے یہ کہتے ہیں کدمر جا کیں سے؟ مر کے بھی چین ندیا ہا تو کدهر جا کیں مے؟

پھر آخرت کے عذاب کو دنیا کے دکھ در در پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، خدا محفوظ رہے ، عذاب جہنم اوہ عظیم والیم عذاب ہے جس کی شدت و تختی اور در دنا کی والم انگیزی کا انداز و بھی تہیں کیا جا سکتا ، خدائے رہیم آگ کی عقوبت واذبت اور آخذیب وہلا کت سے بچاہے۔ اس کی جگر گدازی و دل سوزی کا تضور کون کر سکتا ہے؟ مجر اس پر مستزاد اس کا خلود ، اس کی جیگی ، اس کی بقا و الم بریت ، العیاز ہاں تدری کا تفور کے آئر ہے تھا اور غیر محتم عذاب چہنم! آدمی اس میں جیٹے گاندمرے گا۔ آلا ہم تنہوں کے اللہ بات کی اللہ کے تعدیل و کلا یک بیا و الم بیا کہ بیا و کی اس میں جیٹے گاندمرے گا۔ آلا ہم تنہوں کے اللہ باتھ کی اللہ کے تعدیل و کلا یک بھا و کی ایس جیٹے گاندمرے گا۔ آلا ہم کا دیا و کلا یک بھا و کا بھا و کاند بھا و کیا کا بھا و کا بھا و کلا یک بھا و کا بھا و کا بھا و کا بھا و کلا یک بھا و کا بھا و کا بھا و کا بھا و کلا یک بھا و کلا کا بھا و کلا یک بھا کا بھا و کلا یک بھا و کلا یک بھا و کلا یک بھا و کلا یک بھا و کلا

دنیا پی لا کام مصائب و شدائد سی ای گرانسان مرحمیا، سب ختم مشکل توبیه که عذاب آخرت سے نجات کی کوئی شکل دصورت نہیں۔انسان مَر بھی تونییں سکے گا، قیامت کے دن خود موت کو ذرخ کے کر دیا جائے گا۔ جب موت ہی مرحمی تواب کوئی کیسے مرے ؟

عذاب آخرت سے بچات کی واحدصورت: بارے نفس و وجود کوال عذاب شدید والیم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔املام اِس عذاب حضرت معادید کی داحد صورت چش کرتا ہے۔ حضرت معادید کا نشاد سے دوایت ہے کہ نی مال میکا ہے نظرت معادید کا نشاد سے دوایت ہے کہ نی مال میکا ہے نظرت معادید کا نشاد سے دوایت ہے کہ نی مال میکا ہے نظرت ا

فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يَعْبُلُوهُ وَلَا يُشُوكُوا بِهِ شَيْمًا وَحَقُّ الْمِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَدِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا. (مَثَنَ عَلِيهِ) عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

ل سیح بناری میح مسلم ("منتلو قانصانع" باب الموض والشفاعة) ع واشع بوکرشنق علیه سے وہ حدیث مراو ہوتی ہے جس کی روایت پر امام بناری اور امام مسلم رحجما اللہ دونوں شفق وں میح بناری اور میح مسلم دونوں کنابوں جس و صدیث موجود ہو۔ ع "منتلو قالمصانع" "مناب الایمان الفصل الاقال۔ شریک ندهم را کس ، اور بندول کا الله تعالی پریدی ہے کہ جو کسی کواس کا شریک نه مخبرائے ، وہ اس کوعذاب نددے۔اس صدیث کو بخاری مسلم (اور ترندی) نے روایت کیا ہے۔

٢- بروايت حضرت الو برم وفائقد ، رسول الله مل الميام

حَتَّى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَغُبُدُوهُ وَ لَا يُشُرِكُوا بِهِ شَيْنًا فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ. (رواه احمد)

خدا کاحق اُوگوں پر بیائے کہ اس کی عبادت کریں ادراس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ جب لوگ ایسا کریں تو اللہ پرخق ہے کہ پھر انہیں عذاب شددے۔اس حدیث کوایام احمدؓ نے روایت کیا ہے۔

ا۔ جب بندے اپناللہ کی عبادت میں کسی کواس کا شریک نظیرا کیں گے۔

ا۔ تواللہ تعالی اپنے ان بندوں کوعذاب بیس دیں گے۔

بيان فرمادي مي بيكد:

لوعذاب آخرت عنجات كى واحدمورت يبكد:

بنده این الله کی عبادت ش کسی کوشریک ند کرے۔

لا إلله إلا الله: كلمطيب لا إله إلا الله عن الله واحد كي واتمام معبودول كي في كر الله إلا الله عن الله واحد كي واتمام معبودول كي في كر الله إلا الله عن الله واحد كي معلمان بجد جب بيدا

ا "تر بعان السيّة" (الإصغرت مولانا بدعالم صاحبٌ بيرُحي فم مباجريد في) جلداة ل مديث بُسر٥٣- ا

ہوتا ہے توسب سے پہلی آواز جواس کے کانوں کے راستے اس کے وماغ تک پہنچائی جاتی ہے وہ بھی کھر میں استے اس کے وماغ تک پہنچائی جاتی ہے وہ بھی کھر شہادت ہے آشھا ڈ آن لا الله الله الله جس میں معبود واحد اللہ تعالی کی معبود برت کے اقر ارواعلان سے پہلے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے۔ آبک غیر مسلم جب وائز ہا اسلام واجمان میں واضل ہوتا ہے تو اے سب سے پہلے بھی لا الله الله کا درس وسیق دیا جاتا ہے۔

سا۔ حضرت عنبان بن ما لک انصاری دی شد کہتے ہیں کدرسول اللہ سائندی نے فرمایا، جو بندہ کے عندہ کیے گا: کیے گا:

جو شخص لوجه الله ألا الله كيم كاجهان السير نارجبنم حرام وى و مان يريض بعن نار جبنم برحرام ودكار

كلمه أخلاص وكلمه تقوي :

جانا بول\_

لَا يَقُولُهَا عَبُدُ حَقًّا مِنْ قُلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّادِ.

جے جوجھی اللہ کا بندہ صدق ول ہے کہے گاوہ دوز خ برحرام کرویا جائے گا۔

حصرت عمر بن الله عن المالي من تهمين بتاؤن وه كلدكيا ب، وه كلمه اخلاص بح جم ك در اليد سے الله عبارك و تعالى في (حضرت) محد (مل تعلیم) اور آپ ك امحاب رہی تنم كوعزت مجد (مل تعلیم) اور آپ ك امحاب رہی تنم كوعزت مجد الله عبار روى كلمه تقوى ہے جے تبول كرتے كے ليے نبى مل تعلیم الوطالب كى وفات كوفت اصراركرتے دہے ، وه كلم ہے:

اس کی گواہی کہ معبود کوئی نمیس محمرالشہ

الم "ترعمان الريط" جلدود معديث فير ٢٩٧

شَهَاوَةُ أَنْ لَا اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ.

اے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

الله پاک کی وصدت و تو حید کی شہادت کا کلمہ بی کلمہ اخلاص وکلمہ تفوی ہے، اورائ کلمہ اللہ پاک کی وصدت و تو حید کی شہادت کا کلمہ بی کلمہ اخلاص وکلمہ تفوی ہے۔ الل اسلام کو دنیا ہی عزت لی اور اس سے مونین مؤحدین آخرت ہیں نارجہم سے محفوظ دہیں گے۔

مرارشجات: انسان کی اُخروی نجات کا انتصار اس کلمهٔ شهادت توحید بر ب-

۵۔ حضرت ابو بحرصد ابن بن شخصت روایت ہے کہ بیل فے عرض کیا: یارسول اللہ جا ارسے دین میں مدار نجات کیا ہے؟ فرمایا: مَن شَهِدَ اَن لا اِللهُ اِللهُ اللهُ فَهُو لَهُ نَجَاةً.
اے ابو یعلی عقبل اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔

۔ حضرت عمر ون شند سے روایت ہے نی مل شیخ نے قرمایا: اَهُمَةَ لَهُ لَا اِللَهُ اِللَّهُ وَآنِی رَسُولُ اللَّهِ، جو بندہ سچے دل کے ساتھ بیدوشہاد تمی دے گا، الله تعالیٰ اس کو دوز خ کی گری ہے بچا لے گا۔اسے ابن را ہو بیہ عدنی ، ابویعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سے

حضرت عِبَان بن ما لكُ رَثَ تُحَدَّمُ مائة إِن رسول الله ما تُحَيَّمُ فَر ما يا:
 لا يَشُهَدُ آحَدٌ أَنُ لَا اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَآتِي رَسُولُ اللَّهِ فَيَدُخُلُ النَّارَ أَوْ تطعَمُهُ.
 (رواه مسلم و بعارى مع تغاير) على المعارى المعارى مع تغاير) على المعارى المعارى

کوئی شخص لا الدالا اللہ کی گوائی دے اور اس کی گوائی دے کہ بٹی (محمہ سائٹیڈ) اللہ کا رسول موں (پیٹیس ہوسکتا کہ) مجروہ دوزخ بٹی داخل ہو، یا ارشاد فرمایا کہ دوزخ اسے جلا کیے۔

اوركى دواحاديث عن الله تعالى كى توحيدى شهادت من الله تعالى كى توحيدى شهادت شهادت كشهادت كي شهادت بعى

إ "ترعمان المنة" جلدودم مديث نبر٢٩٦\_

ع منتر جمان السنة "جلدودم مديث نمر ٢٩٣ ـ

س اليناً حديث فبر١٩١٣\_

ع " ترجمان السنة "جلدودم حديث تمبرا Pa\_

ندكور ب-اى طرح متعددا حاديث عن دونول شهادتون كا ذكر ما حظه مويد

٨- حُعرَت الْسَ رَفَاتِّد كَتِ إِن كَه (حَفرت) معادْرِفَاتُد أي طَاتُولِ كَ يَتِهِ الكِه بِي أُونث يُرسوار تَهِ ، آپ فَ تَين باريا معادُ كه كر (معادُرِفَاتُوكوا في طُرف متوجه كرك) قرمايا:
 مَا مِنْ اَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَدَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدُقًا مِنَ مَا عَدِ اللَّهِ عَلَى النَّارِ.
 قَلَيِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

جو محض بھی ہے دل ہے گوائی ویتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود تیمیں اور محد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اے جہنم پر حرام کردیتے ہیں۔ (میمی بنادی بیج مسلم)

۹- حضرت عبدالله من ملام بن الله المن الله الله الله الله من الله الله من الله الله من الله الله الله و الله و

۱۰ حضرت الوجیف دخاہی سے روایت ہے کہ رسول الله ملی کے ایک سفر ش سنا مؤدّن ما الله عنوان سنا مؤدّن سنا مؤدّ

مدارشجات ايمان باللدوايمان بالرسول سے: ايان بالله كرماتها ايمان

بالرسول پرہے۔جن آبات واحادیث عمی صرف تو جید کو مدار نجات فرمانا گیاہے،ال سے بینہ سجھنا چاہئے کہ نجات آخرے کے لیے صرف تو حید کا فی ہے، بلکہ نجانت کے لیے تو حید کے ساتھ رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے۔

چونگرانند کی تو حید پر سیح آیمان ، رسول پر ایمان لائے بغیر حاصل ہو ہی تبین سکتا ، ایمان بالرسول ہی وی تبین سکتا ، ایمان بالرسول ہی وی تبین سکتا ، ایمان بالرسول ہی ورحقیقت ایمان باللہ کا ذر بعض جگر ضروری تبین سمجھا میا ، اور خائب وغیر مرکی محسوس ذات باک باری تعالی ہی پر ایمان لانے کا ذکر کیا تھیا ہے۔۔

المستكلوة "مشمّارب الايمان المفعل الاوّل\_

ع "ترجمان الند" جلد دوم معديث تمبر ١٣٩١ الف

ح اليناً.

جواحادیث میحدنهایت اعلی درجه کی بین اوران بین شهادت کا ذکر موجود بان بین عموماً
توحید کی شهادت کے ساتھ شهادت رسالت کا ذکر بھی ہے، اور جن احادیث بین صرف کلمہ طیبہ
لا الرالا الله فدکور ہے وہاں رسالت کا ذکر محذوف ہے، ورشتو حید کے ساتھ ایمان بالرسول
لازی ہے۔ شیخ الاسلام اہام این جمیدر حمداللہ (الحتوفی کا میرے) کیا خوب فرماتے ہیں:
اَنَّ السوحید والاہمان بالرُّسُلِ معلاز مان و کُلِ اُمَّة لَا تُصَدِّق الرُّسُلَ فَلا
تَکُونُ اِلَّا مُشُورِ کَة وَ کُلُ مُشُورِ کِ فَانَّهُ یُکَدِّبُ الرُّسُلَ الله
توحید اور رسولوں پر ایمان لانا دونوں لازم طروم ہیں۔ جولوگ رسولوں پر ایمان
توحید اور رسولوں پر ایمان لانا دونوں لازم طروم ہیں۔ جولوگ رسولوں پر ایمان
توحید اور رسولوں کی تکذیب کرتا

شیخ الاسلام رحمه الله أیک اور مقام پراس

# دین اسلام کے دواصول اور کلم طیب کی حقیقت:

حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

فديس الاسلام مبنى على اَصُلَيْنِ مَنُ خَرَجَ عَنُ وَاحِدٍ مِنهِ مَا فَلا عَمَلَ لَـهُ وَلا دِيُنَ اَنُ نعبد الله وَحُدَهُ وَلا نُشُركَ بِهِ شَيْئًا وَعَلَى اَنُ نَعُبُدَهُ بِمَا شَرَعَ لَا بِالْحَوَادِثِ والبدع وهو حَقيقةً قولِ لا إِلهُ الَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . \* اَللهُ اللّهِ . \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

دین اسلام کے دواصول ہیں، جو تحف ان ہی ہے کی آیک کو چھوڑ دے نہاں کا کوئی عمل معتبر ہے نہ دین، آیک ہے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور آئ کے ساتھ کی کوشر بیک نہ کریں، دوسرا ہے کہ اس کی عبادت شریعت کے مطابق کریں، نہ کہ برعت اورا ہے ایجاد کردہ طریقوں کے مطابق، اور یہی کلمہ طیبہ لا الله الله الله مَحَمَّدٌ رُّسُوْلُ اللهِ کی حقیقت ہے۔

تو توحید کے ساتھ رسالت پرایمان آلازی ہے۔ صرف خدائے واحدی عبادت ہواور رسول خدا کے فرمان کے مطابق ، بیدین اسلام ہے۔ جہال غیراللہ کی عباوت شرک ہے وہاں رسول خداکی

ل كتاب الزولي المبكري ص ٢٦٦ ("نتر بهان الندد" جلدودم صفح ٢٦٠) ع كتاب الرولي المكري ص ٥٣٥ ("إتر بهان الندد" جلدودم صفح ٢٣٠ و ١٥٥) سنت ك خلاف بدعات وحوادث كے مطابق خدائ واحدى عبادت بھى رسالت كاكفر ہے۔ دين اسلام كے دواصول إلى ، تو حيداور دسالت \_ اگر كوئى محض رسول كريم مائنيام برايمان نہيں لاتا تو دواللہ تعالى برسي ايمان لائى نہيں سكتا \_ چنانچ رسول اللہ سائنيام كاار شاو ہے: كلا صَلَوٰة فِمَنْ كَلا وُضُوْءَ لَهُ وَكلا وُضُوءَ فِمَنْ قَلْمُ يَذْكُو اللّهُ تَعَالَى وَكلا يُوْمِنُ باللّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِي وَكلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْكَانْصَادَ.

(دواہ احمد والداد فطنی کے جس کا دضوئیں اس کی تمازئیں اور جو (شروع میں ) خدا کا ذکر نہ کرے (لیعن ہم اللہ الرحمٰن الرحیم نہ ہڑ سعے ) اس کا دضوئیں اور جو جھے پرایمان نہ الاے اس کا خدا پر ایمان نہ اللہ کا اس کا خدا پر ایمان نہیں اور جو انصار ہے جہت نہ کر ہے ، اس کا میر ہے ساتھ ایمان نہیں۔ (اس حدیث کوامام احمد اور دار قطنی نے روایت کیا ہے)

مراكط المرائن فرام فرائن فرائد فرادت توجيد ورسالت بن تك ايمان محد دونيس ، ايمان ك مراكط المرائن في مردن في المرائل كرون في المرائل كرون في المرائل كرون في المرائل كرون المرائل في المرائل ال

يَشُهَدُ أَنُ لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ بَعَقَيى بِالْحَقِي وَيُوْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ وَيُوْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

شهادت نوّحید و رسالت کے بعد موت و بعث بعد الموت (قیامت) اور تقدیر الی پر ایمان الزی ہے اس الله می ایمان الزی ہے اس الله می ایمان النا خروری ہے۔ علیم السلام۔ الزی ہے اس الله و مَلائِکینه و مُحتیم و رُسُلِه وَ الْمَوْمِ اللَّهِ وَ الْقَدْدِ حَیْوِهِ الله عَلَی وَ الْمَعْدُ وَ مُحتیم و مُحتیم و الله و المنوْم الله عِد و الْقَدْدِ حَیْوِهِ الله عَمان الله و ال

ل "نزجمان السنة"جلدادّ ل مديث فمرسال

س ومعكوة المعالع" إب الايمان إلقدر

پراوراس کے فرشتوں بر،اوراس کی کتابوں پر،اوراس کے رسولوں بر،اور آخری دن (قیامت) پراور تقدیر پر بھلی اور بڑی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زند، ہونے یر۔

عُوان ايمان: ورحقيقت ايمانيات كاعنوان بـــاس ك تحت بعث بعد الموت، ورحقيقت ايمانيات كاعنوان بــاس ك تحت بعث بعد الموت،

قيامت ، جنت ، دوزخ ، كتب ، ملا تكداور رسل وغير بم تمام مومن بهاامور وافل بير -

یاست، بست، دورس، سب، ملا مداورو ساویرو بها موسی بها، ورود سی بایر عقل ان کا ادراک نبیل کر سکتی ، ایمان لا تا لازی ہے۔ ان پر ایمان ، رسول پر ایمان لائ بغیر ممکن ہی نبیل ۔ اس لیے ایمان بالنہ کے ساتھ ایمان بالرسول آلا الله مُحَمَّدٌ دُسُولُ اللهِ ایمان کاعنوان ہے۔ ورنہ نجات کے لیے ایمان کا الله کی ضرورت ہے۔ ایمان کی تمام شرطوں پر قبلی یقین ہوگا، تو حید کے ساتھ نبی کریم اور دوسرے جمیع حضرات انبیاء علیم السلام کی رسالت پر ،اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تراس جبنم سے نجے سکھا۔ اللہ کی تمام شراط ایمان ہوگا تو انسان جبنم سے نجے سکھا۔ اللہ کی تمام شراط ایمان پر ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام الک جمیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام ایک جیب حقیقت بجھ لینی جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام ایک جیب حقیقت بھی لین جاہئے کہ کونجات کے لیے ایمان کی ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام میں ایک جیب حقیقت بھی بیا ہے کہ کونجات کے لیے ایمان کی ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام میں ایمان کی ایمان کی ایمان لا نا ضروری ہے، مگرخود برتمام میں ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی کونجات کے لیک کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی

ایم رمداور من شدین شدین قلی کا نام به ممرایی خلک تفدین نه بس میمل صالح کے برگ دیار قطعاً نه موں ، یلکدایس سربز اور سردابهار تفدین جس پراهال حسند کی بیسیوں شاخیں اور شہنیاں پھوٹیں جینکڑوں رنگارگ پھول کھلیں ، ایمان ایک ایسا شجر کا طیبہ ہے ، جس کی اعمال صالح کی شاخیں اور فروع سرد بہار اور فی السما ہوں ، اور جوعبادات وحسنات کے بھولوں اور بھلوں سے ہرا آن لدا بھندار ہے۔ کف بھورۃ طَیْبَةِ اصْلُهَا فَابِتُ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَآءِ تُولِی اُکُلُهَا کُلَّ حِیْنِ بِاِذْنِ رَبِّهَا (۱۳ مراہم) کَعِیْ باکرہ درخت کی طرح جس کی جڑتھکم ہے اور شاخیں بلند و بالا اپنے پروردگار کے تھم ہے ہروفت پھل دیتا ہے۔

چنانچہ مدیث پاک میں ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں بیان فرمائی می ہیں، بروایت ابو ہریرہ درخافت ارشاد قرمایا، مل فیکم

بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

جہاں کھے تو حید لا الد الد الد فیز ایمان کا فضل شعبد وشاخ ہے، اصل ایمان ہے، دہاں حیاء اس کی ایک عظیم شاخ ہے اور راستے سے اینٹ، روڑا، پھر، کا شاو غیرہ ہٹادینا بھی ایمان کی علامت ہے۔ کھمہ تو حید اسلام کے پورے مضمون کا عنوان ہے، سرنوشت ہے۔ کھمہ اجمال ہے، اسلام اس کی تفصیل ہے۔ کھمہ تیج ہے، اسلام ورخت ۔ جس طرح ایک چھوٹے ہے تیج میں برا۔ سے بڑا درخت جھیا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس مختصر سے چار افظی کھے میں پورا اسلام مستور دختی ہے۔ اس طرح اس محتصر سے چار افظی کھے میں پورا اسلام مستور دختی ہے۔

اً۔ حضرت ابو ہریرہ رفاض کہتے ہیں کہ ایک دیباتی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کرع فی کیا: جصراب اللہ میں ماضر ہو کرع فی کیا: جصراب علی میں جب اسے کروں توجنت میں داخل ہوجاؤں۔ آپ مائٹی کا سنے فرمایا:

الم العكوة العماع " ممكن اللهان-

تواللہ کی عبادت کراورائی کے ساتھ کی کوشریک نہ کر، فرض نماز ادا کر، زکوۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس محض نے کہا: اس ذات ک متم جس کے تیفے میں میری جان ہے، میں ندائ پرزیادہ کروں گا، ندائ میں کی کروں گا۔ جب وہ محض چلا گیا، تو نی سائٹ کیا نے فرمایا: " جے جنتی محض کود کھنا منظور ہووہ اسے دیکھ نے۔"

احضرت دِفَاعَدِ حِنْ دِفَاتَ حِنْ اللهِ كَالِيَ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَالم

میں اللہ کے سامنے گوائی دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی سپے دل سے گوائی دیتا ہوام سے گا کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں اور میں (محمد سل شیام) اللہ کا رسول ہوں، وہ سیدھا جنت عمل جائے گا۔ (اے احمد، طبرانی، بغوی، ماروردی، ابن قانع اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ) کا

٣- حفرت معاذر فافخه کیتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے ایسائل بڑا دیجئے ہو مجھے جنت میں داخل کر دے اور نار (جہنم) سے دُور کر دے۔ آپ مائٹ کیا نے فر بایا: تو نے امر عظیم سے متعلق سوال کیا ، فر بایا: تَعَبُ له اللّٰهَ وَ لَا تشوک به شیئا و تقیم الصلوة و تؤلی الزکوة و تصوم رمضان و تحج البیت . (دواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن ماجہ الله میں مائٹ بل میں نازی دو ابن مار میں میں مائٹ بل میں نازی دو ابن مار میں اللہ میں نازی دو ابن مار میں مائٹ بل میں نازی دو ابن مار میں اللہ میں نازی دو ابن مار میں اللہ میں نازی دو ابن مائٹ بل میں نازی دو ابن میں نازی دو ابن مائٹ بل میں نازی دو ابن میں نازی دو ابن مائٹ بل میں نازی دو ابن میں نازی د

اركان اسلام كى المميت: زكوة اركان دين كوان كى دين بي المميت كے بيش نظر بيان فرمايا كميا ہے ورنہ جنم سے نجات اور جنت بي واضلہ كے ليے شرط صرف بيہ كم مسلمان الله كے ساتھ كى كوشر يك نه كرے۔

المره حضرت الودر مفارى والتي ني التيام التيام عددايت كرت بي ،قر مايا:

المستنكلوة المصابح "مثماب الايمان المضل الاوّل. ع "نتر عمان الشنة" جلدوم ، حديث فمبر ٢٩٥. ٣ " مشكلوة المصابح" "مثماب الايمان المصل الثاني

اتانى جبريلٌ عليه السلام فَبضَرنى انه من مات من أُمَّتِكَ لَا يُشُركُ بالله شَبُنًا دَخَلَ الْجَنَّة. (رواه الشيخانُ والترمذي على الله عَبْدًا وَالترمذي على الله عَبْدًا وَالترمذي ع

جر لی علیدالسلام میرے پاس آئے ، اور بھے بٹارت دی کہ تیری آمت میں سے جو (اس حال میں) مرے کداللہ کے ساتھ کی کوشر بیک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔(اس حدیث کو تفاری مسلم اور تر فری نے دوایت کیا ہے)۔

انسان أمت رسول من سے ہور لینی حضور ساشیم برایمان لے آئے کا قرنہ ہو پھر اگر اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر کیے تبیل کیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

ذیل کی صدیث عمی صراحت کے ساتھ شرک کوموجب جہنم اور عدم شرک کو باعث جنت فر ایا گیاہے:

۵- بردایت حفرت جابر رفانتد ارشادقر مایا سانفیام

مَنُ مَاتَ يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيتًا دَخَلَ إِلنَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الجَنَّةَ.

جوالله تعالی کے ساتھ کی کوشر یک تھہرا کر مرا، وہ جہنم میں داغل ہوا، اور جو (اس حال میں) مراکداللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرنا تھاوہ جنت میں داغل ہوا۔اے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

الممسلم رحم الشرة المن من عات لا يشوك بالله الله على ان من عات لا يشوك بالله ...

ش مختلف محاب كرام والختم سنداس مضمون كى متعددروايات كى جير -

٢- حضرت الوجريره وفي الله على ا

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مستيقناً بها قلبه فيشره بالجنةِ. (رواه مسلم) لل يَشْهَدُ أَنْ لا إِللهُ إِللهُ اللَّهُ مستيقناً بها قلبه فيشره بالجنةِ. (رواه مسلم) لل يُوانى دينا بوكرالله كرواكونى معودين أو أله جنت كى بثارت وعدا

إ المرحديث على يخين بعمرادامام يفاري ادرامام ملم موس إلى-

ي"ر جمان النيام المالال مديث تمر ١٩٦\_

ع "معتخلوة العمائع"" كتاب الايمان المتعمل المبالث.

س ایناً۔

تصدیق بالقلب المانی کی مطلق دیات ارشاد باک ش صدفا من قلبه کالفاظ مبارک اور المحد می القال المانی کی مطلق دیان سے می طور پر کا الله الله کهد بنا کافی نیس بلکر وحد باری مخت می المان کی ایک نیس بلکر وحد باری تعالی کا بینی علم اور قلی ایمان نجات جنم اور دخول جنت کے لیے ضروری ہے۔ تعمد این قلبی کے بغیرا قرادِ لمانی کی کوئی قیت نہیں ، اصل چیز دی علم ویقین اور قلبی ایمان وقعد این ہے۔

معصبیت بر بھی وخول جنت کی بشارت: بندے کی معصبت و گنهگاری معصبیت بر بھی وخول جنت کی بشارت: کی کوئی نہ کوئی عدے، الله غفور

رجيم كى رحمت كى كوئى عدّ وانتمانيل فت وعصيان سے بندے كا دامن كتابى تريتر اور آلوده كيول ندجوالله كى رحمت است طوور كرر كے بائى سے دحو ڈالتى ہے۔ شرط صرف يہ ہے كہ بنده باغى ندجو، يعنى شرك كى لعنت عمل ملوث ندجو، چنانچد بروايت سلم هن هيم ارشاد فرمايا: مل شيام مَنْ لَقِيَى اللّٰهَ لا يشركُ بِهِ شيئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَوَقَ.

(رواه احمدوالطبرانی)

جواللہ سے (اس حال میں) ملے کداس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کیا ہودہ جنت میں جائے گا اگر چہ زیا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ (اس مدیث کو اجمد اور طبرانی نے روایت کیاہے)۔

٢- براديت حفرت الوذر و فاتحد ارشاد فرمايا: جريل مير عياس آيا اور جميع بشارت دى كه:
 أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يشوك بِاللّه شيئًا دَخَلَ الْجَنَّة قُلْتُ وَإِنْ مَوَق وَإِنْ
 أَنْهُ مَنْ مَاتَ لَا يشوك بِاللّه شيئًا دَخَلَ الْجَنَّة قُلْتُ وَإِنْ مَوَق وَإِنْ
 أَنْهُ مِنْ مَاتَ لَا يشوك بِاللّه شيئًا دُخَلَ الْجَنَّة قُلْتُ وَإِنْ مَوَق وَإِنْ

جواس حال عمد الدالله كرماته كركوشر يك بيس كياده جنت على داخل موار على الموارد على موافل موارد على سنة كها اكر چه چورى كى مواور زنا كيامو كها: اگر چه چورى كى مواور زنا كيامو كها: اگر چه چورى كى مواور زنا كيامو \_ كها: اگر چه چورى كى مواور زنا كيامو \_

اس کے بیمٹی نہیں کہ بیرگناہ کی ترغیب دی جارتی ہے، معاذ اللہ۔ بیرتو محض ایک حقیقت کا بیان ہے اور رحمت والی کی دسعت و بیکرانی کا اظہارا ورنہ اسلام تو محمناہ کی شخ کئی کرتا ہے۔ کتاب و

ل "ترعمان الرزة" جلداة ل مديث نبر ١٩٤\_

ع "مح بخادى "كاب الوحيد بإب كلام الرب مع جريل"

سنت می فسق و فجور ہے اجتناب کی بھراحت وشدت تعلیم دی می ہے۔حضور ملی تیام تو محابہ کرام بڑھتم ہے کہاڑ کاار تکاب نہ کرنے کی ہوت لیتے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامت رخ شد سے روایت ہے کدرسول الله مل اُن نے اسپنے آس پاس بیٹھی ہو کی صحاب رخ اُنٹیم کی جماعت سے فرمایا:

بَايِعُونِيْ عَلَى أَنُ لَا تُشَرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزِنُوا ... فَبَايَعُنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

تم میری بیعت کرو کدانشد کے ساتھ کسی کوشریک ندکرو گے، چوری ندکرو گے ، زناند کرو گے ... ہی ہم نے ان ہاتوں پر حضرت مل تنجیج سے بیعت کی۔

اسلام کو گناہ سے گفن آتی ہے۔ اللہ کی کتاب پاک اور اللہ کامجوب رسول جومسلم معاشرہ تیار کرتے ہیں، اس میں فتق و فحور اور جرم وعصیان کی مخوائش کہاں؟ مسلم معاشرہ میں چور کے باتھ قلم کر دیے جاتے ہیں، اور زانی کو تو کوڑنے با پھر مار مارکر ماری ویا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سرقہ وزناکی ترغیب کہاں؟

کین بہ حقیقت ہے کہ زنا اور چوری دخیرہ کمیرہ گناہ ہیں، گناہ خدا کی نافر مائی تو ہے، پہ بغاوت معافی بنار مائی تو ہے، پہ بغاوت معاف ہیں، شرک بغاوت معاف ہے۔ گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں، بغاوت معاف نہیں کی جاسکتی مردِ مسلم مؤحد کے اعمال سعیہ محود معاف کر دیئے جا کیں گے، اگر اس کا عقیدہ تو حید درست ہے۔ اگر اس کا عقیدہ تو حید درست ہے۔ اگر اس کا ایمان کا مل ہے تو اے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جنت میں داخل فر مادیں گے خواہ اس میں ملی کزوریاں کیوں نہ ہوں۔

٣- بروايت مضرت عباده بن صامت رخاشه ارشادفر مايا: مل ملام

مَنُ شَهِدَ أَنْ لا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لا شَوِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ اوربِهِ كر (معزت) عيني الله ك بندے اور رسول اور الى مال (معزت مريم ) كے بينے اور الله كا كله (ليمن عم) بيل، جي الله تعالى نے (معزت) مريم پر القافر مايا تقا، اور الله كى طرف سے بيجى موكى ايك روح بيل اور جنت اور دوزح حق بيل:

ل "مكاوة والمساع" مرتب الايمان والقصل الاول ع "مكاوة المساع" "كتاب الايمان التصل الاول-

اس ارشاد پاک میں توحید باری تعالی کے ساتھ ایمان کی چند دوسری شرطوں کا مشلاً رسالت اور آخرت کا بھی ذکر ہے، اور دخول جنت کوانہی ایمانیات پر مخصر فرمایا حمیا ہے،خواد ممل نیک ہویا بد ،کشر ہویا قلیل اعلی مَا کَانَ مِنَ الْعَمَلِ.

عمل صالح شربیت محمدی میں مطاوب وحمدوح اور محمود ومتحسن تو ہے، کیکن دخول جنت کا

دارومداراورنجامت ابدى كاانحمارا يمان وعقائد برب-

اگر مسلمان مؤحد بالیکن گنهگار ب، تو الله تعالی مؤحد کی معفرت مینی کنه بخش دیں مے۔ اگر

ملمان مشركتين تواس كى مغفرت يقينى ب-كتاب الشين ب:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا كُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ.

(پاروه فراه مرکوع ۱۸)

مِیْک اللّٰد تعالی اس کوئیں بخش کے کدان کے ساتھ کی کوشر یک کیا جائے ،اوراس کے سواجتے گناہ ہیں،جس کے لیے جا ہیں گے بخش دیں گے۔

ا ۔ بروایت ابود رس تقدرسول الله مل عیام نے فرمایا:

بیک الندتعالی دینے بندہ کے گناہ بخش دے گا، جب تک (الله تعالی کی رحمت اور بندہ کے درمیان) پردہ نیس پڑ جاتا۔ محابہ کرام رہ اللہ ہے؟ کرم کیا: یا رسول اللہ! وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا: آن قسموٹ نفس و هی مُشوِ تحقّه " وہ پردہ بیرے کے کوئی مشرک ہوکر مرے۔ (رواء البہتی) امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ("زباجہ المعاق" جلاس ۲)۔ بندہ مشرک ہوکر ندمرے تو اللہ کی رحمت اس کے تمام گناہ معاف کردے کی مخواہ وہ گناہ کئنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

1- حضرت الوذر رخاشد على من روايت بمرسول الشرمل مي من مراطان

مَنْ لَقِي اللَّهُ لَا يَعُدِلُ بِهِ شَيْعًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوبٌ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوبٌ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوبٌ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالٍ ذُنُوبٌ عَقِيرً اللَّهُ لَهُ.

حقیقت سیے کہ اگر ایمان کامل ہے بمسلمان سچا مؤحد ہے ، تو خواہ کتنے بی بزے اور

إ "ترجمان السنة الملدودم مديث فير ١٠٨ ع الينا مديث فبر ٢٠٩\_

جتنے ہی زیادہ کیوں نے ہوں مب رصت الی سے معاف کردیئے جا کیں سے۔ میں جدید میں میں میں میں ایش فیار اللہ میں ایش میں ایش میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

الما حفرت عبداللدين عمرور والتجافر مات إن ورسول الله مل من من مايا:

جو تخص اس حالت برمر جائے کدوہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر میک ندکرتا ہوتو اس کو کوئی گذاہ نقصان نہیں کہ بچا سکتا۔ اور جو تخص اس حال بین مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہوتو کوئی نیکی اس کوئفے نہیں دے سکتی۔
(احمہ طبرانی)

جس طرح مسلمان مؤحد کوکوئی گناه نقصان تیب پینچائے گا، الله تعالی عقید او حید کی برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ سب گناه بخش کرا ہے مؤحد بندے کو جنت میں داخل فرما ئیں گے، ای طرح مشرک بے ایمان کوکوئی نیکی فائدہ نہیں وے گی ،عقید اکثر کی شامت وخوست سے اللہ تعالی اس کے تمام اعمالی حسنہ کا احدم فرما دیں محے۔ اور قیامت کے دن سرے سے ان کا کوئی وزن ہی نبیس ہوگا۔ اللہ تعالی ارشا و فرما ہے جی ۔ قلا نُقِیمُ مُلَّهُ مُ یَوْمُ الْقِیا مَنْ وَزُنْ اللهِ وَرُنَّهُ اللهِ مَنْ وَرُنَّهُ اللهِ مَنْ وَرُنَّهُ اللهُ مَا وَرُنَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَرُنَّهُ اللهُ مَا وَرُنَّهُ اللهُ مُ یَوْمُ الْقِیا مَنْ وَرُنَّهُ اللهُ مَنْ وَرُنَّهُ وَرُنَّهُ اللهُ مَنْ وَرُنَّهُ اللهُ مَا وَرُنَّهُ اللهُ مُنْ وَرُنَّهُ اللّٰهُ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مَا وَرُنَّهُ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مِنْ وَمُ الْقِیا مَنْ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مِنْ وَمُ الْقِیا مَنْ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مِنْ وَمُ الْقِیا مَنْ وَرُنَّهُ وَرُنَّهُ اللّٰهُ مَنْ وَمُ الْقِیا مَنْ وَرُنْ وَرُنْ وَنِي وَنِ مَا وَرُنَّهُ اللّٰهُ مِنْ وَمُ الْقِیا مَنْ وَرُنْ وَنِ وَنِی وَلَا وَاللّٰهُ وَاللّٰ الْرَبْدُ وَاللّٰ اللّٰ ال

(پاردازار*ا ژاپن*)

مو حدر حمت الهي سي بهره الدور بهوكا: هي جنم كاندر وال بعى ديا ميا، تو توحيد كه باعث الله رب العزت الي رحمت فاصدت التي جنم سي فكال كرجنت مي داخل فرما كيل كردايت معزت الوجري وبنا فيد ارشا وفرمايا، مل فيهم

جب الله تعالى الله بندول ك فيعله عن قارع بوجائي كم اوراراده فرماكي كك م الله تعالى الله بندول ك فيعله عن قارع بوجائي كم الله بن الله بندول من أذاذ من الله بن رحت سدال ناري سد (بعض كو) تكاليس، وأداذ أنْ يُسخوج بور حُمَدِه من أذاذ مِنْ الله النّاد . تولل تك كوهم وس ك كن

أَنْ يُنْعُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ ضَيْئًا .

جواللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا تھا،اے دوڈرٹے سے نکال لیں۔ چنانچے فرشتے اے دوز نے سے نکال لیں سے لیے تو اللہ تعالیٰ کی میدر صنعی ضاصہ مرف مؤحد کا حق ہے

ا "ترجمان النوا"جلدودم مديث فبريالا\_

ع " مَنْ بَمَارَىٰ " كَنَابِ الوَّحِيدِ بِابِ قُولَ الْأَلَهُ تَعَالَى: وُجُوَّةً بُؤَمْنِيْدٍ نَّاظِرَةً إِلَى ذَيَّهَا نَاظِرَةً.

نی کریم ملائیل کی شفاعت الل سنت کے مشاعت الل سنت کے مشفاعت محمد کا حق ہے۔ فزدیک حق ہے مگر یہ بھی مؤمد کا حق ہے،

مشرک کی شفاعت نیس ہوگی۔

ا\_ بروايت حضرت ابو جرم هر فاشته ارشا د فر ما ياسان ميام !

ہر ئی کے لیے ایک (خاص) دعامتجاب ہوتی ہے۔ ہرنی نے اپنی اپنی دعا میں عجلت کی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے مؤ خرکر رکھی ہے، بیانشاء اللہ اس مخفس کونصیب ہوگی۔

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ هَيْنًا. (دواه مسلم) الم جويرى أمت سے اس حال بس مرے كدالله كے ساتھ كى كوشر يك شركيا ہو۔

۲ - برادیت عوف بن ما لک رین شد ارشا دفر مایا:

الله كى طرف مے ميرے پاس أيك آنے والا آيا۔ اس في جُھے اختيار ديا كه (اگر على على الله كى طرف ميرے پاس أيك آنے والا آيا۔ اس في جُھے اختيار ديا كه (اگر على على الله عل

وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللَّهِ شَيْبًا. (تومذى ابن ماجه) لله الدياس كالياب الديداس كالمائدك ما تعكى جرز كوشر يك ندكر --

توشفا عت رسول سائم کیا کے استحقاق کی پہلی شرط اُمت رسول کا فرد ہوتا ہے۔ اگر کوئی نی کریم سائم کیا کی اُمت سے خارج ہے، لین کا فر ہے، تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ پھر شفاعت کی دوسری شرط تو حید ہے، لینی شفاعت اس مون کا حق ہے جس نے اللہ کے ساتھ بھی شفاعت کی دوسری شرط تو حید ہے، لینی شفاعت اس مون کا حق میں کی کوشر یک نہیں کیا۔ اگر کوئی اُمت رسول سائم کی کوشر یک نافر ہے یا پھر مسلمان مون مور مشرک ہے تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔

ابراجیم خلیل اللہ کے باپ اور تو طح صفی اللہ کاب الله اورا مادیم نبوی کے سفی اللہ کے ماف دابت ہے کہ کے سفی اللہ کے سفی کے سفی کے سفیے کے سفیے کے سفیے کے سفیے کے سفیے کے سفیال کا کافر ومشرک بینا طوفان میں ڈوب مرا اور اولوالعزم نبی مفی اللہ کی بار کا والی میں اس کی نجات کے ومشرک بینا طوفان میں ڈوب مرا اور اولوالعزم نبی مفی اللہ کی بار کا والی میں اس کی نجات کے

المستكنوة المعانع "كما بالدحوات النصل الاذل\_ ع اليناباب الحض والتفاعط .

کے دعا وسفارش ونیا میں قبول نہ ہوئی ۔ سیح بخاری میں ارشادِ رسول سائٹھیا ہے کہ آخرت میں جدالا نبیا و معفرت ابراہیم قلیل اللہ اللہ اللہ کے باپ کی نبات کے لیے بارگا و خداوندی میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالی قربائیں گے:

اِنِّی حَوَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ. مِی نے کافردں پر جنت ترام کردی ہے۔ پھر کہا جائے گا: اے ایراہیم تیرے پاؤں میں کیا پڑا ہے؟ (حضرت) ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے۔

فَإِذَا هُوَ بِلِيْحَ مُتَلَطِّحِ فَيُوْحَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلُقَى فِى النَّارِ ﴾ توده بحوہوگامٹی گوہروغیرہ ٹرکتھڑا ہوا۔است چاروں یاوس سے پکڑکردوزٹ ٹی ڈال دیا جائے گا۔

دومرے مب کفار ومشرکین انسانی شکل وصورت بیل داخل جہنم ہوں سے بھرا درکوایک برصورت، برشکل، غلیظ جانور بچوکی شکل میں جو خاک وخون یا لید گویر پیشاب وغیرہ بی الودہ ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گاتا کے حضرت ابراجیم علیہ اُلسلام کے قلب اقدی کوصد مہذہو۔

جب ابراجیم خلیل الله جدالانبیا وعلیه السلام کی شفاعت اینے باپ آ ذر کے بارے میں تبول ند ہوئی اوراسے جہنم میں ڈال دیا حمیا تو اور کسی کی شفاعت کسی کے متعلق کیا قبول ہوگی؟

بہرحال اللہ کی رحمت ہویا نمی کی شفاعت! بیمون مؤحدکاح ہے، مسلمان ہواور شرک شہواتو آخر جنت بیں داخل ہوگا، کیکن کا فرمشرک اور منافق کے لیے نداللہ کی رحمت ہوگی نہ نبی کی شفاعت، یہ ہمیشہ جہنم بیس رہیں گے۔ اُمت رسول کا فردخواہ وہ کہاڑ کا مرتکب کیوں نہ ہو بیٹ ہمیشہ جہنم بیس رہیں ہے۔ اُمت رسول کا فردخواہ وہ کہاڑ کا مرتکب کیوں نہ ہو بیر ہمیشہ جہنم بیس نہیں رہے گا۔ اگر جہنم بیس گیا بھی تو اللہ کی رحمت یا تی کی شفاعت سے آخر جہنم سے نکل کر جنت بیس داخل ہوگا۔

س۔ ہروایت جاہر رخانئر حصرت مانئو کم کا ارشاد صرت بے: إِنَّ شَفَ اعْتِی لِا هُلِ الْكَبَالِدِ مِنَ الْمَتِی . (رواه الحاکم فی النفسین بینک میری شفاعت میری اُمت کے لیے ہے، جن سے گنا و کیرہ کا ارتکاب ہوا۔

 اس حقیقت کو بخو لی بچھ لینا جا ہے کہ اُمت رسول کا فرد، ایک صاحب ایمان، مردِمون بھی مشرک ہوسکتا ہے، بلکہ کتاب اللہ سے تو بیمطوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں جتلاہے، ارشاد فر مایا:

وَمَا يُؤْمِنُ اکْخُورُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشُورِ كُوْنَ. (بِ"ا الرَّيِسَ) اورا كُرُّ لُوگ جواللَّه بِرائيان ركعت بين مُرده شرك بحى كرية بين-

توریفکن ہے کدایک مخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول کریم مل شیّا کی اُمت کا فرد ہو، اور مجر بھی مشرک ہو، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج میکن بی تیس بلکہ اکثر ہے، عام مسلمان کلمہ کو شرک میں جٹلاجی، اللہ تعالی ہدایت عطا وفر مائے۔

### الله کی معرفت و توحیر الله کی معرفت و توحیر بندے کی قطرت ہے سندے کی قطرت ہے

الله رب العزت كى معرفت وهبادت بندے كى فطرت ہے۔ كتے جيمانا پاك اور ذكيل جانورائي ماك اور ذكيل جانورائي ماك اور ذكيل جانورائي ماك كو بجانا ہو يا كداسب كو بحونكا ہو يا كداسب كو بحونكا ہو يا كداسب كو بحونكا ہے ، كائے كودوڑتا ہے۔ اگر اپنا مالك آجائے تو ذم ولا تاہے، قدموں عمل اوٹنا ہے۔ بيا ہے كى فطرت كانقاضا ہے۔

کنا فطر تا آقاشاس ہے ادرآدی فطر تا مولاشناس! جب کے گا فطرت مالک شنای ہے اور اس محسن حقیق کی افسان اینے آقا اور مولا کو کیسے نہ جائے؟ اللہ رہ العزت کی معرفت اور اس محسن حقیق کی عبادت بندے کی فطرت ہے۔ اگر اسے دین کی محقیقی منہ میں اس سے تو یہ فطرت کے نقاضے سے خدا کو جائے گا ، مائے گا۔ اور چراس کے احسانات وانعامات کا شکر بھی اوا کرے گا۔

انبان بھا ضائے فطرت خدا کا افکارٹیس کرسکا۔ جس طرح فلہ، کھا ، موے، مزی

ترکاری کھانا انسان کی فطرت ہے۔ یہ جوک کے مارے مراقہ جائے گا گھائی، چا دہ اور جوسٹیل
کھائے گا۔ گیہوں، چاول، چاہے پندرہ بیس روپے من ہو، چاہے گا گھائی، چالیس یا پہائی روپے
من ، کھائے گا، روٹی، چاول، وال، بھات کھائے گا، گین مرتا مرجائے گا مرڈ پڑھ دورو ہے من
کاچارہ یا نین چاردوپے من کا بھورٹیس کھائے گا۔ کیول؟ فطرت سے مجبورہ ایدفاتوں مراقہ
سکتا ہے، مرکھائ پڑتیں سکتا، چارہ کھائیں سکتا، ای طرح انسان فطر بج مجبورہ، این خالق،
مالک، رب العزت کا افکارٹیس کرسکتا۔ ہر انسان نے خداکو مانا ہے، اور اگر کی سرش وطافی
فرمون نے بظاہر مانائیس تو اے جانا ضرورہے۔ سیرا کبرالد آیادی نے کیا خوب کہا ہے۔
آویزہ ہے ہر گوش میں لڑتا تیم افکا تیم انکا تیم الک تیم الک قلب میں افکا تیم ا

ہر محظے ہوئے دل عمل ہے محکا تیرا

يروايت معزمت الويرير مرفانتد ارشا وقر ماياسل فيكا

مانا نہیں جس نے سختے، جانا ہے ضرور

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُمُولُكُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يَهَوْ دَانِهِ أَوْ يُنْصِرَانِهِ أَوْ يُسَمِرُ اللهِ أَلُهِ مَا مِنْ مَوْلُكُ إِلَّا يُمُولُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ہر پچ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں پاپ اے بیودی یا تصرائی یا جوی بنا دیتے ہیں، پھرآپ نے (بطوراستشہاداللہ کا قرآن) پڑھا۔ فطرۃ اللہ... یعنی اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (افتیار کیے رہو) اللہ کی خلقت میں تبدیلی (روا) نہیں، پس بی سیدھادین ہے۔

فطرت الله ہے معرضت الی کی وہ استعداد وصلاحیت مراد ہے جو اللہ تعالی نے کیلی طور پر موض کے اعدرود بعت کی ہے ، اور جو ہرانسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔

خدائے رجیم نے ابتدائے آفریش سے اپنی معرفت کا ایک اجمالی تش و تصور ہرانیان کے دل بی بطور اصل ہرایت ثبت کر دیا ہے ، اپنی تو حید کی ایک چنگاری ہرا تشکد و قلب میں دیا دی ہے ہے اگر تعلیم و ماحول کے بیابی بھوٹوں سے بجمانہ دیا جائے تو بیشعلہ بن کر فرم کفر و شرک کوجلا کر خاک سیاہ کر ڈالتی ہے۔ اگر انسان کو اس کی فطرت پر آزاد چھوڈ دیا جائے ، اس کے اخلاق و کر دائد کی تعمیر د تشکیل میں غلا تعلیم و تربیت یا غلیظ و متعفن ماحول کے گندے اثر انسان کی مداخلت نہ ہواور انسان قد دت کی عطا کر دہ اس جہلی استعداد دو طبی تا بلیت سے کام لیو حق کی مداخلت نہ ہواور انسان قد دت کی عطا کر دہ اس جہلی استعداد دو طبی تا بلیت سے کام لیو حق سمجھ بیس آ سکتا ہے اور اس کا میلان دین حق، دین تم کی طرف ہوسکتا ہے۔ لیکن والدین و اس تند ہی مشرکانہ تعلیم و تربیت ، گر دو بیش کے حالات ادر گندی صحبت کے بُرے اثر ات سے اساتذ ہ کی مشرکانہ تعلیم و تربیت ، گر دو بیش کے حالات ادر گندی صحبت کے بُرے اثر ات سے متاثر ہوکرانسان شرک و کفر کی اتفاہ اور عمیق ظامتوں اور متطالتوں میں کھوجا تا ہے۔

تو الله رب العزت كى معرفت وعبادت انسان كى فطرت هے، اور بر آدى نے ..... بشرطيكه آدى موكدها ندمو ..... فعدا كوجانا اور مانا ہے، اس كى آن كنت و بيشار نعمتوں كاشكر بھى اوا

كياب اوراسي ومنك سياس كى عبادت بحى كى ب-

مجد میں کی نے جلوہ پایا تیرا انکار کمی سے بن نہ آیا تیرا! مندر میں کسی نے راگ گایا تیرا دہریہ نے دہرے کیا تعبیر تھے

(اكبرالياوي)

ل "مكتوة المعاج" إب الايمان بالقدر

تو حدر باتی انسانی فطرت کے عقب بیے کہ الله رب العزت کا دید الله کی معرفت و عبادت باکد میں انسانی فطرت کی قطب ہے کہ الله رب العزت کی آو حد میں انسانی فطرت کا تقاضا ہے، ہرانسان پیدائش طور پر خدائے واحد کی وحدت ووحدا نیت اور توحد کا قائل ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ الله کی ذات واحد کے سواکوئی مالک و متعرف نیس ، چنا نچر رکیس المفرین رکھتا ہے کہ الله منح الله من الله منح الله منح الله من الله منح الله منح الله منح الله من الله منح الله من الله منح الله منح الله من الله منح الله من ا

لِرُجُوْعِهِمْ مِنْ شِنْهُ الْمُعُوْفِ إِلَى الْفِطُوةِ الَّتِي جَبِلَ عَلَيْهَا كُلُّ اَحَدِينَ النَّا الله سُبْحَانَهُ الموركوز في طبائع العالم التُوْحِيْدِ وَ أَنَّهُ لَا متصرف إلا الله سُبْحَانَهُ الموركوز في طبائع العالم الشرت خوف سنفطرت كلطرف ان كرجوع كم باعث! جمن فطرت برجرفرد بشر بيداكيا كيا ميا بيتى توحيد اوريد هنيقت! كرمواك الله بحائه كوئى ما حب اعتيارتين ، اوريد هنيقت مارى دنيا كي طبائع على مركوز وموجود موسال العقيارتين ، اوريد هنيقت مارى دنيا كي طبائع على مركوز وموجود موسال العالية سام ابن جريز وغيرة في موايت كيا مي ، انهون في كن الله تعالى ربيني و آنا عبُدُهُ . على منفسه بان الله تعالى ربيني و آنا عبُدُهُ . على من اقراركيا مي كرالله تعالى وبيني و آنا عبُدُهُ . على مناس كابنده برآوي من الربيات من الربي من الربيات الله تعالى وبيني من الربيات مناس كابنده

ائی نقاضائے فطرت اور داعیہ جبلت سے مجبور ہو کرمشر کین کہ اللہ نعالی کی ذات و مفات کاعلم وعرفان اوراحیاں وادراک رکھتے ہتے، عالم اضطرار بیں وہ خدا کی توحید کے بھی انتظام دعرفان اوراحیاں وادراک رکھتے ہتے، عالم اضطرار بیں وہ خدا کی توحید کے بھی تاکل دمخر ف تھے، نامساعد حالات اور مصائب ومشکلات بیں وہ خالص اللہ دب العزب بی کو پکارے تھے، کیکن حوادث و آفات سے مجات یا کروہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے لگ جاتے ہے۔

ا "روح العاني" جلد اص عه تغير عدر دَعَو الله مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

ع ابینا جارا منی ۲۱۳ تلیر ایت (دَلَهٔ آسَلَمَ مَنْ فِی المسْنونِ وَالْآزُمنِ طُوعًا وَ گُوهًا) "دوس المعانی" طاس محود الوی بندادی کی شرو اقال دہلی الندلائیرے علامہ الدی رحماللہ تیروی صدی جرکا کے اعام واکا برطاء اسلام کے مرفیل جی ۔ من دفات می ایو ہے۔

## ذات وصفات بارى تعالى سيمتعلق مشركين مكه وكفارقرليش كےعقا ئدوتصورات

آج عامة المسلمين سيجهة بي يا أبيل يدمجها ديا كيا ب كدخدا توحيد كا عوامى تصور: كى متى كا اقرار اور ذات بإك بارى تعالى كا اعتراف بى توحيد ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لہذا ہم سے مسلمان اور کیے مؤحد ہیں۔ مشرک تو کے کے قریش تے، جواللدر بالعزت کی ستی کے منکر تھے اور وجود ہاری تعالی کوتناہم بی نہیں کرتے تھے۔

به ایک مغالط ہے، بہت بڑا مغالط، بیفریب خوردگی ہے، بے حد خطرناک فریب خوردگی۔اس مفالط وفریب خوردگی کے سولہ آنے خلاف حقیقت سے کہ قریش مکہ نہ صرف ذات بارى تعالى كے قائل ومعترف تھے، صفات ربانى يربھى ايمان ركھتے تھے، بلكه الله واحدى عبادت بھی کرتے تھے۔اس سلسلہ میں قرآن کریم ، احاد بہت رسول مل تفیام کی تقریحات اور سيرت وتاريخ كي متندونيج روايات ملاحظه مون:

كتاب الله قرآن كريم سے اللہ تعالی كی ذات وصفات ہے متعلق مشركين مكه کے درج ذيل عقا كدونظريات معلوم موت إن:

الله رب العزت اين محبوب رسول

ا\_انسانول كاخالق اللدتعالى ع: مانيه عزمات بن

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ﴿ إِروا ١٥٥ موروز فرف، رَوَلَ آخِ) اورآگرآب ان سے پوچیس کران کوس نے بیدا کیا ہے؟ تو می کہیں سے کراللہ نے!

٢-ارض وساء كاخالق اللهب: رسول كريم من شيئ عدر ادفرات ين: وَلَئِنَ سَأَلْتُهُمْ مَنْ تَحَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْاَرُضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. (باره ۱۲ بهورهٔ لقمان ، رکوح ۲ و یار ۲۲۰ بهورهٔ زمر و ۲۳)

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زیبن کو کس نے پیرا کیا ہے؟ تو مروریمی جواب دیں مے کہ اللہ فے۔

قومعلوم ہوا کہشرکین عرب، کفار قریش زمین وائسان اور انس وجن کا خالق ذات یا ک باری تعالیٰ کو مانے تنے ،ای طرح مالک ورازق ، کی وحمیت اور مدیرِامور بھی اللہ نتحالیٰ کو جائے تنے ہے۔ معمد میں میں میں اللہ میں میں اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں

سررازق الله بهما مالك الله بهما موت و حيات الله كم باته من بهدا مديرامور الله بهد

ارشادفرمایا:

قُلُ مَنُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ اَمَّنُ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْاَبُصَارَ وَمَنْ يُخُورِجُ الْحَيِّ عِنَ الْمَيَتِ وَيُخُورِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبَّرُ الْامُرُ لِلَّهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَقُونَ. (إروال مروايس، ص)

آپ (ان مشرکین سے) اور حصے کہ تم کوآسان اور زبین ہے کون ارز ق ذیتا ہے؟ یا ( ان مشرکین سے کا اور ( تمیاری ) آتھوں کا ما لک کون ہے؟ اور مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون فکا آتا ہے؟ اور تمام کا موں کی تذبیر مہکون کرتا ہے سو وہ ضرور جواب دیں سے کہ الندا ...

### المدرين وأسان، عرش وفرش سبكاما لك اوررب اللدي:

قُلُ لِسَمَنِ الْاَرْضُ وَمَنُ فِيُهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَّمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ آفَلا تَذَكَّرُونَ۞ قُلُ مَنْ رَبُّ السَّمْواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ اَفَلا تَتَّقُونَ۞ ﴿ ﴿ لِلسَّمْواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ اَفَلا تَتَّقُونَ۞ ﴿ ﴿ لِللَّهِ قُلُ اللَّهُ مِنْ الْعَرْضِ مَهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

آپ ان سے پوچھے کہ اگرتم جائے ہو (تو بتلاق) برزمین اور جو کھائی پر (موجود) ہیں سب کس کے ہیں؟ دو ضرور کی کہیں گے کہ سب کھائلہ تعالی کا ہے، آپ کیئے گہرتم سوچے (کیوں) ٹیل ؟ آپ کیئے کہ (اچھا یہ بتلاق) ان سات آسانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور کی جواب دیں گے کہ یہ کہیں (سب) اللہ کا ہے، آپ کیئے کہ پھرتم (اس سے کوں) ٹیل ڈرتے؟

# ٨\_شہنشاوكل الله ہے۔٩\_صاحب اختيار واقتدار اعلىٰ الله ہے

قُلُ مَنُ بِيدِهِ مَلَكُوْثُ كُلُّ شَيْءِ وَ هُو يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ

تَعُلَمُونَ٥ مَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلُ فَانْ يَسْحَرُونَ٥ ﴿ ١٨١ مِونون، ٥٥)

آب (ان س) يو چِهَ كدوه كون ع جس كه اتحد من بريز ك حكومت عاور وه پناه ديتا هو ديا و ديتا عوراس كه مقابله من كوئي بناه نيس و سكا؟ اگرتم جائة بوروه مروري جواب دين كه كد (يرسب صفين ) الله على بن، آب كه كه چرتم مروري جواب دين كه كد (يرسب صفين ) الله على بن، آب كه كه چرتم كمان سفين موروم بوش بوكر (ان تمام مقد مات كو مائة كه بال سه جادد كي جات بو؟ ..... لين محور و مربوش بوكر (ان تمام مقد مات كو مائة كه بعد) حقيقت إذ حيد كونيس بحقة ...

ان کا ایمان تما کہ جو پچھ ہوتا ہے اللہ کے علم اور اس کی اللہ ہے اللہ کے علم اور اس کی اللہ ہے اللہ کے علم اور اس کی مارا اللہ ہے تھے کہ ہمارا

بيتُرك الله تعالى كمرضى عديه اكرده ته جائزة بم غير الله كاعبادت ندكرت\_ ا . وَقَالَ اللَّذِيْنَ اَشْرَكُوا لَوُ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَى نَحْنَ وَلَا ابَاوُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَى كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ. (إره ١٣ أَكِلْ مركوعه)

اور شرك لوگ كميت بين كداكر الله كومنظور بوتا تو خدا كرسواكسى چيزكى ديم عبادت كرت اور شد بارست باپ دادا ، اور ند بهم سوات اس كر تقلم كى كسى چيز كوترام كرد التي ، اك طرح ان ست پهلے (كافر) لوگوں نے كيا۔ (ليمن ايما بى كہا تھا) كرد التے ، اك طرح ان ست پهلے (كافر) لوگوں نے كيا۔ (ليمن ايما بى كہا تھا) ٢. سَيَقُولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَا اَشْرَ كُذَا وَكَا ابْدَاوُ فَا وَكَا حَرّ مُنَا مِنْ شَعَى عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ مَا اَشْرَ كُولُ اللّهُ مَا اَشْرَ كُذَا وَكَا ابْدَاوُ فَا وَكَا حَرّ مُنَا مِنْ شَعَى عَنْ اللّه اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا وَكَا ابْدَاوُ فَا وَكَا حَرْ مُنَا

بیمشرک لوگ یول کمیل محاکر الله جا بتا او ندیم شرک کرتے ند مارے باپ دادا، اور ندیم کی چیز کوجرام کرتے۔

# اا \_ مُتَصرِ ف على الاطلاق الله ب

وَلَيْسَنُ سَالُتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْاَرُضَ وَمَنجُوَ الشَّمُسَ وَالْقَمَوَ

۱۲۔ بارش برسانے، والا اللہ ہے۔ ۱۳ دالا اللہ ہے۔ ۱۳ دالا اللہ ہے۔

وَلَيْنُ مَالَتُهُمْ مَنُ نَزُّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَآخَيَا ۚ بِهِ ٱلْاَرُضَ مِنْ مِ بَعْدِ مَوْتِهَا. لَيَقُولُنُ اللَّهُ. (باردام، سورة عجوت، ١٥)

ادر اگر آپ ان ہے در بافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسان سے بانی برسایا مجراس ہے مردہ زمین کوزئرہ کر دیا تو بہرسال کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔

سما \_العزيز اور العليم الله بي شيء بين مانة عنه اوراس كے ظبر وزور

ادرعلم كل كے قائل ومعترف تنے، ارشاد موتاہے:

وَلَئِنْ سَالْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ. (إدها الموروز قرف ما الله الْعَلِيمُ.

اوراگرا آبان ہے پوچیس کہ آسانوں اور زمین کو کسنے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کس کے کہان کو عالب علم والے (خدا) نے بیدا کیا ہے۔ تو مشرکین مکہ نہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو مائے تھے بلکہ اس ذامت پاک کی صفات قد ستے کو بھی جانے تھے۔ چنانجے اللہ کی صفت رحمت کو بھی مائے تھے۔ آ

10-الرحمن الله عن رحن بمي الله كوبات اور التعقف

### ۱۱۔مصائب سے نجات دسینے والاء مشکل کشا و دافع البلاء اللہ ہے

کفار قریش و شرکین مکر شدا کدومها عب سے نجات دیے والا ، کاشف عذاب ، مشکل کشا
اور دافع بلا اللہ تعالی کو جائے تھے۔ چنا نچہ دُ کھ ، درد ، تکلیف اور مصیبت کے دفت وہ اللہ ہی کو
پکارتے تھے۔ قرآن کریم جی متعدد مقامت پراس حقیقت کو سراحت کے ساتھ بیان فر ملا گیا ہے :

ا . وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ اللّٰ فُر دُعَانَا لِبَحنِ بِهِ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا . (ار بِنِس بر ۱۲)
اور جب انسان کوکوئی تکلیف میں ہے تو ہم کو پکارتا ہے ، لیٹے ہوئے یا بیٹے ہوئے یا بیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا کھڑے ہوئے !

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چینی جاتو اینے رب کو پکار نے لکتے ہیں، ای کی طرف رجوع ہوگا۔

٣. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُوَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ (٣٣ ـ زمر ، ع)
 اور جب پنچی ہانسان کو تکلیف پکار نے لگ جاتا ہے اپنے رب کوای کی طرف رجوع ہوکر۔

# طوفان وتلاطم مي صرف خدائے واحد كو يكارتے تھے:

جب وہ دریاؤں میں سفر کرتے ، با دوہاراں کے ہلاکت خیز طوفان اُٹھتے ، کشتیوں کوغرق ہونے کا خطرہ لائن ہوتا تو اُس دفت غیر اللہ کو بھول کر خالص ایک اِلٰہ واحد کو پکارتے۔ارشاد ہوتا ہے:

ا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللَّهُ مُغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمُا نَجْهُمُ إِلَى الْبَوْ اللهُ مُغُلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ فَلَمُا نَجْهُمُ إِلَى الْبَوْ إِذَا هُمُ يُشُوحُونَ.
الْبَوْ إِذَا هُمُ يُشُوحُونَ.
پی جب (مشرکین مکم) مشی می سوار ہوئے جی تو اللہ پر فالص اعتقاد کر کے اس جب بال کو (طوفان وغیرہ ہے) نجات دے کر اللہ مشکل پر اے لیا تا ہے تو وہ فورا شرک کرنے گئے ہیں۔

وَإِذَا خَشِيهُمُ مَوِّجٌ كَالصَّلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهِيْنَ. (١٠ اِتمان)
 اور جب ان كوموجيس سائبانوں كى طرح كير ليتى بين تووه الله كے ليے عبادت كو خالص كر كے اے بادت كو خالص كر كے اے بكارتے بين۔

اور کشتیال لوگول کوموافق ہوا کے ذریعہ ہے لے کرچلتی ہیں۔اور لوگ ان (کی رفق ) ہوا کشتیوں کو آگئی ہے رفق ) ہوا کشتیوں کو آگئی ہے اور ہزار کی طرح ) ہوا کشتیوں کو آگئی ہے اور ہر طرف سے ان کوموجیں گھیر لیتی ہیں اور وہ بچھتے ہیں کہ (بُری طرح) گھر گھر (اس وقت ) سب اللہ ہی کے لیے عیادت خالص کر کے اسے بیکارتے ہیں۔ اس موقع پرشنخ الاسمام حضرت مولانا شعیر احمہ صاحب عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس آیت بی ان مرحمان اسلام کے لیے بدی عبرت ہو جہاز (یا کشتی) کے طوفان شکر جانے کے وقت بھی فدائے واحد کو بھوڑ کر غیرانڈ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فتح کمہ کے بعد ابوجہل کا بیٹا عکر مہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ کمہ سے بھاگ کر بحری سفر افقیار کیا۔ تھوڑی دُور جا کر کشتی کو طوفانی ہواوک نے گھیر لیا۔ نافدائے مسافروں سے کہا کہ آیک فدا کو پکارو، یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ عکر مہنے کہا کہ سے تن تو وہ خدا ہے جس کی طرف مجمد (ما شیخ کم) ہم کو بلاتے ہیں۔ اگر دریا ہی رب محرک بغیر نجات نہیں ال سکتی تو خشکی ہی ہی اس کی دیگیری اور اعاشت کے بغیر نجات نہیں ال سکتی تو خشکی ہی ہی اس کی دیگیری اور اعاشت کے بغیر نجات بانا محال ہے۔ اے فدا! اگر تو نے اس مصیبت سے نکال ویا تو ہی واپس ہو کر مجمد (ما شیخ کم) کے ہاتھ ہیں ہاتھ دے دوں گا، جھے اُمید ہے کہ وہ اپنے اظلااتی کرید سے میری تقصیرات کو معاف قرما کیں گے۔ چنا نچہ حضور ملا تھونیم کی خدمت ہی ماضر ہوکر مشرف باسلام ہو ہے، وضی اللہ عنہ ۔

فاتم أمفر بن حضرت علامہ سیدمحود آلوی بغدادی (التونی دیماند) تغییر روح المعانی علی مندرجہ بالاحضرت عکرمہ دی تھ سے متعلق روایت بروایت حضرت سعد بن ابی وقاص دی تھی۔ ابدوا دُداور نسائی وغیر جا کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد رقسطراز بیں کہ "اور ابن سعد میں

ا عاشر قرآن كريم ازفي الاسلام رحمداللد

حَرْت الْمِهْ اللهِ عَالَى مَا اللهِ عَالَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

اس کے بعد علامہ موسوف نہایت ولسوزی کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں:

رايّامًا كان فالأية دَالَةُ على انّ المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال وانت خيسرٌ بان النّاس اليوم اذا اعتواهم امر خطيرٌ وخطب جسيمٌ بى برّ او بحر دَعَوا من لا يضرّ وَلا ينفع ولا يرى ولا يسمع فسمنهم من يَدعوا المخضر والياس ومنهم من ينادى ابا المخميس والعباس ومنهم من يستغيث باحد الاثمة ومنهم من يضرع الى شيخ من المشائخ الامّة ولا ترى فيهم احدًا يخص مولاه بتضرعه ودعائه ولا يكاديمر له ببال إنّه لو دعا الله تعالى وحده ينجُرُ من هاتيك الاهوال فبا الله تعالى عَلَيْك قل لى أيّ الفريقين من هذه المعينية اهدى سبيلا وَأَيّ المداعيسَ اقومٌ قيلا؟ والى الله تعالى المشتكى من زمّان عصفت فيه ربح الجهالة وتلاطمت امواج تعالى المشتكى من زمّان عصفت فيه ربح الجهالة وتلاطمت امواج المشلالة وخرقت مفينة الشريعة وَاتّخذت الاستغالة بغير الله تعالى المنجاة ذَرِيْعة و تعدر على العارفين الامر بالمعروف وحالت دون النهى عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المنكر عنوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المناهم عن المناهم المناهم عن المناهم المناهم عن المناهم المناهم عن المناهم المناهم عن المنكر صدوف المحتوف المناهم عن المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم عن المناهم الم

وہ بھی دن بھے چنا نچہ آبت دلالت كرتى ہے كمشركين (كم) معيبت كوانت الله تعالى كے سواكس كونيس بكارتے تھے اور اس حقيقت سے تو باخبر ہے كه آج

لوگوں کو زمین میریا سمندر میں جب کوئی بہت بڑا مہلک واقعہ اور سخت خطرناک حالت پیش آ جاتی ہے تو و وان کو یکارنے کتے ہیں جوندنع ونقصان پر قادر ہیں نہ ويكهة بن اورند سفة بن بعض تو خعراور الباس كويكارة بن اور بعض ابوالحيس اورعباس كوندادية إلى اوربعض كى امام سے مددطلب كرتے بي اوربعض أمت كى بررگ سے عاجزى كے ساتھ دعاكرتے ہيں اور ان بن سے آپ كى كو فاص اینے خدا کے سامنے گؤگڑا کر دعا کرتے نددیکھیں مے اور ان کے دل میں بدخیال بھی نہیں گزرتا کہ اگر اس نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا تو وہ ان خوفاک مصائب سے نجات یا جائے گا۔ پس تخبے خدا کی منم! مجمعے بتلاسیے کہ ان دونوں (مشركين كمدادرمسلمين عبد حاضر) من سےكون را و مرايت ير بادران يكارنے والول من سے كون سيدهى تيج بات كرتا ہے؟ اور عبد ماضر كى شكايت الله بى كى بارگاہ میں ہے جس میں جہالت کی آندھی جلی رہی ہے، اور گرائی کی موجوں میں طوفان و تلاطم ہے، شریعت کی کشتی من شکاف پڑ گیا ہے، اور الله تعالی کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے بھارنا نجات کا ذریعہ بنالیا عمیا ہے ادرائل علم وعرفان کے ليے امر بالمعروف انتہائي دشوار ہو كيا ہے اور نبي عن المنكر كي راه شي انواع واقسام کی ہلا کتیں حائل ہوگئی ہیں۔

کاشف عداب الله مے: فرماتے بین، کفارِ قریش نے اس موقع پر اور تمام معبودوں کوچھوڈ کر خدائے واحد کی ہارگاہ بیں گڑ گڑا کرخود بھی دعا کی اور معزت مان شیام سے بھی دعا کرائی۔ تولی تعالی:

رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ، آثَى لَهُمُّ الذِّكُرَى وَقَدُ جَاءَ هُمُّ رَسُولٌ مُبِيْنٌ ثُمَّ تَوَلَّوُا عَنَهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيُلا إِنَّكُمُ عَائِدُونَ.

اے ہمارے دب اہم ہاں معیبت کو دور کر دیجے ،ہم ضرورا بھان لے آئیں گے۔ ان کو (اس ہے) کب تھیمت ہوتی ہے، طالا تکدان کے پائ زمول ہین آ چکا، پھر بھی بیاس ہے گار کھے اور کہنے گئے (بیاتو کسی دوسرے کا) سکھلایا ہوا ہے، حکا، پھر بھی بیاس ہے پھر مجھے اور کہنے گئے (بیاتو کسی دوسرے کا) سکھلایا ہوا ہے،

می بخاری می ان آیات کی تغییر می قلف سندول کے ساتھ حفرت عبداللہ بن معود بن نے بخاری میں ان آیات کی تغییر می قلف سندول کے ساتھ حفرت عبداللہ بن سندول بن کے مکذیب اور فالف کی افراد کی افراد کی میں گافت کی دعا کی، چنا نید (ایسا) قط بڑا کہ قریش نے ہذیال، چڑ ہاور مرداد کھائے۔ (آخر قریش کا سرداد) الوسفیان حفرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے جر (سائفیلم) آپ کی قوم (بحولوں) مرکی، آپ اللہ سے دعا فرما کی کہ ان سے قید دورکرے مفادع الله ان یکشف عنهم، چنا نچرآپ نے دعا کی، قریش نے خود کی دعا کی قرد ورکرے مفادع الله ان یکشف عنهم، چنا نچرآپ نے دعا کی، قریش نے خود کی دعا کی وردگار ایم سے اس مصیب کو دور فرماد بحیرے ، ہم ایمان لے آئی گئی گئی الی دور العزت نے ان سے قط کا عذاب ٹال دیا۔ جب وہ خوشحال ہو گئے تو اپنے پہلے حال پر لوٹ می لیتن پھر پہلے کی طرح کفروشرک رہے۔ جب وہ خوشحال ہو گئے تو اپنے پہلے حال پر لوٹ میں لیتن پھر پہلے کی طرح کفروشرک کرنے گئے۔

ال مضمون کی روایت منداحد، ترنی اورنسائی دغیره پس متدرسندول سے مردی ہے،
جس سے مدهنقت واشکاف طور برسامنے آئی کہ مشرکین کہ اللہ تعالی بی کو اپنا رئت، مشکل کشا
اوردافع البلاء جائے مائے تھے، اورائتلا ومعیبت کے وقت اللہ رب العزت بی کو پکار تے تھے۔
کتاب اللہ کے بعد اب عدیث، سیرت اور تاریخ کی مشہور و معتبر کتب سے مشرکین عرب، تربیش کہ کے مقا کہ ونظریات ملاحظہ ہوں:

نی کریم مل شایم کی عمر مبارک پینیس سال کی تھی کہ قریش نے تعبہ اللہ کو

19- ابنارت الله تعالى كومان تقت تقے:

مجرت بنائے كا اراد وكيا تو:

كن كي كاش! بم اين رب كا كرينات\_

فَالْوُا لَوْ بَعَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا. \* فَالْوُا لَوْ بَعَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا. \* فَالْوُا لَوْ بَعَيْنَا بَيْتَ

### ۲۰۔ان کے دل ہیبت وجلال الی سے لبریز ومعمور نے:

قریش کے ول میں اللہ تعالی کی بیبت وجلال کا انداز واس امرے نگایا جاسکتا ہے کہ تعبة اللہ کی برانی عمارت کو کراتے ہوئے ڈرتے ہتھ۔

كُمَّ إِنَّ النَّاسَ هَابُوا هَدُمَهَا وَفَزِعُوا مِنْهُ لِلَّ

لوگ کعبۃ اللہ کومنہدم کرنے ہے بیبت زدہ ہو محکا دراس کے تصورے تھیرا اُٹھے۔ دلید بن مغیرہ کے ابتداء کرنے پر بھی اس دن لوگ رکے رہے، کہنے لگے، دیکھتے ہیں اگر دلید کوکوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم قطعانہیں گرائیں گے اوراسے ای حال پر دہنے دیں گے،

وَإِنَّ لَمْ يُصِبُهُ شَيْء فَقَد رضي اللَّه صُنُعَنَا فَهَدِمنَا....

اور اگراہے کوئی گزید نہ پہنچاتو ہم مجھیں کے کداللہ ہماری کاروائی ہے خوش ہے،

پھر ہم بھی گرائیں گے۔

چنانچہ جب میں کو ولید بھا چڑا گھرا پنے کا میں لگا نظر آیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ گرانا شروع کر دیا ہے

جب لوگ كعبة الله كومنهدم كرتے عقاق وليد بن مخيره في كها: أمّا البُدُو مُهم بن اس كى ابتداء كرتا

اے اللہ اہم خوف در و نہوں او ہماری ہمت بندها ، کیونکہ ہمارااراد و فیک بی کا ہے

# ۲۷\_ قریش کے دل میں اللہ کی عظمت و کریائی کا حد درجہ لحاظ اور یاس تھا:

مشرکین مکہ وعما نکر قریش کواللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اس درجہ پاس اور احساس تھا کہ اللہ کے گھر کی تغییر کے وقت کہنے گگے:

ا . لا تُدُخِلُوا في بَنَائها من كسبكم إلا طَيِبًا لَمُ تقطعوا فيه رِحمًا ولم
 تظلموا فيه احدًا الله

لوگوا بیت اللہ کی تغیر میں صرف پاک کمائی خرج کرد قطع رحم کر کے یاکسی برظلم کر کے جورو پیدیکمایا مودوم ہاں نہ لگاؤ۔

۲- سیرت این بشام رحمالله ش بے کہ ابوہ ب جورسول الله مل شیا کے والدمحرم کا ماموں تفااور قریش کا سردار تفااس نے کہااور لوگوں کا خیال ہے کہ دلید بن مغیرہ نے کہا اور لوگوں کا خیال ہے کہ دلید بن مغیرہ نے کہا یا معشو قریش لا تدخلو فی بنائها من تحسیب کھی الله طَیّبًا ، لا یَدْخُلُ فیها مهر بغتی و لا بَیْعُ دِبًا ، و لا مظلمة احد من الناس علی الله کی تقیرش پاک کمائی بی لگاؤ ، کوئی اس عی زنا کی کمائی بسود کی رقم یاکی کائل بی لگاؤ ، کوئی اس عی زنا کی کمائی بسود کی رقم یاکی کائل سے مارا موامائی ندلگ نے یا ہے۔

الدنتالي سے ورتے تھے: عام قریش اللہ تعالی ہے کس درجہ خوف کھاتے ہوں میں اللہ تعالی سے ورجہ خوف کھاتے ہوں میں اللہ تعالی سے ورتے میں خدا ہے

ڈرتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکرصد ہیں ہنائی نے سیّدنا بلال بنائی کومظالم وشدا کدے لیکنج میں بے طرح کے ہوئے دیکھاتو ظالم امیرین خلف دغیرہ سے قربایا:

آلا تَعَفِى الله فى هذا المسكين؟ توائ فريب كوم ف تعذيب بنا كرخدا في وردا؟ المسكين؟ توائن فريب كوم ف تعذيب بنا كرخدا في المائن ا

چنانچ حضرت ابو بكرين الله في حضرت بلال ين الله كوخ بدكر آزاد كرديا يا " " آپ بى نے

\_ ''طبقات''جلداوّل ۱۳۵۰\_ع مسیرت این بشاخ' جلدادّل ۱۳۰ مدیث بسیان کعبه. سے "سیرت این بشاخ' جلداوّل می ۱۳۳۰\_

اسے خراب کیا ہے' کے القاظ سے بیر تقیقت بھی آشکارا ہور بی ہے کہ حضر بنت بلال حضرت ابو بکڑ ہی کی سعی دنبلنج سے صلتہ بکوٹی اسلام ہوئے ہے۔

عزت ولت الله كم ما تحد ميل هے: قريش مكما يا جى عقيد و ديفين تعاكد عرف ولت دين والا بحى الله ع

چنانچدامام ابن بشام رحمدالله لكين بي؟

نَعَمُ وَجَوَاكَ اللَّهُ خَيْرًا يَا أَمَا عُمُهُ أَلَّ إِلَا اللَّهِ عَمْدًا عَمْدُ اللَّهِ عَمْدًا الله عَمْد الله عَمْ

ا۔ جنب حضرت عمر رہی ہے اسلام لے آئے تو صبح سویرے ایوجہل کے گھر پہنچے۔ ایوجہل کے گھر پہنچے۔ ایوجہل کے گھر پہنچے۔ ایوجہل کے کہر پہنچے۔ ایوجہل کے کہا ، حسر خبا و آغالا کیسے آتا ہوا؟ حضرت عمر رہی ہے مراباء میں تہمیں خبر دیے آیا ہوں کہ میں خدا اور سول خدا پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس پر ایوجہل نے درداز ہ میر مدر پر مارااور کہا:

قَبَّحَكَ اللَّهُ وَ قَبَّعَ مَا جِئْتَ بِهِ. <sup>ع</sup>َ

الله تيرابر اكر اورجوفراك لائد ين ال كالجي!

الاسيرت دائن بشام "مطبوم معرجل اسخداده - مع "ميرت دائن بشام" جلداة ل مي العدام العلم معرجل الينا صلحه عالم

مشركين مكدم ض وشفائهى الشرك باتحدث جائة تهد شفادية والااللدي: چانچ جماز بونك كرن والعنادة ، جبكده كانرتا، سنا كه كمه كي بيوتوف كيت بيل كه (معاذ الله) محمد (سالليزيم) مجنون بو مح ين الو كينه لكا كاش اگریں اس شخص (عُمرٌ ) کودیکھ لیتا۔

لَعَلُّ اللَّهُ يَشُفِيَهُ عَلَى يَدَىُّ. توشا بدالله تعالى ميرب ماته سه آب كوشفا دے ديتا۔

الله واحد الله تعالى كو فير الله الله تعالى كو فير الله كو

كى يستش كرتے تھے محربيا يك حقيقت بكرالله رب العزبت كوده إلله داحد مائے تھے،اوراپے تمام معبودان باطل كؤاسفل (في الارض) اور الله واحدكوان سب عدافضل واعلى (في السماء)

حفرت عمران بن حمين رخائتي سے دوايت ہے كه ني سائفيم في مير سے اياسے فرمايد. ا عصنین ائتم کتے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والدنے جواب دیا: سات ک! مِسًا فِي أَلَارُضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَساءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغُبَتِكَ ورَهُيَتِكَ؟ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ.  $^{\mathcal{L}}_{(\mathbf{c}^{\mathbf{i}})}$ زواه الترمذی

چوز مین می بی اور ایک آسان می ، آپ مل این نے یو جما: تو این محبت اور خوف کے لیے تم نے کس کو بنا رکھا ہے؟ (ميرے والد نے) جواب ديا: آسان وأليكوا

تو مشركين مكه كومتعدد خداؤل كى يوجا كرتے يتے ، كر الله تعالى كوده أيك مانے اور سب ے بلندجائے تنے ،اور محبت اور خوف كاعلاقه صرف خدائے واحد إليا اللي سے ركھتے تھے۔

# ذات وصفات بإرى تعالى سے متعلق مشركين عرب كے عقا كد كا خلاصہ!

ذات باک واجب الوجود الله جل جلال سے متعلق مشرکین کم، کفار قریش کے عقائد و تصورات تفصیل وتطویل سے بیان کر دہیتے مسلے ہیں والبذا مناسب معلوم ہوتا ہے کداس باب کا خلاصہ پیش کردیا جائے۔

ان كاايمان وعقيده تماكه:

ارمادي كاكاتكا خالق الثري

٢\_مارى مخلوق كارازق الله ي

سورمب كاما لك التديير

مم موت وحيات اللدبك باتهديس بيد

۵\_دیامورالدہے۔

٢\_زين وآسان عرش دفرش سبكاما لك اوررت الله

٤ يشبنشاوكل اللدنعالي يهـ

٨\_صاحب اختياروا تتزار اعلى الله ٢٠

٩ ـ تفاديمطلق الشري

١٠ يتصرّ ف على الاطلاق الشرب

اا ـ بارش برسانے والا الله ب

١٢\_زين سے نباتات أكانے والا الشرب

١١١ المريز ، العليم اور الرحمن التدي-

١٨ مشكل كشاددانع البلاء اللهب

۵ ارمعها بحب وشرا کرسے نجات دسینے والاصرف الشرہ -

١١ \_ كاشف العذاب مرف الله

٤١ ـ عزت، ذلت ، جزاه برزاء مرض ، شفادين والا الله ب-

وه ۱۸ الله تعالی سے درتے تھے۔

19\_الله تعالى سدعا كرت تھے-

۲۰ ۔ دکھ ، در دادر مصیبت کے دقت اللہ کو پکار تے تھے۔ ۲۱ ۔ ان کے دل جلال و ایبت اللہ سے لبریز وسعمور تھے۔ ۲۲ ۔ ان کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا بے صدیاس تھا۔ ۲۳ ۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دا حد اور سب سے اعلیٰ و بالا مائے تھے۔

# مشركين عرب كے اعمال ووظا ئف

عقائد وتصورات كے بعد اب كفار قريش كے اعمال و دخا كف كا حال ملاحظه مو:

الله من جيها كدائبي كزر چكا ب، حضرت النظيام كودنت بن جوكعبر تفاءال كي المعيم العميم ا

مع تك قرائد في المرائد في المرائد في المرائد في كرت رب رو الجرى عن المرائد في المرت رب رو المجرى عن المرائد في المرائد ف

وَأَمَّاحِيج بيت اللَّه وتعظيم شعائره والاشهر الحرام فامره اظهَرُ أَنُّ يَخُفَى "

بیت الله کا ج ،شعائر الله اور ذی حرمت مینون کی تنظیم ایسے امور بیں جو ظاہر دغیر مخفی ایس۔

### ٣- ج وعمره ، طواف كعبه كرت اور تلبيه يراصة تنه:

المام ائن اسحاق رحمه الله كاتول ب:

ی انگھیل (قریش) نے معرف ایراہیم واسمیل دین بدل کر بنوں کی پر سنش شروع کر دی ادر محراہ اسم سابقہ کے فتش قدم پر چلنے گئے، اس کے باوجود ان میں عہد ایراہیم کی کچھ عبارتیں باتی رہ کی تھیں، مثلا بیت اللہ کی تنظیم ،اوراس کا طواف، جے وعمرہ ،عرف و مز دلفہ می تفہرنا، جانوروں کی قربانی اور جے وعمرہ میں اہلال یعنی تلبید، کواس میں اسی با تیں بھی داخل کردی تھیں جو اس میں تھیں ۔ کنانہ وقریش جب تلبید کتے تو:

قَالُوُا "لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيُّكَ، لَيُنْكَ لَا شَوِيْكَ لَكَ اللَّهِ خَوِيْكَا هُو لَكَ تملحُهُ وَمَا مَلَكَ" لَيْ

کہتے ، اے اللہ! یس تیری خدمت یس عاضر ہوں، تیرا کوئی شریک جیس محروہ شریک جیس محروہ شریک جیس محروہ شریک جو آپ بی اور اس کی مملوکات کے مالک بیں اور اس کی مملوکات کے مالک بیں اور اس کی مملوکات کے مالک بھی آپ بیں۔

۵۔ بیت الله کی خدمت کرتے سے مشرکین کمسید الحرام کعبة الله کی آبادی بغیر، مرمت، مفائی، روشی پر ۲ ۔ اور حاجیوں کو یافی بلاتے شے! اور حاجیوں کی خدمت، آبیں پائی سنتے!

بِلَائِدَ ، كَمَانًا كَمَلَائِ بِهِ وَنَازَكُرِ ثِنَ عَنْهِ ، الن كَالن خدمات كا قرآن كريم على ذكر بهد أَجَ عَلْتُمُ مِيقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَازَةَ الْمَسْجِدِ الْعَوَامَ كَمَنُ امْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِو ....

كيائم في حاجيون كو پائى بلان آورمجد الحرام كوآبادر كي كوائى فخف ك برابركر دياجوكدالله يراور قيامت كدن يرايان لايا-

آخراللدتفالي في مشركين كومجد الحرام ك ان خدمات بلكه كعبة الله كقريب آئے تك

المعرس الن اشام "جلداة ل صليه ٨ ، عبيكا عان "مع مسلم" عمل على --

مضع فرماديا-ارشادفرمايا:

يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّمَا الْمُشُوكُونَ نَجَسَّ فَلا يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا. (توبه: ركوع")

اے ایمان والو، مشرک فرے نا پاک ہیں ، سوبیاس سال کے بعد معجد حرام کے قریب ندائے یا کیں۔

<u> کے تماز بڑھتے تھے:</u> بین:

وَكَانَتُ فِيهِمِ الصَّلُوةُ وَكَانِ ابو ذر رضى اللَّه عنه يُصَلِّيُ قَبُلَ اَنُ يقدم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثَ سِنينِ وكان قيس بن ساعده الايادى يُصلرِ : لِ

ان میں نماز بھی تھی، چنانچے حضرت ابوذر دی تئے۔ نبی ملائمین کی خدمت میں حاضر ہونے ہے تین سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اور قیس بن ساعدہ الایادی بھی نماز بڑھا کرتے تھے۔

تنجی مسلم می بھی ہے کہ عبد جا ہلیت میں حضرت ابوذرعشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ع

روزه ركمت من أم المونين معرت عائشهمديق بن فرماتي إن

إِنَّ قَوَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ مِوم عاشورا في الْجَاهِلِيَّةِ. " قَرَيْشُ عَهِد جَالَمِية مِن عَاشُورا كَون كاروز وركع تنه\_

ا "جَيَّ اللَّهُ اللِّهِ كَا إِلَا اللَّهُ وَلَا إِلْهِ مِنْ إِلَّهُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ حَالَ اهْلِ المَّحَاهَلِيةُ.

ع صحیح مسلم باب نعناکن الی ذراً سی صحیح بخاری کتاب السوم باب وجوب موم دمغیان ومؤطا ایام با لک کتاب العمیام باب عبام بیم عاشوداء۔

ادر الله تعالى في جوكيتى اورمولتى بيداكي بين ان (مشركين) في ان بن سه ادر الله تعالى في من الله كان من الله كا مقرر كيا محر برعم فود كين بين كريدتو الله كا باوريد مارك معبودول كا ب-

ا علام آزاد کرتے تھے:

(حفرت) ہشام رفاقت کو دھیت کی تھی کہ (میری طرف سے) غلام آزاد کیا ۔

طرف سے علام آزاد کرتا، چنانچ انہوں نے بچائ غلام آزاد کیے۔

ال ندر منت خدا کی مانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا:

ال بیت اللہ میں اعتکاف کرتے تھے یارمول اللہ!

إِنَّى نَفَرُتُ فِي الجاهلِيّة أَنْ اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَرِسَلَّمَ او ف نَذُرَكَ فاعتكف لَيُلّة . "

النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَرِسَلّمَ او ف نَذُرَكَ فاعتكف لَيُلّة . "

يمن في مهد جا الميت بمن نذر ما في تحل كد أيك دات مجد حرام (ببت الله) من اعتكاف كرون كا ومعرف من الله يك أن سن فر الما: الى نذر بورى كرف جناني المبول في الكون في الكون المناف كيا -

الم المعلى الله من المحت من المحت ا

ما - حریکا آغاز اسم الی سے کرتے تھے:

اللہ دری العزت کی عقمت اللہ درجہ تھی کہ وہ اپنی ایم درتاویزات کی تحریر و تسوید کا آغاز اللہ علی کے نام سے کرتے تھے، چنا نچ حضور ما اللہ اور بنو ہاشم کے خلاف جومعام و لکھا کیا تھا وہ "ب است مک اللہ م" سے شروع کیا کیا تیزاس میں کی جگہ اللہ تعالی کا آسم و ذکر موجود تھا۔

اللہ م" سے شروع کیا کیا تیزاس میں کی جگہ اللہ تعالی کا آسم و ذکر موجود تھا۔

ا ابودا وَدَه وجِدَ النَّدالبالاجلدالال باب على على كان عليه حال ... ع صح بخارى كتاب السوم بأب من لم عو عليه صوحا.. ومح مسلم كناب الايمان باب تزرا فكافر.. وجامع ترفرك باب في وغاء الدفو ، واليوا وَد باب تزرا لجافية ... المام الن سعدر حمد الله الي سندول كساتهدوايت كرت يلك

حضور سلطينيم اور بنوباشم تين سال شعب الى طالب بس محصور رب، پر الله تعالى نے است رسول سلطينيم كوان كے معابدہ سے متعلق اطلاع دى كد:

ان الكَرُطَةَ قَدُ اكدت ما كانَ فيها من جور و ظلم و بقى ما كان فيها من ذكر الله عزّرجل.

اس معاہدہ می ظلم وجورے متعلق تحریر کودیک نے جات کھایا ہے اوراس میں اللہ عزوجل کا جوذ کر تھاوہ ہاتی ہے۔

دومرى دوايت يى بك

فارسل الله عزُّوجل على الصحيفة دَآبَةٌ فاكلت كُلَّ شَيَءٍ إلَّا اسم الله عزَّوجلَ.

الله تعالى في ديك بيج دى، اس معامده من كسى مولى مربات كوكما كى، محرالله عزد جل كا إسم! (وه باقرم)

تيسر كاور چوكاروايت يس ب:

أُكِلُ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ فَى الصحيفة إلَّا باسْمِكَ اللَّهُمَّ لِلْهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ السَ اسْ حَفْدَى مِربَاتَ كَمَالُ كُنَّ مَر باسمك اللَّهم (لِينَ السامَ تيركام كَثْرُونَ مُرتَ مِينَ) بِيالفاظ باتى رب-

10 فتميس بھی اللدی کھاتے شعے: مشركين كمكن نگاه بن الله تعالىٰ كى اس الله تعالىٰ كى الله تعالىٰ كى اس الله كى اس الله تعالىٰ كى اس الله تع

خدا کی کھاتے تھاور بڑے ذورے خدا کی تنمیں کھاتے تھے۔

قرآن كريم على كل مقامات يرمثلًا بإره ٨، سوره انعام، ركوع ١٢، بإره ١٠ سوره فل، دكوع ٢٠٠٠ باره ١٢٠ سوره فل، دكوع ٥٠ باره ١٢٠ بالله جهد أيْمَانِهِمُ اوران (مشركين كم يُنافِهِمُ اوران (مشركين كم يُنافِورنكا كرفتميس كما ثيس \_

اس اجمال قرآنی کی تفصیل بزی طویل اور دلیپ ہے۔ حدیث اور سیرت کی مشہور ومعتبر کتابوں میں بناری، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ولید بن مغیرہ، عتب بن رہید،

المعبقات اين معدُّ جلداة ل م ١٠٤ كرحمر قريش رسول الدُّصلَّى الشعليدو على وفي إشم\_

ایوجہل، ابولہب، عاص بن وائل اور ابواجہ (جو تریش کا بزرگ حبومتاف کا بردی ہے تھا) وغیرہم
اکا بر واعاظم رک ساء قریش سے فداکی تسمیس کھانا نہ کور و مروی ہے۔ عمائے قریش بری بے تکلفی
کے ساتھ بات بات پر خدائے واحد کی تسمیس کھاتے تھے۔ جس سے می تقیقت بھی فتاب ہو
جاتی ہے کہ شرکین قریش کے قلوب دہ العزت کے جلال و جروت اور خدائے واحد کی عظمت
و کبریاتی کے احساسات وجذبات سے لبریز دم عمور تھے اور وہ گاہ و بے تال و بے تکلف
اللہ کی تسمیس متاکیدی تسمیس کھاتے تھے اور ایک ایک جلس میں بات بات پری کی گی بار دواللہ اللہ کو تسمیس متاکیدی تسمیس کھاتے تھے اور ایک ایک جلس میں بات بات پری کی گی بار دواللہ اللہ کا تخرار کرتے تھے۔

# كالفتنه عسل جنابت وغيره تمام خصائل فطرت بركار بندي

ان من ختندكا عام رواح تما اور عسل جنابت وغيره خصائل فطرت بران كاعمل تغار حفرت ثاه ولى الشرصاحب محدث والوى رحمه الشرقطرازين : وَمَا زَالَ الغسلُ مِنَ المجنابَةِ سُنُةٌ مَعْمُولَةٌ عِنْدَهُمُ وَكَذَالِكَ الْمِعَنَانُ ومَاتو خصال الفطرةَ . عَ

١٨\_ وَ حَ كُورُ كُرِ فِي عَضِي اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ

وَكُمْ تَوَلَى سنتهم اللبح والنحر في الحلق والنحر في الوقية ما كانوا ينحنقون على المرقبة ما كانوا ينحنقون على م حلق كا ذرى كرنا اوركرون عن زخم لكا كرذرى كرنا ان كاطورطر يقد تما، وه جانوركا كله خيس محو نشخ تنهد

19\_استنعقاركرت من قوله تعالى:
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْعَقْفِرُونَ (الغال ع)

ل ميح بخارى كمّا بيدانكاح بأب من قال لا نكاح إلّا بولي. "سع " جيد الشال إلذ" إب يوان بما بكان عليه خال العل المباعلة ... سع " جيد التدال الذ" بلداؤل البناء

#### خلاصد: كفارعرب مشركين مكرك المال وكرداركا خلاصد لل حظه و:

ا الله كالحربيت الله انهوب في تعير كيا تفار

۲۔ وہ فج کرتے تھے۔۳۔شعائراللّٰدی تغظیم کرتے تھے۔

الله بيت الله كي فدمت كرت تقده ماجيون كوياني ياات تقد

۲۔ عمرہ اور طواف کعبہ کرتے اور ملبیہ بڑھتے تھے۔

ے۔ ٹمازاداکرتے تھے۔ ۸۔روز ہر کھتے تھے۔

٩۔ زکوۃ دیتے تھے۔ ۱۰۔ غلام آزاد کرتے تھے۔

اا۔ اللہ کی نزرمنت بائے تھے۔۱۲۔اعتکاف کرتے تھے۔

۱۳- عبدالله نام رکھتے تھے۔۱۴-اپنی اہم دستاد ہزات کا آغاز اسم البی ہے کرتے تھے۔

۱۵۔ فتمیں بھی خدا کی کھاتے تھے۔۱۱۔ نکاح کرتے تھے۔

ا۔ ختندو غیرہ جمع خصائلِ فطرت پر کار بند تھے۔

۱۸۔ ذر و کو کرتے تھے۔

١٩ استغفاركرتے تھے۔

### اخلاق عظيمه وصفات حميده!

الله ربّ العزت ہے متعلق عقائد وتصورات ، دینی اعمال و فطرتی کر دار کے بعد اب ذرا مشرکین مکہ کے اخلاق وصفات کا حال ملاحظہ ہو:

ا غيوروصاحب عرف و عاموس منه الن كى غيرت اورعزت و عاموس منه الله و كا موس منه الله و كا مؤت كي مؤاخلت كي مؤاخلت كي مؤاخلت كي مؤاخلت الله و

اصامات عظیمہ کا اندازہ اس ایک واقعہ ہے لگا کیج کہ مما کر کفرومنادید قریش کی ہوئی جماعت اجمعت کی ساری رات قصر نبوت کے دروازہ پر جمک ہارتی رہی، سارے لوگ شب بجر خاک بسر منح ہوئے کے ساری رات قصر نبوت کے دروازہ پر جمک ہارتی رہی مارے لوگ رحمت عالم ماہم ہم کی بسر منح ہوئے کے مشتمر دہے، لیکن کا شانہ رسالت کے اندر داخل ہو کر رحمت عالم ماہم ہم کی است مطہرہ ذات باک پر جمن اس لیے جملہ آور نہ ہوئے کہ جربم نبوت میں حضرت ماہم کی بنات مطہرہ موجود تھیں، ومنی اللہ عنہ ن

سیرت کے مشہورا مام سیل رحمداللہ نے ذکر کیا ہے کہ قریش نے محری داخل ہونے کا ادادہ کیا۔

فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِنَعْضٍ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَسُبُّةٌ فِي الْعَرَبِ.

مروه آپس میں کہتے گئے: خدا کی تم ایرتو حرب میں عاری بات ہے۔

كر بهارے متعلق بركها جائے كه بم ديوار مجلائك كر (بنات ألمم) الى ببنوں پر دافل ہوئے اور اپنے حرم كى جكب سركى ديواركى يستى كى وجہ سے ان كے ليے ديوار مجلائك جانا تمكن بھى تھا۔ لكن نَهُمُ خَافُوا السَّبُّةَ وَالْعَارَ الْ

کیکن انہوں نے عارو بے عزتی کے خوف سے ایسا نہ کیا۔

الله الله! كفار بين بمشركين بين ، دعمن خداا وررسول بين ، مخرشخص كردارا ورقو مي ردايات كله كمال ملاحظه بوكه كمرك اندرمستورات بين تو وه كمر بين داخل نبين بوت\_

ٹاموں نسواں ادر آبروئے اناٹ کا جو لھاظ ، اِحتر ام اور پاس کل کفار دمشر کین میں تھا ، کیا آج مسلمانوں میں اس کا تنائیہ بھی موجود ہے نہ

٢- صفات كريمه ك مالك اور قدردان شف ٣- بات كروض، قول كرسي اورعبد كرك يخ شف

صرف آیک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے اعدازہ ہو جائے گا کہ شرکین کری ہوں ہو ہو ہائے گا کہ شرکین کری ہوں ہو ہائے گا کہ شرکین کر مقات ہے ہدہ سے بیکسوں اور بے نوائل کی مرود دیکیری، مہمان نوازی، صلدتی اور جائے گا متعان اوران اخلاق عالیہ کے سی درجہ مداح وقد روان تھے، نیز ای واقعہ سے واضح ہوجائے گا کہ ان میں ایفائے عہد و بیان کا کس حد تک اصاب واحر ام تھا، وہ اپنی بات کے دمنی، تول کے سے اور وعدہ کے بی بات کے دمنی حالت میں بھی بے وقائی دعہدفین کے طعن سے مطعون موٹ کے لیے تطعان سے مطعون میں ہونے کے لیے تطعان تیار نیس تھے، اب وہ واقعہ ملاحظہ ہو:

أُمَّ الموشين سيّده صديقة طابره عائشه رخاشها كالموسية على (جرت مديد عليها مرابع عند عليها مرابع كالمرابع المرابع المرابع كالمرابع كالمراب

ل "المسيرة المعوية" برعاشية "ميرت عليه" جلداة ل من ١٣٩٥ -

ے کے اور پوچھا: الو بکر کہاں کا اراوہ ہے؟ (حضرت) الو بکر رہی اللہ نے فرمایا: میری قوم نے بھے (وطن عزیز ہے) تکال دیا ہے، جا ہتا ہوں کہ کس اور ملک میں جا کر (آزادی ہے) خدا کی عہادت کروں۔ابن الد غندنے کہا:

فَإِنَّ مثلك يا أبوبكر لا يخرج و لا يخرج إنَّكَ تكسب المعدوم.. الوبكرا آب جبيها هخص جلاوطن نبيس كياجا سكنا، بركزنيس نكالا جاسكنا ( كيونكه) تم مفلول کی دیکیری کرتے ہو، صلدری کرتے ہو، بیکسول اور جماجوں کی مدد کرتے ہو، مہمان توازی كرت بوراورمصائب بين تل كى اعانت كرت بور بين تم كواچى پناه بين ايزا بول ،آپ واپس چلیں اورائیے شہر میں اینے ربّ کی عبادت کریں۔ بس آپ رض تحد دا پس لوٹے۔ ابن الدغنہ بھی آپ كماته تقاء اوراى دن شام كواشراف قريش بن جركران عدكها: ان اما بكو لا يخوج مصله، ابو كرجيها آدى وطن ينين نكالا جاسكاً بم اليت تف كونكالة موجوعا جول كي خركيري كتاب، صلدرى كرتاب، بإوادل كى مدركتاب، مهمان نوازب اورمعيبت من كل حمایت کرتا ہے۔ تریش نے این الدخند کی پناہ کوشلیم کرلیا اور ابن الدخنہ سے کہا: آب ابو بحر ہے كهدي كدده الي محري الين رب كاعبادت كرين، كمري نماز اداكري اورجو جابي پرهيس، ليكن وه اس عنه مين ايذ اندري، علائية درهيس، كيونكه بمين خوف عاس على ہاری مورتیں اور ہمارے بیجے فقندیں ندرا جا کیں۔ این الدغندنے (حضرت) ابو بکر بنائے۔ ميرسب كهدديا - پل (حطرت) ابو بكراى طرح چند دن اين محريس اين رب كى عبادت كرت رهب، ندنماز ش آواز بلندكرت، ندايي كمرك سوا قرآن كريم كى تلاوت فرمات، چرآپ نے لیے محرکے می ایک مجدینا لی، اس می نماز پڑھتے تو بے اختیار روتے، مشركين كي فورتن اور ي آپ كردجع موجات، آپ كواس حال من د كھتے اور تعب كرت \_اس عدد ساوقريش پريشان مو كئ \_انهول في اين الدخندكوبلا كركها: بم في آپ کی ذمدداری پر ابوبکرکواک شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر بی اپنے رب کی عبادت کریں ، مرانبوں نے اس سے تجاوز کیا، این مرے کن می مجد بنا ڈالی، اب وہ اس می باواز بلند نماز وقرآن پڑھتے ہیں، جمیں خطرہ ہے کہ جارے الل وحمال فتند میں جتلا شہو جا کیں (لینی حضرت الوجرون في مناز ، تاومت قرآن ادركريد بكائه متاثر بوكراسلام قول ندكري) پي آپ انسل روكين، اگروه جايل كدائي كرش اي ربى مبادت برقاعت كرين و (شوق

ے) کریں اور اگروہ افکار کریں اور علائے عبادت اور قرآن خوانی پرمعر ہوں تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کی ذمد داری آپ کو والی کردیں۔ فعان قد سحو هذا ان نخفوک. بینکہ ہم اس بات کو کہ آبھتے ہیں کہ آپ سے عہد شکنی کریں۔ چنا نچا بین الدخنہ (حضرت) الویکر بین کہ اس بات کو کہ آب ہے یا تو آپ سے (حفاظت کا) عہد کیا ہے یا تو آپ اس برقائم رہیں اے جد کیا ہے یا تو آپ اس برقائم رہیں یا جھے کری الذمہ کردیں۔

فَائِنَى لَا أُحِبُّ أَنُ تَسمَعَ العرب آنِي آخفَوْث في رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ. عن البات كو پندتين كرتا كه عرب عن مشهور موكه عن في محض كماته عهدو بيان باعده كر بدعهدى كي -

(حصرت) ابوبكر رفزائد في قرمايا: من تمهاري بناه تمهين دايس كرتا مون (محصاس كي حاجت نهيس) من الله كي بناه يردامني مول يا

الله اكبراجي تومنرك وكافر بمرعهد وقول كابيه پاس واحترام إكيا آج عامة المسلمين ميں قول وقرار كادس درجه پاس موجود ہے؟

ل مح بزاري بعجرت النبي صلى الله عليه وصلم و اصحابه الى المدينه.

وتعجب اور جرت واستعجاب کی انتها ہے کہ ہوں تو کا فرومشرک محرمعرفت ربانی بتو حید باری تعالی اور قبرت واستعجاب کی انتها ہے کہ ہوں تو کا فرومشرک محرمعرفت ربائی بتو حید باری تعالی اور قدرت وتصرف الجمی پر بیا بھان ویفین اعظمت وجلالی خداو تدی کا بیاحساس وادراک! شخص کروار ووظا کف حیات کی بید بلندی ورفعت اور قومی اخلاق وعادات ولمی اطوار وروایات کی بید یا کیزگی وطہارت!

روا بهم منتج! المنصل ومطول بحث سے دو مجمل ومخضر بتیج برآمد ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کے ہمیشہ بیش نظرو ذہن نشین رہنے جا ہمیں:

اول: بدكدان اخلاق واعمال كاباي مكارم وعاس بجريمي وزن نيس ، اور قيامت كردن بيس ، اور قيامت كردن بيس ، اور قيامت كردن بدسب غبار راه كي طرح أز جائي ميل كيد

دوم: بیرکدذات دمغات باری تعالی ہے متعلق بیا بیان وعقا نکدر کھنے کے باوجود و وحقیق توحید کونہ پاسکے بمشرک جیے مشرک مرے اور اللہ تعالی کو واحد اور مصلات و مشکلات میں نجات دہندہ ومشکل کشا، قادر وقد براور ما لک گل و غائب علی گل مان کر اور جان کر بھی و ومشرک کے مشرک بی دے، جادہ توحید برگامزن نہ ہوسکے۔

ایک قابل عورام نظار معلق کفار و شرکین عرب کے عقا کدونصورات سے ماوراء وہ کون ساعقیدہ ہے، جس کے بغیرانسان شرک کی لعنت سے نہیں نکل سکتا اورمؤ صرنبیں ہوسکتا،
لین انتہائی احتیاط کے ساتھ اس حقیقت کا پند لگانا جائے کہ تو حید کی حقیقت کیا ہے۔ جس سے قریش مکہ محروم رہ کرواصل جنم ہوئے۔

### ۞ توحيرکی حقیقت دستنه هندس

قرآنِ کریم ، احادیث صیحی ، اور سیرت د تاریخ پی صراحت و تعمیل اوراعاده و بحرار کے ساتھ ارشاد و بیان ہے کہ شرکین کہ ند صرف الله تعالی کی بستی اور وحدت کے قائل تھے بلکہ ذات باری تعالی کے مساتھ صفات رہائی کے بھی محترف شخے ، پھر الله واحد کی معرفت اور صفات باری تعالی کے عرفان و اور اک کے ساتھ الله کی عبادت بھی کرتے تھے ، محراس بی کوئی شک و باری تعالی کے عرفان و اور اک کے ساتھ الله کی عبادت بھی کرتے تھے ، محراس بی کوئی شک و شہری کہ بایں ہم عرفانِ اللی وعیادت و رہائی و مشرک تھے اور آخرت بی نارِ جہنم کا ابندھن شہری کہ بایں ہم عرفانِ اللی وعیادت و رہائی و مشرک تھے اور آخرت بی نارِ جہنم کا ابندھن

آج علمة أمسلمين كالجمى بالعوم يجى حال ب-الله ك ملمان: الله كو مانع ين، تمازي برده ين، روز ر کھتے ہیں، ج وزیارت بھی کرتے ہیں، بعض بعض شیج و تبجر کے بھی پابند ہیں، صدقہ و خمرات دية بن، ريكس يكايكا كرغريون، فقيرون كو كلات بن، اور جيحة بن كه بم مؤهد بن، ارم آخرت میں جنت کے حقدار، حالانکہ اگر مطلق الله کی معرفت وعبادت اور نیکی وصالحیت کا نام توحيد بتو يمردنيا يس بمن كوئى مشرك بيدا عى نيي بواله يمرتو الدجهل والولهب تك مؤحد أيل اوروليدوعتبه تك جنت كي مستحق! آخر جب مجدي تقير كرنے والے مؤحد إلى تو كعبة الله تغير كرنے والے كيوں مؤ حذييں؟ اور اگر روض رسول كى زيادت كرنے والے جنت كے متحق إلى تو خودرسول كريم مل ميام كوم وشام ، رات دن و يكف والع جنم كا ايندهن كيول؟ بلكه خود مجوب خداس الله يما كا يجا الوابب اوراس كى كمروالى واصل جهم كيون؟ متيضلى نَارًا ذَاتَ لَهَبِ وَالْمُوتَةُ شیطان مردود، البیس تھن آدی کا تمن ہے، شيطان عين كي فريب كارى: حينان مردود، اليس من ادى كا دى ب وجدے دوجہم میں ڈالا جمیاء اس لیے اس کی بحر پورکوشش اور جھدمسلسل بھی ہے کہ اولاد آ دم کو مراه كرك اب ماته جنم من لے جائے ۔ توحيد چونك جنم سے نجات كا واحد ذراجد اور شرك

دخول جہنم کا راستہ ہے، اس کیے اس مردود از لی نے لوگوں کوتو حید کی حقیقت بچھنے ہی نہیں دی۔ ہمیشہ ہے آ دمی شرک کر کے بھی تو حید کا مدتی بنا چھرتا ہے، اور ایمان لا کر بھی مشرک کا مشرک ربتا

توحید کو بھے میں انسانیت نے ہمیشہ یے تھوکر کھائی ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت وعبادت یا اللہ تعالیٰ کو واحد جائے کو توحید ہے اور نہ ہی اللہ کا معرفت توحید ہے اور نہ ہی اللہ واحد کی عبادت توحید میں واحد کی عبادت توحید ، می تو انسانی فطرت کے لازی نقاضے ہیں، جنہیں انسان نے ہر دور میں پورا کیا ہے۔ اللہ کا انکار بندے کے بس کی ہائے ہیں ، البذاعام کفار ومشرکین ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ہر دور میں ہوے ہوے انکہ الکٹر نے بھی اللہ کی ذات واحد بلکہ صفات تک کا اقر ارکیا ہے ، اور عمادت اللہ کے عراسم بھی بجالاتے ہیں۔

وجر براع وخلاف:

بات ک ب کرانمان پہلے تو حید کی حقیقت کواچی طرح کی جیلے اور حید کرے حقیقت کواچی طرح کی جیلے اور حید کی حقیقت کواچی طرح کی جیلے اس حقیقت کا سراغ لگانا خرور ک ہے کہ جب کفار قریش فرات محصلے کے اس حقیقت کا سراغ لگانا خرور ک ہے کہ جب کفار قریش فرات بھی دات وصفات باری تعالی کے محر ف و معتقد ہے اور اللہ تعالی کو واحد جان کر اس کی عبادت بھی کرتے ہے تو چیر تے کیوں چڑتے ہے؟ آخر کم اختلاف و خلاف کی بنا پروہ رسول اللہ جان تی کم کے اور اصحاب رسول کے لڑے مرف پرتیار ہوگئے۔ اختلاف و خلاف کی بنا پروہ رسول اللہ جان تی مظالم ولرزہ آگیز شدا کہ کا بدف و فٹان نہیں بن کر میات میں جس بھی ہوئے ہوئے ان کی آئٹ پنتی و عن د ٹھنڈی نہ ہوئی ، یہاں بھی اٹل جن کو کھواور چین سے نہ پینے میں بنتو و میں و مناد ٹھنڈی نہ ہوئی ، یہاں بھی اٹل جن کو کھواور چین سے نہ شخصے و یا ، چنگ و جدال اور خرب و خرب کا یا زادگرم کیا ، جس کے نتیج بی بینتو وں پروازگان شخص فی تو حید و درسالت نے شہادت یا گی اور خود صناد یو قریش کوں کی موت مرے مرف آیک دن ، فرد کو خود میں اللہ تعالمی ۔ فرد کو برد میں ایو جہل ہمیت سرتا محالی دو خرد صناد یو قریش کوں کی موت مرے مرف آیک دن ، فرد کو برد میں ایو جہل ہمیت سرتا محالی دو مراء مدوا میں جہم ہوئے ۔ احتجم اللہ تعالمی .

ندصرف حضرت مل شیام اور محاب کرام بن شیم کے ساتھ مشرکین عرب نے بیسلوک کیا، بلکہ حضرت نوح علیدانسلام سے لے کرفاتم المرسین تک برتی اور دسول اور ان کے محاب ورفقا کے ساتھ برامت کے مترفین و اشراد نے بہی روبیہ افتیار کیا۔ قرآن کریم اور ارشادات رسول ما شیخ کی تصریحات کے مطابق بعض حضرات کوتل کیا میا، بعض کو آگ میں ڈالا ممیا، جلاوطن کیا میا تیمن کوآگ میں ڈالا ممیا، جلاوطن کیا

حمیا، بے طرح مظالم وشدا کد کے قتیجے بی کسبا حمیا بھی کہ یہودمردود نے ایک ایک دن بی ستر ستر حصرات انبیا ،کوشہید کر دیا علیہم الصلوة والسلام

سوال یہ ہے کہ جب یہ کفار اشرار اللہ تعالیٰ کو مانے تھے، واحد مانے تھے تو آخر وہ وجہ فراع، اصلِ خلاف، بنا وعناد اور اساسِ فنند و نساد کیاتھی؟ جہاں تک مسکلہ کے شبت پہلو کا تعلق ہے، کا ہر ہے کہ اہل تن واہل یاطل کے ماہین کوئی خاص فرق نہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص وجہزاع وظلانے نظر آتی ہے۔ اہل تو حید واہل شرک ہی جوشد بدو بعیدا ختلاف تھا بھی نہاو ہے تھا۔

مشرکین خدا کو بھی مائے تھے، اور خدا کی بھی عبادت کرتے تھے، کین عبادت کرتے تھے، لین معرات انبیاء کی بھی عبادت کرتے تھے، لین عبادت کی دعوت میں جھی میں جو مدائے واحد کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسا نہیت کو صرف اللہ واحد کی سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسا نہیت کو صرف اللہ واحد کی سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسا نہیت کو صرف اللہ واحد کی سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسا نہیت کو صرف اللہ واحد کی ہوا ہوت کے ساتھ دوسرے معبود ان باطل کی عبادت یہ کی اصرار تھا ہمارار خلاف ای دی بھی اور نشا ہمارار خلاف ای دی بھی 'اور 'نبی'' کا تھا۔

کماب الله اورا حادیثِ نبویہ ہے اس وجہ فلاف کا ثبوت ملتا ہے۔عہدِ آخر کے مجرمین معذبین کے متعلق ارشاد فرمایا:

مشركين الله رب العزت كى الوجيت بلك الى وحدت كا اقرارتو كرتے تھے، أنين ا نكار وغرورتفا تو الله تقالى كى وحدت الوجيت يو! جب دائى تو حيد مل شيخ الله الله الله الله الله كا مرب سے غير الله كى معبوديت والوجيت كى نفى كرتے اور معبودان باطلى كو پاش پاش قرماتے تھے تو قر ليش كم مدن صرف افكار واسكياركرتے اور ناك بيوں چر حاتے تھے بلك آپ سے باہر بوكر دجت عالم مل شيئ كو بدف سب شيم بناتے اور شان اقدى واطهر ش كمتا خيال كرتے تھے، اور كيتے تھے كه مان الله كا اس شاعر اور ديوائے كے كہنے ہے ہم اسے معبودول كو تھوڑ الى جوڑ ديں ہے۔ ہم الله كے ساتھ الى كى پرستش برابركرتے رہيں ہے، ہم آئيس بھی تیس چھوڑ ہى گے۔

اللى سورت بن اسى مقيقت كا انكشاف بوتا يه مشركين سي متعلق ارشاد فرمايا: ٢. وقدال المسكفورون هذا سنبعر كذاب ٥ أجَعَل الإلِهَة إلها وَاحِدًا إِنَّ هلذَا لَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى هلذَا لَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْكُمُ إِنَّ هلذَ لَشَيىءٌ يُوادُنُ وَالسَّطَلَقَ السَمَلُامِنُهُمُ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيْكُمُ إِنَّ هلذَ لَشَيىءٌ يُوادُنُ وَالسَّعَلَ السَّمَالُ مِنْهُمُ أَنِ الْمُشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَيَكُمُ إِنَّ هلذَ لَشَيىءٌ يُوادُنُ اللَّهَ عَلَى الْهَيْمُ إِنَّ هلذَ لَشَيىءٌ يُوادُنُ اللَّهُ عَلَى الْمُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ا

اور کافروں نے کہا (معاذ اللہ) یہ جادوگر ہے۔ جمونا۔ کیااس نے اتنے مجودوں (کی جگہ) ایک ہی معبود بنادیا۔ برتو بڑ سے تعجب کی بات ہے اوران بی سے سردار (یہ جگتے ہوئے) چل کھڑے ہوئے کہ چلو! اور اپنے معبودون (کی عبادت) پر منتے رہو۔ بیٹک اس بات بی کوئی نہ کوئی غرض ہے۔

مشرکین مکر صرف ایک معبود کے تقور ہی ہے بیگانہ تھے، فدائے واحد کو معبود واحد ہائے میں انہیں نصرف تا بل ور در بلکہ بخت تجب تھا محض فدائے واحد کی الوہیت وعبادت کی دعوت پر حضرت مائٹ کیا کونشانہ جور و جفا اور ہوف سب وشتم بنایا گیا۔ کہی شاعر وجھون کہا گیا تو بھی ماحر و کذاب بینی جادوگر اور جھونا۔ نیز یہ بہتان بھی با غدھا گیا کہ اس میں آپ کی کوئی وائی فرض پوشیدہ ہے، حکومت و بادشانی کا کوئی منصوبہ ہے۔ (معاذ اللہ) بارگاہ و رمالت میں یہ گتا خیاں گفش اس وجہ سے تھیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی کر کے فدائے واحد کی عبادت کمتا خیاں گفش اس وجہ سے تھیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی کر کے فدائے واحد کی عبادت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت اس بات با قائل فہم و قبول اور باعث جرت و استجاب ہے۔ عمال کو تشکیل فراور دو کرماء قریش اس بات پر طیش میں آکر کھڑے ہوگئے ، اور کہنے گئے: آگر آپ معارے معبودوں کی جڑیں گائی ایک میں اس میں تو میں تو میر وقتیل ہے ہم بھی اسپ معبودوں کی میں میں اس میں تو میں اس میں تو میں اللہ میں وجائے تھے اور رحمۃ للعالمین سی شیام کی میں جل مرتے تھے اور رحمۃ للعالمین سی شیام کی خلاف غیظ وغضب اور پخش وعداوت کی آگر میں جل مرتے تھے اور رحمۃ للعالمین سی شیام کی خلاف غیظ وغضب اور پخش وعداوت کی آگر میں جل مرتے تھے اور رحمۃ للعالمین سی شیام کی خلاف غیظ وغضب اور پخش وعداوت کی آگر میں جل مرتے تھے اور رحمۃ للعالمین سی شیام کی خلاف غیظ وغضب اور پخش وعداوت کی آگر میں جل مرتے تھے۔

قرآن كريم كى تيسرى شهادت ملاحظه و:

٣. وَإِذَا ذَكُوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرُانِ وَحُدَهُ وَلُوا عَلَى اَدْبَادِهِمُ نَفُورًا٥ .٣ (باره٥١٠غامراتل ركزع٥)

اور جب آپ قر آن میں اکیلا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہوئے چینے پھیر کرچل دیتے ہیں۔ بول تو وہ خود خدا کا ذکر کرتے تھے، دُ کھ درد میں خدا کو پکارتے تھے، لیکن جب معزت مل خیا کوم ف خدائے واحد کا ذکر کرتا دیکھتے تھے تو ہردہ شت نہیں کر سکتے تھے، ونو رِنفرت ہے مجبور ہوکرا کے لئے یا دُن بھاگ جاتے تھے۔

چونگی جگهارشاد فرمایا:

مشرکین کا حال ملاحظہ ہو کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت و کراہت اور غم وغصہ سے مجر جاتے ہیں ، تو حید اللہ سے پاگواری کے باعث ان کے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ، دل گھٹ گھٹ جاتے ہیں ، اور غیر اللہ کواللہ کے ساتھ ملایا جائے تو مارے خوش کے ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں ، باغ باغ ہوجاتے ہیں۔ ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو:

٥. ذَلِكُمُ بِأَنَّهُ إِذَا كُعِى اللَّهُ وَحُدَةً كَفَرْتُمُ وَإِنْ يُشُرَكُ بِهِ تُوْمِنُوا فَالْحُكُمُ لِلْهِ الْعَلِي الْكَبِير.
 الله الْعَلِي الْكَبِير.

یاس داسطے ہے کہ جب آکیلا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرنے تھے اور اگر اس

مشرکین جہنم میں اپنے گنا ہوں کا اقرار کریں کے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت پوچیں مشرکین جہنم میں اپنے گنا ہوں کا اقرار کریں کے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت پوچیں کے دب رب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ بیدوردنا کے بین کی عذاب محض اس وجہ سے کہتم خدائے واحد کی وحدا نبیت کا کفر دا نکار کرتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تھا تو نورا ایمان ویقین لے آئے تھے۔ اس پر خدائے علی وظیم کا فیصلہ ہی ہے شریک بنایا جاتا تھا تو نورا ایمان ویقین لے آئے تھے۔ اس پر خدائے علی وظیم کا فیصلہ ہی ہے

ا اِللَّهِ عَاذُكَ، اِللَّهِ بِيَزَازُ سه ماضى كا ميف الله عن اِللَّهِ بِيَوْازُ كَمَا ثَلْ جِي كَمَا بِهِ سه و جانناء مُعْمِلْ بوناء كرابهت كى وجه سے نفرت كرنا (بلئجر) اثبيزوز كے متى جي هم وضعه سے اس طرح بحرجانا كه چيرے سے دكاد شاور نفرت كا اللها ربوئے گئے ۔ (لغانت القرآن)

كرتم جهنم من ميشهُ بطلة ربو-

کثرت الوہیت کے ندصرف مقرّ ومغتر ف تھے بلکداس پر سخت مصر تھے۔ • کام میں معرف میں قرآن کریم۔ سرصاف دصرت کے طور رمعلوم

مشر مین ما بین از آن کریم سے صاف وصری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کفارِ قریش مسر میں ما بین کا رہ کے اس طرز عمل میں منفر دشہ تھے، بلکہ انسانیت کی پوری تاریخ میں ہر دور کے مشرکین کا بی حال رہا ہے۔ توم نوح سے لے کرمشرکین مکہ تک تمام مشرک تو موں کے حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ ارشادہ وتا ہے:

اللَّمْ يَأْتِكُمُ نَبِعُوا اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ قُوم نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ
 مِبَعْدِهِمُ لَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبَيْنَةِ.

کیاتم کوان لوگوں کی خبرنہیں پیٹی جوتم کے پہلے ہوگز رکے ہیں۔ (لیعن) قوم نوح ، عاد (قوم ہوڈ) اور شود (قوم صالح ) کی ، اور جوان کے بعد ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانباان کے پیفیران کے پاس واضح دلائل لے کرآتے نام مشک اقدامہ : خوز اسرون علیم ما ان کی زخل مضرمشنز اسے سے ا

توان تمام مشرک اقوام نے حضرات انبیا علیهم السلام کی دلائل واضحه برمشنمل دعوت تو حید کا کفرو افکار کرتے ہوئے کیا:

قَالُوا إِنْ أَنْهُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُوِيْدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ أَبَاوُّنَا فَأَلُوا إِنْ أَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ أَبَاوُّنَا فَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الْمُواللَّا اللَّا اللَّا اللللْمُواللَّا اللَّالِمُ اللللِّلْمُ ا

انبول نے کہائم تو ہماری طرح محض ایک آدی ہوتم جائے ہوکہ ہمارے آباء (واجداد) جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس سے ہم کوردک دو سوکوئی صاف معجز ورکھلاک۔

ان تمام مشرکین سابقین کا کفروا نکارمحض اس بنا پر تھا کہ حضرات انبیا ، و رُسُل ان کواللہ کے سواد وسرِے تمام معبودوں کی عبادت سے روکتے تھے۔

اس اجمال كي تفصيل: اس اجال ترآني كي تفيل محى قرآن ال سالاظهر:

قوم و على حضرت نوح عليه السلام في الله ربّ العزمت كى صفات اوراس كے انعابات و مو م فوت و حيد دى، جس كے جواب ميں اكابر قوم في الله عند دى، جس كے جواب ميں اكابر قوم في الله عند البيان سے كہا:

مَ وَقَالُوْ الْا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلَا تَلَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَلَا تَلَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَعُونَ اللهِ مَعْدُونَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مُعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مَعْدُونَ اللهُ مُعْدُونَ اللهُ اللهُ مُعْدُونَ اللهُ مُعْلَمُ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مُعْمُونَ اللّهُ مُعْمُونَ اللّهُ مُعْمُونُ اللّهُ المُعْمُونَ اللّهُ مُعْمُونُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُونَ اللّهُ مُعْمُو

اور بھا کہ م بہے ،وروں وہر سر لیخورث لیحوق اور تسر کو چھوڑنا۔

قوم عاو: قوم عاد: دياتها:

٨. قَالُوا أَجِئُتنَا لِنَعُبُدَ اللَّهَ وَحُدَّةً زُّنَذَرٌ مَا كَانَ يَعُبُدُ أَبَآزُنَاج

(پاره۸. اعرا**ك** ع۹)

انہوں نے کہا کیا آپ ہارے پاس اس داسطے آئے ہیں کہ ہم ایک الله ک عبادت کریں اور جن کو ہارے باپ دادا ہے جتے تھے ہم ان کوچوڑ دیں؟

الله الله الله الله الله الله وحدت عبادت كم مو مرف الله وحدت عبادت كم مو من الله واحدى عبادت كم مو من الله واحدى عبادت كى عبادت كى موق الله واحدى عبادت كى وحدت كرا مرف الله كا مرف الله واحدى عبادت كى وحدة كرا مرف الله كا مرف الله كا مرف الله واحدى مرسات معبودوں كو جهو لاكر خدائ واحدى برستش كرو، نا قابل تعول، نا قابل يقين بلكه باعث جرت واستعجاب تقى \_

وومرى جكه بدالقاظ ين

٩. قَالُوا أَجِنْنَنَا لِتَافِكْنَا عَنُ الْهَينَا (ياره ٢٧. احقاف، ع٣)

١٠ قَالُوْا يَهُوُد مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى الْهَتِنَا عَنُ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لِتَارِكِى الْهَتِنَا عَنُ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ٥
 نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيُنَ٥

کیااے ہود! آپ نے ہمارے سانے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔اور ہم آپ کے کینے سے اپنے معبودوں (کی عبادت) کو چھوڑنے والے نہیں۔اور ہم آپ پر لیتین کرنے والے نہیں

تو سارا جھگڑا، اختلاف اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت پر تھا۔ اللہ کے نبی اس کی اجازت قطعاً نبیس دے سکتے تھے اور کفار مشرکین انہیں چھوڑنہیں سکتے تھے۔

قوم محود: حضرت صالح عليه السلام نے بھی توم شمود کو غیر اللہ کی پرستش سے روکا تو ان کی محمود: قوم نے ان کو جواب دیا:

ا ا قَالُوْ ا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَوْجُوا قَبَلَ هذَا أَنْهُنَا أَنُ نَعُبُدُ مَا يَعُبُدُ الْمَاوُ اللهِ مُويْبِ (باره ۱۲ مود ، ۲۲) اللهُ مُويْبِ (باره ۱۲ مود ، ۲۲) اللهُ وَاللهُ مُويْبِ اللهِ مُويْبِ اللهِ مُويْبِ اللهِ مُويْبِ اللهِ اللهِ مُويْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

المُل مدرس: حضرت شعب عليد السلام كى دعوت توحيد كا اللهدين في جواب ديا: 11. قَالُوا ينشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَاوُنَا.

(۱۲, هرد، ع∧)

کہااے شعیب! کیا تیری نمازتم کوظم کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں (کی پرستش) کو چھوڑ دیں جن کی ہارے ہا۔ چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ (دادا) عبادت کرتے تھے۔

١٣ . فَلَمَّا رَازُ بَالْسَنَا قَالُوا أَمَنَا بِاللَّهِ وَحُلَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِ كِيُنَ٥ (بار١٣٥-آخرمورهون)

چراور انہوں نے ہمارا عذاب و یکھا تو کہنے لگے اب ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں کے ہم مشکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ مشر بیک کرتے تھے۔

اقوام دأمم سابقه كا ذكر مور إب كدانبول في معزات انبيا ، ورُسُلٌ كى رعوت حق كامخول

آڑایا۔اللہ تعالی نے ان پرعذاب نازل کیا۔ جب عذاب الجی سامنے آیا تو ہوش فحکانے آیا۔
اس وقت غدائے واحد پرایمان لانے کا اعلان کیا۔ یعنی خدا کے ساتھ دوسرے معیود دل کا انکار
کر کے ایک خدا کی الوہیت و معبودیت پر ایمان لانے کی سوجھی۔ محراب توب وانابت کا کیا
فائدہ؟ تو بدوایمان بحالت اختیار معبول ہے، حالت اضطرار میں قبول نہیں،اب وقت گزر کمیا ۔

وقت پر قطرہ ہے بہتر ابر خوش مگام کا! جل حمیا جب کھیت بینہ برساتو پھر س کام کا؟

قرآن کریم کی ان تصریحات د تنهیلات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہر زیانے اور ہر ذور خلاصہ بیہ ہے کہ ہر زیانے اور ہر ذور خلاصہ بیہ ہے کہ ہر زیانے اور تعدد اللہ و کے مشرکین وحدت الوہیت اور توحید الی کے مشر و خالف تھے، اور تعدد اللہ و کشر متب الدہیت کے قائل! ناصرف قائل و مقر بلکہ اس برمصر تھے، شدیدمصر!

ادهراسلام: الدواحدي الوجيت كاعلم وارب الدافعة كالمجينة كاعلم وارب اورتو حيدكا وائ ، بدالله الفائل المحراس المائم المرب الدين المحرات كالمخل المرب الدين الدين المرب الدين المرب المعادمة والمرب المرب المعادمة والمرب المرب المعادمة والمربي عبادية كالموات كى وعوت وى تفصيل الماحظة مو:

# خاتم النبين عظ

ا . آئِنگُمْ لَتَشْهَدُونَ آنَ مَعَ اللّهِ الْهَةَ اُخُرى وَقَلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنْمَا هُوَ اِللّهُ وَاحِد وَانْبِي بَرِي فَيْ مِمَّا تُشْبِر كُونَ ٥ (الره ٤ . منوده اتعام ٤٠) لِللّهُ وَاحِد وَانْبِي بَرِي فَيْ مِمَّا تُشْبِر كُونَ ٥ (الره ٤ . منوده اتعام ٤٠) كياتم (حَجَ عَجَ ) يركوائل دية بموكدالله تعالى كيماته حجه اور مجود بحل الله تعلى عمرود باور كهدو بجاور محدد بجد شرك من وه ايك على معرود باور يجك شراتها ديثرك سي برارمول ...

امام المرسلين مل يُنكِيم نه صرف الدواحد كى وحدت ولوحيد كوا كى ومدى ين بلكه الله واحد كى وعد الله واحد كى وعد ا

دوسرى جكدارشاد موتاب:

٢. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَخِفُوا اللّهَيْنِ الْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَارُهَبُونَ٥
 ٢. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَخِفُوا اللّهَيْنِ الْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَارُهُبُونَ٥
 ٢. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَخِفُلُوا اللّهَيْنِ الْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَارُهُبُونَ٥

ادراللدتفالي في ايك بيائم دومعبود مت بناؤ معبودتوبي وي ايك بيد يس

ی ہے ڈرو۔

وین اسلام میں دعوت جھری میں دوسرے متعدد معبودوں کی مخبائش کہاں؟ یہاں تو اللہ کے بعد کسی ایک معبود کی بھی جگہ ہیں۔ یہاں اللہ واحد کوتسلیم کرنے کا تھم ہے۔ مسلمان عبادت کرے گا تو ایک اللہ کی ، اور ڈرے گا تو ایک اللہ سے! یہاں تو حید کا ڈ نکا بختا ہے ، یہاں وحدت عبادت کا عکم لیرا تاہے ، یہاں کثرت کہاں؟ یہاں تو دوئی کے لیے بھی کوئی جگہیں۔ یہاں شرک کا سوال میں پیرائیس ہوتا۔

تو مشرکین اور افل اسلام کے درمیان وجیزاع و ظائف، خدا تعالی کامعرفت وعبادت خیل بلکہ باعث عناد و فسادیہ ہے کہ اسلام وحدت عبادت تو حید الی کاعلمبردار ہے۔ یہاں عبادت والو بیت میں دوئی اور شرک ، گفر ہے۔ اُدھر مشرکین کو وحدت الو بیت و تو حید بائی ہے جادت والو بیت میں دوئی اور شرک ، گفر ہے۔ اُدھر مشرکین کو وحدت الو بیت و تو حید بائی ہے جنہ ہے جادر دوسرے سب معبودوں کی مطلق تفی کرتا ہے ، جے الل شرک برداشت تبیل کر سکتے ، چنا نچہ داعی تو حید می مصطفی می مطبق تو حید کی وقوت و سے بیں ، الل شرک برداشت تبیل کر سکتے ، چنا نچہ داعی کو حید گر مصطفی می می دوسا ، شرکین مضتعل ہوجاتے ہیں۔

امام احمر حضرت رہیجہ رہنافتو و بلی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے عہد جاہلیت میں دیکھارسول اللہ مل ملائم ہا زار ذوالجاز میں فرماتے تنے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تُفَلِحُواً.

لوكوالا الدالا الله كهوم كامياب موجادك!

آپ کا پچا ابواب آپ کے بیچے بیچے جارہا تھا اور کہنا ، اند صابی کاذب (معاذ اللہ)
، بیب دین اور جمونا ہے۔ بیکل نے بھی ای طرح روایت کیا ہے۔ نیز بیکل کی دوسری روایت
میں ہے کررسول اندر سی میڈیم کی دنوت پر آبونہ ب کہد ہا تھا ، نوگو ا بیتم کوتہارے آباء واجداد کے
دین ہے کردسول اندر سی میروایت ابولیم نے بھی دلائل میں وارد کی ہے۔

پھڑ بھڑ کے کنانہ کے ایک شخص ہے روایت کی ہے، رسول اللہ مل شیخ ہازار ووالجاز ہیں فرماتے ہے: ''نوگو! لا اللہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔'' ایوجہل آپ کے پیچھے آپ پرمٹی کی جاتا تھا اور کہنا جاتا تھا ، لوگو! میٹم کو مہارے دین کے بارے میں دھوکا نہ دے دے، یہ جاتا ہے کہ تم لاحت دھر کی کی عبادت جھوڑ دو۔!

في "البداسيدالنهائية" جلد اصفيه ١٨١٠١٣

سیستی از لی بید بخت و مین ابولهب و ابوجهل محبوب خداما شیخ کی دورت پراس درجه آش زیر پا کیوں جی ، جب کہ بیخود الله رب العزت کو مائے جی ، واحد مائے جی اوراس کی عبادت بھی کرتے جی ۔ بیسارا اشتعال ، بیساراغم وضعہ ، بیساری برزبانی و بے حیائی ، رحمت عالم ماشیکا کی شان افقدس بھی میں ہے گئا کی شان افقدس بھی ہے گئا ہی و برتیزی ، بیسافل بر و روزالت و کمینگی بیسب اس وجہ ہے کہ ' بیچ اہتا ہے کہ تم لات وعزی کی عبادت جمور دو' بیق حید کا علم روار بیجی حضرات انہا او کسل کا سید وسروار الله کے سوادوس سے معبودوں کی نفی کیوں کرتا ہے؟ الله کی عبادت تو ہم کور طور طریقوں ہے ، بیدام رے باپ واوا کے طور طریقوں ہے ، بیدام رے باپ واوا کے طور طریقوں ہے ، بیدام رے باپ واوا کے طور طریقوں سے جمیس برگشتہ کرنے کی کوشش بھی ہمین معروف ومنہمک کوں ہے؟

ای "جرم" کی پاداش میں کفار نا نبجار رحمت عالم کو برقب تفتیک ونشان استبراء بنائے تصاور آپ مالفکام کی نبوت

كالكاركرة تح،ارثاد واب:

رحمت عالم كااستو

ا. وَإِذَا رَاوُكَ إِنْ يُتَعِلُونَكَ إِلَّهِ هُزُوا ط اَهِ لَمَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولُا ٥ إِنْ كَادَ لَيُضِلُنَا عَنُ الْهِ عِنَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرُنَا عَلَيْهَا ﴿ ١٩ الموقان ع ٣) اور جب برلوگ آپ کود مجمع جی تو بس آپ سے استہزاء و تسخر کرنے کئے ہیں ، (اور کہتے ہیں کہ) کیا بی ہے جے اللہ تعالی نے دمول بنا کر بھیجا ہے، ویک قریب تھا کہ یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے ہنا دیتا اگر ہم ان پر (مضوطی سے)

قائم ندر ہے۔

٣. وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ أَيْتُنَا بَيْنَاتٍ قَالُوا مَا هَا اللّا رَجُلٌ يُرِيْدُ أَنْ يُصُدّكُمُ
 عَمّا كَانَ يَعُبُدُ أَبَآؤُ كُمْج
 عَمّا كَانَ يَعُبُدُ أَبَآؤُ كُمْج

اور جب ان كرسائ مارى واضح آيات برجى جاتى جي تري توبيلوك كيت بيل كد (نعوذ بالله) محض ايك فخض ب جوجا بتا ب كرتم كوان چرون (كي عبادت) سے بازر كھ جن كوتبارے آباء (واجداد) يوجة تھے۔

صاحب على عظيم برست وشم كاالزام: الله واحدى وحدانيت اور قير صاحب على الوبيت ومعبوديت ك نقى ك "جرم عظيم" كى بناء يركفار قريش واشراد مكداس ذات باك برست وشتم كا ناباك اور « كمين الزام عائد كرتے تھے جس ذات پاك كوالله رب العزت في ايخ كلام تديم، قرآن كريم مين "إنْك لَعَلَى خُعلَقِ عَظِيْم" بي خطاب فرمايا ہے۔

الإجهل لعين بميشه رحمت عالم مل أينا سك دربي آزار دبتا تعاقوا ك بناه بركه حضور مل يني بنا الله واحد كرسوا دومر مع معبودان باطل ك فنى فرمات تصره جناني ايك دن ال شقى ازل ف كها: الشرواحد كرسوا دومر معبودول وكاليال ديتا المستقر الشير في الله عنه الله المستقر الماشكي بها بعاد معبودول كوكاليال ديتا بين الله عنه الله عنه المناسكول كالم بينول دول كالم بينول كالم بينول دول كالم بينول كالم بينول كالم بينول كالم بينول كالم بينول دول كالم بينول كال

بروایت امام محد بن اسحال رحمه الله امام البرطین مل تعیم فی جب اپی قوم کوتو حید باری تعالی کی دعوت دی تو مند واکل وغیر بم تعالی کی دعوت دی تو مند و شیبه ابنائ ربید، الوجهل، ولید بن مغیره، عاص بن واکل وغیر بم اشراف تر بیش نے مل کر ابوطالب سے کہا:

إِنَّ ابْنَ أَخِيْكَ قَدُ سَبُّ أَلِهَ تَنَا .... عَ اللهَ تَنَا .... عَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَمْ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَ

# دبوبندی دنبی کریم کے گتاخ"اور اولیاءاللہ کے منکر" ہیں:

گالی دیتا نی کریم ، صاحب خلتی عظیم کی ثان اقدی واظهر سے قطعاً بعید بی نہیں بلکہ یکسر خلاف ہے۔ گوشٹر کین مکہ کے بت بی سمی ، گر ان کوبھی آپ کے گالی دینے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ ان کے معبودان باطل کی نفی ضرور فرماتے تھے۔ اور وہ برنہاوای کوست و شتم سے تعبیر کرتے تھے۔ بالکل ای طرح آج علماء حق جب غیرالقد کی الوجیت اور حضرات انہیا تا واولیا تاکی معبود بات کی تی کرتے ہیں تو علماء سواور جائی صوفی اور مشرک پیرسب یمی کہتے ہیں کہ واولیا تاکی معبود بات کی مطاق اللہ کے مشاخ ہیں (معاف اللہ) اور اولیا واللہ کے مشکر و دشمن ہیں (ثم معاف اللہ)۔

م حمل على المستوق على الله على الله عليه وسلم كه بعداً سوة طليل ملاحظه بو: المستوق على الله عليه العلوة والسلام كي توم بهي الله كساته وومر معبودوس كي الله كساته وومر معبودوس كي

ل "سیرت این بشام" جلدا دّل سنی ۱۳۹۱ ۳ سیرت این بشام" جلدا دّل صنی ۱۸۹۰

بِهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

لَمَدُ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبُوَاهِيُمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بُوَآءُوا مِنْكُمُ وَ مِمَّا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَوْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ آبَدًا حَتَى تُتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهُ

(بازه ۲۸، مستحده، رکوع اوّل)

بینک تمہارے لیے اہرائیم اور ان لوگوں میں جوان کے ساتھ تھے ایک عمد ہنمونہ بینک تمہارے لیے اہرائیم اور ان لوگوں میں جوان کے ساتھ تھے ایک عمد ہنمونہ بے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہد دیا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں ، ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہیشہ کے لیے عداوت اور افض طاہر ہوگیا ، جب تک تم الله داحد پر ایمان ندلاؤ۔

غزوہ بدر میں مصرت ابو بکر صدیق اکبر رہوائت نبی مالٹی کے ساتھ تھے اور آپ کے صاحبے دیے اور آپ کے صاحبزاد ہے معترت عبدالرحمٰن مشرکیوں مکہ کے ساتھ ہوکر الل الاحتیارے برکار تھے۔ جنگ کے بری مدت بعد آبک دن معترت عبدالرحمٰن رہائتے نے اپنے والد ماجد معترت صدیق اکبر

ر الله سے ذکر کیا کہ غزوہ بدر کے دوران آپ میری تلوار کی زویر آگئے تنے محر میں نے آپ کے مائے کا کھی ہے اپ کے ما باپ ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے وار نہ کیا ۔

پائی ناموں حقوق پیدری نے دوکا دوسری سنت کو زخ اپنا لیا ہیں نے بدل من کے یہ حضرت مدیق نے ارشاد کیا دایا جن میں نہیں دشتے کی رعایت کا محل تو مری زدیہ جو آتا او نہ نج کر جاتا ہو میں دین سے مسلمال کی قرابت کیسی؟ دشت سے منظ دیب خدا عُو د جاتا کو کا است کیسی؟ اس کا رشتہ ہے فقط حیب خدا عُو د جاتا کو کا است کیسی؟

(فُلِي نعمانٌ)

محبت والفت اور ترابت و یکا عمت کا رشته تو حید ہے، خدا اور رسول کی محبت ہے، مشرک سے مشرک سے مشرک سے مسلمان کی محبت واخوت کے کیامعنی ؟ اس کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

کیاتم موجود ہے جس وقت یعقوب (علیدالسلام) کوموت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے بوجھا کہتم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو مے؟ انہوں نے (بالا تفاق) جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباد (واجداد حضرات) ایراہیم واسلین والحق کے معبود کی عبادت کریں گے (لیمنی ای کی) جومعبود واحد ہے اور مالی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

وحدت الوجيت في تعليه المالية في الله وَحَدَة الراباع الله والمعليه السلام في الله والمحدة المراباع الله الله والمحدة المراباع المعليه السلام في الله واحدة المراباع المعلم المالية واحدة المراباع المعلم المالية واحدة المراباء واحدة المراباء واحدة المالية المراباء والمحدود والمالية المرابع والمحدود والم المرابع المرابع والمرابع والمن في الله والمحدود والمن الله والمحدود والمن الله والمنابع والمن الله والمنابع والمن الله والمنابع والمن الله والمنابع وا

وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ

(باره ۱۳ مسوره نحل، رکوع۵)

ہم ہراُمت میں (اس بات کی تعلیم کے لیے) پیٹیبر بھیجتے رہے ہیں کہتم (عُاص) اللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے بچتے رہو۔

امام ما لک ، امام ابواسحاق ، امام این جریز طبری ، امام را غب اضفهانی وغیر بهم اجله انکه دین کنز دیک طاخوت سد مراد بر ده چیز ہے ، چرع کی خدا کے سواعبادت کی جائے۔
امام طبر کی کیستے بیں کہ خدا کے سواجس کی عبادت کی جائے وہ طاخوت ہے ۔
اِنْسَامًا کَانَ ذَلِکَ الْمَعْبُودُ دُ اَوُ شَيْطَامًا اَوْ وَتَنَّا اَوْ صَنَمًا اَوْ کَائِنًا مَا سَکَانَ اِنْ شَدِی عِ

خواہ وہ معبود انسان ہو یا شیطان، بت ہو یا مورتی ، یا کوئی می چیز ہو۔ تو اللہ کے ہررسول نے اپنی اپنی اُمت کوتو حید کی دعوت دی، اللہ واحد کی عبادت کا تھم دیا اور غیراللہ کی پرستش سے روکا۔

# مومنين ومشركين كاكفروا يمان!

مشرکین الله وصده کی وحدت ،عبادت کے مشروکا قریقے ،اور معبودان باطل بران کا ایمان تھا۔ مشرکین الله واحد کی وحدت و توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور معبودان باطل کے کا فر ومشر ہیں۔ چنا نچر سابقہ معقرب ومعتوب قوموں نے جب عذاب اللی شراح تی ایک وجتنا و گرفتار بایا تو الله و محدة و شخفون ما بیک ایم مشور کی کا نسره لگایا (۱۳۳۸ فرسوما موس) ۔ تو مشرکین تو مشرکین

ل بم خدائ واحديرا كمان لاست اور دوسر مصسب باطل معيودول كاجم سف كفركيا-

وسلمین دونوں کفروا بیان دونوں صفات کے حامل ہیں۔ مسلمان خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں بعنی دحدت الی پر ان کا ایمان ویقین ہے اور دوسرے سب باطل معبودوں کے بیر کا فرومنکر ہیں اور ہیں، بعنی عبادت کا حق بیر کوئیس دیتے ، اور مشرکین وحدت الوہیت کے کا فرومنکر ہیں اور دوسرے معبودوں کی عبادت والوہیت پر ان کا ایمان ہے۔

ذیل کی روایت سے بی حقیقت پورے طور پرواضح موجاتی ہے:

المام اين اسحاق رحمه الشركا قول ي كد:

جب دو پہر شعلہ جوالہ بن جاتی تو اُمیہ بن خلف حضرت بلال رہنا تُقد کو شہر سے نکال کر مکہ کی ریتلی اور کنکریالی زمین پر لے جاتا ، جلتی ریت پر لٹا دیتا۔

ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصَّخُرَةِ الْعَظِيْمَةِ فتوضعَ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ، لَا وَاللَّهِ لَا تَنزَالُ هَكَذَا حَتْي تَمُوْتَ، أَوْ تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ، وَثَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعَزِّى فَيَقُولُ وَهُوَ فِي ذَٰلِكَ الْبَلاء.

پر تھم دینا اور پھر کی چٹان ان کے سید پر رکھ دی جاتی (تاکہ جنبٹ نہ کر عیس) پھر ان ہے کہ تا اور پھر کی چٹان ان کے سید پر رکھ دی جاتی اور دعزت کر (مل شیام) کا ان سے کہنا ، ضدا کی تم اور لات دعزیٰ کی پر سنٹ کرے۔

حضرت بلال ينافرواى عالم ابتلام وآزمائش من فرمات ، احد احدًا

اس روایت سے شرکین مکہ اور اصحاب رسول کے عقید ہونصور اور ایمان ویقین کی حقیقت واضح موجاتی ہے ، اور دونوں کا فرق کمل کر سائے آجا تا ہے کہ:

کفار قریش، مشرکین کم فداکو مانتے ہوئے، الله کی تشمیل کھاتے ہوئے غیر الله کی مہارت ہوئے غیر الله کی مہادت الله مالله کا مرف مرف فدائے ہیں بھی محمد رسول الله مالله کی دعوت پر ایمان کے آنے واللہ می تو حید کا پروانہ بلال مرف فدائے واحد کی عبادت کا اعلان کرتا ہے۔ احداحد کہ کم کر فدائے واحد کی عبادت سے ہٹ کر کہ کر فیراللہ کی فعی کرتا ہے۔ وہ موت تو قبول کرسکتا ہے گر فدائے واحد کی عبادت سے ہٹ کر لات وعزیٰ کی عبادت کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

الكاحقيقت كا انكشاف ايك اور روايت بعوتا ب- في الاسلام الم ابن جر رحمه الله (التوفى ١٨٥٨م ) في يَرُو وفي المحمد الله عن المعمد الله عن المعمد الله عن المعمد الله المعمد الله المعمد الم

ل "سيرت ابن بشام "جلداول صفحه ٢٣٧٠، ٢٧١ و" طبقات ابن معر "جلدمه من ١٣٣١\_

و وسب سے پہلے اسلام لانے والوں اور ان محابہ میں سے تھیں جواللہ کی راو میں جالائے عذاب ہوئے۔ ابوجہل (کھین) آپ کو تعذیب و تکلیف دیا کرتا تھا اور آپ ان سمات انتخاص میں سے جیں جنہیں حضرت ابو بکر رہائشہ نے خرید کرعذاب سے چیٹر ایا۔

والعزّى، فرد الله اليهَا بَصَرُها ۖ

مشركين كيني كفي كدانه لات وعزكى في نابيط كرديا ب، حضرت زنيره في فرمايا: عن لات وعزكى من مايد الله تعالى في ان كي بعبارت فيمر يحال كردى (اوروه بينا موكنير)

علامہ این عبدالبرر حمد اللہ نے امام این اسحاق رحمہ اللہ ہے حضرت عروہ (بن زبیر م) کی جو روایات نقل کی ہے اس میں ہے:

فقال المشركون اعتمها اللائ والعزى لكفوها باللات والعزى لل مشركين في المشركين في المائد الات والعزى في في المشركين في المائد الات وعزي في في المائد الات وعزي في في المائد المائد

تواسلام تو اسلام تو حيد بارى تعالى كا اثبات اور غير الله كى عبادت كى نفى كا نام بـ بنب ايك فض اسلام تبول كرة اور نورايمان سيم منور بوتا بنو فدائ واحد برايمان لان كسيم موكتى ، چنانچه شركيان باطل كا كفروا تكاركرتا ب، اس كے بغير فدائ واحد برايمان كى يحيل نيس ہوكتى ، چنانچه شركيان اس حقيقت كو خوب جائے تھے كہ محد رسول الله مايليم كا اور فدائ تھے برايمان فا نالات وعرفى كا كافروا الله مايليم في اور فدائ تھے كہ ودون لات وعرفى كا كفروا الكاركرتا ب، اس ليے وہ كہتے سے كه (حضرت) زئيرة ، ہمارے معبودون لات وعرفى كا كفروا الكاركرتا ب، اس ليے وہ كہتے سے كه (حضرت) زئيرة ، ہمارے معبودون لات وعرفى كاكفروا الكاركرتا بيان الله في الكاركرتا باخر شف كه دوست محدى پرايمان لائے كے اس ليے بعد لات وعرفى وغير و معبودان باطل كى بوجا باث كے ليے كوئى مخواتش باقى نيس رہتی ۔ اس ليے بعد لات وعرفى وقد مقدر و الكاركرواور لات وعرفى كى الله و و مسيدنا بالل رہائے ہے مطالبہ كرتے تھے كہ محد (كريم) كا كفروا تكاركرواور لات وعرفى كى ك

اع "اصاب" ملبود معرباد "منی ه ازجر معزت دنیره . ع "امتیعاب" زجرمعرت دنیره .

عبادت كرو مر و تم توحيدونبوت كا برواندز بره كداز و جانكسل مصائب كوانبهائى صبروثبات ميدداشت كرتا اورزيان ساحد، احد كهتا نقا.

تو محد مل شیام و خدائے محد مل شیام پر ایمان کومعبودان باطل کا کفر لازم ہے۔ اگر دعوت محدی برایمان دیفتین ہے۔ اگر دعوت محدی برجیح ایمان دیفتین ہے تو ہر غیراللہ کی الوہیت دمعبود بہت کا افکار کرنا ہوگا۔

ارشادہوتاہے:

فَمَنُ يُكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ مِبِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَى لَا نَفِصَامٌ لَهَا وَاللَّهُ مَسَمِعٌ عَلِيْمٌ. (ياره ٣٠ بقره، ركزع٣٣)

موجو خص شیطان کا کفر کرے اور اللہ تعالی پر ایمان لائے تو بلاشبداس نے برا معبوط علقہ تھام لیا جو (مجمع) توشنے والانہیں، اور اللہ تعالی خوب سننے والے اور

جانے والے ہیں۔

بہر حال شرک دانلہ واحدی وحدت عبادت و حدت الوہیت سے کفر وا نکار کا نام ہاور
اسلام خدائے واحد کے سوا تمام معبودان باطل کے کفر وا نکار سے عبارت ہے۔ یہی مشرکین
جب تک کا فرومشرک تصرف خدائے واحدی عبادت کے خالف و محاند تھے، اور ماسوی اللہ
اپ معبودوں کی عبادت پر آئیس شدید اصرار تھا، صرف ایک خدائے ذکر یا اللہ واحدی عبادت
پر چراخ یا اور کف بدئن ہو جاتے تھے، محر یکی لوگ جب نور ایمان سے منور ومستخیر ہوئے تو
اپ انجی معبودوان باطل کو گرایا، جلایا، کندی تالیوں میں بہایا، یاؤں تلے روندا اور کیا۔

مشركين عرب معبودان بإطل كاانجام! قريق عي باطل معبودون

کے باتھوں تی ، ذرااس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

ا مح کادی باب فردة التى او محمد ملم باب فق كد (ترفرى منها أن اور مبدالرزاق نے محل است روایت كيا ہے۔ (اين كير) پاسے گزرتے ہی کمان سے اس بت کی طرف اٹنارہ فرماتے اور فرماتے ، جَسَاءَ الْعَمَّىٰ.. اور بت منہ کے بل گرجا تا ، ہر بت کا بھی حال ہوا۔ اِ

مرک جمل اعظم الامنام تھا۔ حضرت ابوسفیان نے جنگ اُمد کے موقع پر ای کی ہے میں ۔ میل نے پاری تمی۔

آپ ملائمیلم نے فتح کمہ کے دِن کمان کے سرے سے اس کی آتھوں میں کچو کے دیئے اور آپ مل شیلم کے امرے اسے تو ژ دیا گیا۔

حضرت زبیر بناش نے ایوسفیان ہے فرمایا: غزوہ اُحد میں جس بمل پر تھوکو فخر دخرور تھا اور تیرازعم باطل تھا کہ اس نے تمہار ہے او پر فضل کیا، وہ بمل آج تو ڈرویا ممیا۔ حضرت ایوسفیان نے کہا: اے ابن العوام! ان باتوں کو جانے دیجئے۔

فقد ادی او سکان مع الله محمد صلی الله علیه وسلم غیر لکان غیر ما کان .

اب به حقیقت واضح بو پکی ہے کہ اگر محمد سالتہ کا سکالہ واحد کے سوا اور کوئی معبود موتا تو آج به معاملہ نہ ہوتا۔

معبور بیرول ملے کے اسے کے اسے منادی کے دن حضور مل می کی طرف ہے منادی معبور بیرول ملے کے اور قیامت کردی کی کہ جواللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت بر ، دواب کھر بی کوئی بت مدر ہے دے بلک اے تو ڑ دے، فیلا یدع فی بیشہ صنبہ ایلا کے سرہ ، اور جب (ایوسفیان کی المیہ) حضرت ہندر منی اللہ تعالی عنہا ایمان لا کی تواب بت بت کے باس آئی جوان کے کھر بی تھا۔

وَجَعَلَتْ تضربه بالقدوم وتقول کُنّا منک فی غرودٍ ، سی القدوم وتقول کُنّا منک فی غرودٍ ، سی اور است اور است اور است اور است می جاتی خیس اور است المست ا

اب ذرالات كا حال ما حقه موجوها كف على مؤلفيف كامشهور بت تفا-لات وضور ما تفيل في الدسفيان اور مغيرة بن شعبه كو معزت خالد بن وليدكي زير سيادت لات كوتو زن اور مندر كود حا دسية ير مامور فرمايا حضرت خالد دفاتند في حاكر بت كوتو زكر

ال " طبقات المن معلاً ولدا صفحه ۱۳۱۱ و الهيرت المن بشام " جلدا عن الا مدار مدار ۱۳۵ من ۱۳۵ من المينا صفحه ۱۳۵ من المينا صفحه ۱۳۵ مناز ۱۳ مناز ۱۳۵ مناز ۱۳ مناز ۱۳۵ مناز ۱۳ منا

مندر کو دھا دیا، اور آگ لگا دی۔ شداد بن عارض جشی شاعر نے فلیلہ تعیف کو لات کی دوبارہ پرستش سے روکتے ہوئے کہا:

آلِ مَنْ صُرُوا الْلاَتَ إِنَّ اللَّهُ مُهُلِكُهَا وَكَيْفَ نصرَ كُمْ مَنْ لِيُسَ يَنْتَصِر ، إِنَّ اللَّهِيُ حُوِقَتُ بِالنَّادِ فَاشْتَعَلَتُ وَلَمْ تُقَاتِلُ لَدَى آخَجَادِهَا هَدَر اللَّهِ اللَّهِي حُوقَان اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ائن ہشام کی روایت ہے کہ لات کو حضرت مغیر ورخ شرد نے کدال کی نیم ضریوں سے پیوند زمین کردیا ریع

کل تک جولات ان کے زعم باطل میں ان کی تفاظت اور مددکرتا تھا اور ہوجا جاتا تھا آج کوال کی بیائے ضریوں سے تو ڑ بھوڈ کرنڈر آئٹ کر دیا گیا۔ آگ کے شعلوں نے اسے جلا کر خاک میاہ کردیا۔

اب منات کا حشر الاحظه و ، جو عرب کے سارے قبائل کا معبود تھا۔ خصوصاً اوس منات :

منات : خزرج (انصار) اس کی عبادت و پرستش میں اشد تھے۔ انصار ، از داور خستان اس کا ج کرتے تھے ، بروایت اُم لمونین سیّدہ طاہرہ عائشہ رہا تھے انصار ادر خسان منات پر مراسم جے اداکر تے تھے۔ بروایت اُم لمونین سیّدہ طاہرہ عائشہ رہا تھے۔ ب

فتی مکہ بی کے دن رسول اللہ مل آیا ہے خضرت سعد بن زیدا شہلی رہی ہیں سواروں کے ساتھ اسے بیو بوفاک کرنے کے لیے بھیجا ،انہوں نے جا کربت کو منہدم کر دیا ہے بیمنات کا انجام ہوا، جو انصار وغیر انصار سب کا معبود تھا۔ آج اسے منہدم کرے فاک میں ملادیا مجیا۔

مر مل ابعزی کا انجام ما حقد ہو، جو تریش کا بہت مشہور اور سب سے برابت تھا۔ حضرت عرف ایسفیان نے فروہ اُحدیث ای پر فخر وناز کرتے ہوئے کہا تھا، آئ الْفُوْرَى وَ لَا عُوْىٰ

ا "كفات القرآن" جلد فيم مني ١٩٩١، ١٩٩ - ح "ميرت ابن بشام" ملبود معر جلد بومني ١٨ - ا على منط خلال كماب المني و كماب النبير (موروا أنجم) - سع مطبقات ابن مد" جلد باصني ١١٥ -

لَكُمْ. الْتُحْ مَدِ كَ بعدرسول الله مل الله عن معترت فالدين وليدية الله كواست منهدم كرني كالحكم فرمايا - آپ تمي سوارول كرماته و ۲۵ برمضان مرج كورواند فوسط - ا

الم این کثیر اور علامه علی بن بر بان الدین آجلی کی تکھتے ہیں: حضرت خالد پڑاٹند نے جا کرعزی کوگرادیا، گراتے وقت آپ بیشعری صدیے تھے ۔

عرت فالدين و عنه مرح بي وراديا مراح والته بي مرج هد. يَا عُزِّى كُفُر انْكِ، لا مُبْحِانَكِ، إِنِّى رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ اَهَانَكِ.

اے عزیٰ! میں تیراا نکار کرتا ہو، تیری پاکی تیں، بلاشبہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے . تجھے ذکیل کر دیا۔

کُلْ غزوہ اُحدی موقع پرجس کی ہے پکاری جارہی تھی، آج ای عزی کو دھا کر خاک میں ملا دیا گیا، اور انہی اکا برقریش کے باتھوں، آج اس کا کفر د انکار کیا جا رہا ہے اور انہی ملا دیا گفر در در اور انہی کی زبان ہے!

توجب تك معبودان بإخل، غير الله كى معبود بيت والوجيت كا كفروا فكار نه كيا جائ الله كى توحيد اورا يمان واسلام كو تقاضى لورئ بيمان لان وحيد اورا يمان واسلام كو تقاضى لورئ بيمان لان المعبودان غير الله كفروا فكاركرن كائب تولاتها كى:

فَـمَنُ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُوْمِنُ أَبِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا.

توحیداللہ تعالی عبادت کا نام نیں، توحیداللہ بی کی عبادت کا نام ب، اسلام خلاصہ:

اللہ داحد کے مواہر معبود کی نفی کرتا ہے، اور توحید کی حقیقت شرک کی نفی ہے۔

پرے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے، جس توحید کے لیے قرآن ایک بجیب میں نازل ہوا، بلکہ تمام کتب سادیہ نازل ہو کیں، قرآن کریم میں اس توحید کا لفظ بھی نہیں ع

بہار مرے لیے اور می تبی دائن

ای طرح رسول کریم مل آیا کے ارشادات، احادیث بنوی مل آیا کی عمی محمد او حدد کا لفظ میں۔ جس تو حدد کے لیے رحمہ للحالمین مل آیا کا کھیلین شریعین شریعین خوان اطیرے تریتر ہو کی ا

ل " طبقات " جاد المس ١٣٥ . ع " الخات التراكن " جادا المتحدة ٢٩ بح الدّنسيراكن كيّر طبي معرجاد المع المعالم - ١٥٠ م على " ميرت عليد" مطبوع معرجاد ال دیران مبارک ٹوٹے، چیرہ اقدی زخی ہوا اور پورا وجود پاک لیوش نہا گیا، اُحد کی سرزین لالہ زارین می سماری عمراک کی زبان پاک پرای ' تو حید'' کا لفظ نیس آیا۔ پوری انسانیت کونی اُئی نے آخر دم تک اللہ کی تو حید کا درس دیا گرلسانِ نبوت عمو ما تو حید کے لفظ ہے آشنانہ ہوئی۔

اس نجیب کنتہ میں تو حید کی حقیقت کا سارا راز مستور دخفی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول ملائیا کے اس ایراز واسلوب ہے اس حقیقت کی غمازی ہوتی ہے کہ تو حید کی حقیقت شرک کی فقی ہے۔ آو حید کی حقیقت شرک کی فقی ہے۔ تو حید نام بی نفی شرک کا ہے۔ شرک کے جماڑ جھنکار کا یہ چمانٹ لو، خارز ارشرک ہے دل کی دنیا کو پاک صاف کرلو، تو حید کے فل وگڑ ارخود بخو دنمودار ہوں گے، جہنستان وگلستانِ تو حید ازخود آباد ہو جا کیں گے۔

چنانچ قر آن وحدیث میں ہر جگہ شرک کی نفی فرمائی گئی ہے، پورا قر آن اورا حادیث پاک کا مارا دفتر شرک کی نفی ہی تو حید کا اثبات مارا دفتر شرک کی تر دید و غدمت ہے معمور ولبریز ہے۔ خلاصہ بید کہ شرک کی نفی ہی تو حید کا اثبات ہے۔ جب تک شرک کا کلیڈ سد باب اور قلع تم نہیں ہوتا تو حید ٹابت و تحقق نہیں ہوسکتی۔

لوْحيدُ فَى شُرك كانام ب\_ چنانچ كلم أوْحيد لا إلله إلا الله شرك كي في بمشمّل ب\_ جس ش ايك الله كسوا جرمعوكي في كي كي ب-

اسلام خدائے واحد پر ایمان ویقین اور معبود ان باطل کے کفر وانکار سے اللہ معبود یت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی!

رات ابنیاء کی بعثت کا مقصد: یون تو انسان نے نظرت کے تقاضے رات اللہ تعالی کو ایک جانا ہے اور

سے سے مدہ مدی والیہ جا ہے ہی ہواں کی عبادت ہی کی ہے، گراللہ تعالی نے رحیم وکریم مولا نے اپنی عبادت کا سی میں المام کی عبادت کی لیے اپنے خاص الخاص، شخب اور برگزیدہ بندوں کو بھیجا، حضرات ابنیا وطیم السلام کو مجوث فر مایا، جنہوں نے ہر صالت میں ہر قیت پر بندوں کو بھیجا، حضرات ابنیا وظیم السلام کو مجوث فر مایا، جنہوں نے ہر صالت میں ہر قیت پر بندوں کو اللہ کی عبادت کی محاوت کی محاوت کی ماحقہ عبادت کی تعلیم دی، جان کی بازی لگا کر خلتی خدا کو تو حد کا درک ویا ، اور تو حد کا حد کا درک ویا ، اور تو حد کی حقیقت اور اللہ کی عبادت کا حق بیہ تلایا کر صرف اس ایک اللہ کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی جادت کی درک ویا ، اور تو حد کی حوالہ حمادت کی کا حق ہے اور خد کی دور سے کی حمادت کی کا حق ہے اور خد کی دور سے کی حمادت کی جادت کی دور سے کی حمادت کی جائے۔

مها فق اور جرام التيات : جودرس دیا، اس علی بہلے فیرالله کی معبودے کی فی ہے، خود کا الله کی اور جود کا فی ہے، الله کی الور جود کی الله بیائے ہے اور الله الله بعد علی ہم الله کی الله بیائے ہے اور الله الله بعد علی ہم بینے فیرالله کی الله بیائے ہے اور الله الله کی عبادت کی دعوت دی، دہاں فیر الله کی عبادت سے الله فیر الله کی الله بیائے فیر الله کی الله بیائے فیر الله کی الله بیائے فیر الله کی الله بیت کی فی کی بنانچداد شاد موتا ہے :

اً. وَمَا أَرْسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ اِللهُ إِلَّا أَلَا فَاعْبُلُونَ. (باره ١٤ . سوره الانبياء، ركوع ٢)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بیغیر نیس بھیجا گراس کی طرف ہم نے بھی وی کی کہ میرے سواکوئی معبود نیس میری عبادت کرو۔

اس معلام ہوتا ہے کہ عقیدہ تو حید ہاری تعالیٰ پر جمیع حضرات انبیا موسلین کا اتفاق و
اجماع رہا ہے اور اللہ کے تمام پنج مبر خیر اللہ کی عبادت کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم
دینے آئے تھے۔ علیم الصلاۃ والسلام۔ وجی انجی میں پہلے غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کی نفی
ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھم!

٣. يُنزَلُ الْمَلْنِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ اَنْفِرُوا
 آنَهُ لا إِلٰهُ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُون.
 (باره ۱۳۰۱. سوره نحل ، دكوع اوّل)

دہ فرشتوں (جریکل) کو وی بین اپناتھم دے کر اپنے بندوں جی ہے جس پر جا ہیں نازل فرماتے ہیں اید کدوراؤ کہ میرے نواکوئی معبود میں ہی میں جھ سے ڈرو۔

ال ارشادر بانی سے بی تقیقت ظاہر ہوگئی کہ تمام انبیاء علیم السلام کود وست تو حید کا تھم دیا میں ادر شرک کی نفی حضرات انبیاء کی مشتر کہ شریعت ہے۔ جمیع حضرات انبیاء و رُسُلُ نے اپنی اپنی اُمت کوائی وتی النی کا سبق دیا کہ عمادت مرف الشد کا حق ہے ادر اللہ کے سواکوئی بھی معبود منہیں۔

تو حیدی دعوت اورشرک کی ممانعت تمام انبیا علیهم انسلام کا ایما گیمل بهتیره کردار بلکان کا مقصد بعثت ومنصب رسمالت ہے۔ رسول عائم کی دعوت تو حید: جال آپ سے پہلے جمع حفزات انبیاء وارسل الم عام علی معرفات انبیاء وارسل علیم السلام کی بعثت کا مقعد، توحید کی دوستان الم الم کی بعثت کا مقعد، توحید کی دوستان و بال نی خاتم ما تعکیم کی دوست بیمی خدائے واحد کی عبادت اور شرک کی خدمت و مخالفت پر مشتل میں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ فرماتے ہیں کہ (اسلام لانے سے قبل) ہی بنومالک کے ماتھ متویس منورت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ کیا۔ تو مقویس نے بوجھا کہ محد (مل شیام) کن باتوں کی دورت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا:

یَدُعُونَا اِلَی اَنْ نَعَبُدُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَنَحُلَعَ مَا کَانَ یَعْبُدُ اَبَاوُنَا اِ آپ ہمیں اس کی دیوت دیتے ہیں کہ ہم صرف خدائے واحد کی عیادت کریں جس کا کوئی شریک جیں اور ہمارے آباء واجداد جن کی عیادت کرتے آئے ہیں ان کو یالکل چھوڑ دیں۔

### س وتوحید کی نفی واثبات کے شرک وتوحید کی نفی واثبات کے متعدداسلوب وانداز! متعدداسلوب وانداز!

قرآن عکیم اور نی کریم مل آیکی نے مختلف انداز دمتعدد اسلوب سے توحید باری تعالی کی تعلیم دی ہے، لینی خدائے واحد کے لیے وحدت عبادت کا اثبات و ایجاب اور غیر اللہ کی اللہ کی اللہ کی مرامر نفی فرمائی ہے، اور ایک انداز سے نیس، بلکہ می انداز ہے! کماب و سنت سے میر بجیب واثر آنگیز تفعیل ملاحظہ ہو۔

#### أثدار عله مَا لَكُنَمْ مِّنْ إللهِ غَيْرُهُ! (اس كسواكونى تهاراسعوديس)

ا حضرت نوح عليه السلام ترآن كريم كے تين بارول (١٢٠٨) على المحضرت بودع عليه السلام تين سورتوں (اعراف، مود، مؤمنون) كے المحضرت مود عليه السلام اندر نو ۹ مقامات كير كدان جارول حضرات المحضرت ضعيب عليه السلام في المحضرت شعيب عليه السلام في المحضرت شعيب عليه السلام في المحضرت شعيب عليه السلام في المحضورت المحضور المحضورت المح

اُعُبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إللهِ عَيْرُهُ. ثَمَ الله كى عبادت كرو، اس كسواكونَى تنهارا معبود ويل. هـ حضرت موكى عليه السلام : حضرت موكى عليه السلام بهى غير الله كى معبوديت كى نفى كرير عليه السلام بهى غير الله كى معبوديت كى نفى كرير عليه السلام بني الرائيل سے فرماتے بين :

ا . قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ اَبْغِيْكُمُ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ.
 (هاره ٢ : سوره اعراك : ركوع ٢ !)

ا دودومقامات بران جارون معزمت كاساومباركه فدكورين ماورسوره مؤمنون ركوب دوم يلى بلااسم كرامى ايك رمول كاذكر من مادن الله عن الله عن الله عندوة.

کیا بی الله تعالی کے سواتمهارا کوئی اور معبود تلاش کروں ، حالا تکداس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔

١٦ امام المرسلين معرست محمد مصطفى ملى الله عليه وسلم: خاتم الانبياء سيد المرسلين مل شيئ كوفير الله كى
 ربوبيت والوبيت كى نفى كائتكم موتا ہے۔

١١. قُلُ أَغَيُرَ اللَّهِ أَبُغِيُ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.

(ياره ٨. سورة انعام. ركوع ٢٠)

آپ فرماد یکئے ، کیا یس اللہ تعالی کے سواکوئی اور رب تلاش کروں ، حالا تک وی ہر چزکا پروردگار ہے۔

دوسرے مقام پر زیادہ زوردارادرشدیدا ندازیس عبادت فیرالله کی فی ہوری ہے۔ارشادہ وا ہے: ۱۲ قُلُ اَفْفَیْوَ اللّٰهِ تَأَمُّرُ وَ بَنِی اَعْبُدُ آیُهَا الْعَجَاهِلُونَ (بار ۱۲۴۔ دس آخری رکوع) آپ کہد جے اے جاباد اکیاتم جھ کو فیراللہ کی عبادت کا تھم کرتے ہو؟

افت كى انتها: السار شادر بانى سے مي حقيقت بحى معلوم موكى كه غير الله افت كى انتها: كى عبادت انتها كى جهالت وحمانت اور نادانى و بلادت ب

١٣ . قُلُ اَغَيْرَ اللَّهِ آتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ يُطُعِمُ وَلَا يُطُعَمُ وَلا يُطْعَمُ. يُطُعَمُ . (كوع ٢) يُطُعَمُ.

آپ كئے كہ كيا ي اللہ كے سواكى اور كومعبود بناؤں جوآ سانوں اور زين كے پيدا كرتے والے جن اور بن كا تا۔ كرتے والے جن اور ان كوكن بيس كھلاتا۔

بیگل تیره مقامات بی جن بی معزت نوح علیدالسلام سے کے رحمزت فاتم مخلاصه:

الرسلین صلی الله علیه وسلم تک حضرات انبیا وعلیم السلام نے غیر اللہ کی بہتش کی جیب مؤثر انداز اور شدید الفاظ میں نفی کی ہے۔

ا **ثدار برا.** مَنُ الله غَيْرَ اللهِ (اللهُ كِيسواكون معبود سي؟)

دیکھے کس بجیب انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدت معبودیت کے ساتھ فیراللہ کی فی کی

جارى يهدمثلا:

ا، قُلُ اَرَة إِنَّهُمْ إِنْ اَصَلَا اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابَصَارَكُمْ وَخَتَمْ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنَ اِللَّهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

خلاصد بيهارمقامت بغيرالله كالوبيت دعبادت كانى كاكاب-

ووغیرالد کے افراد: فیرالد کے افراد: فیمادت کی کا پینفی فرمانی ہے، نی کریم مانتیج نے فیراللہ کی حیادت کوتمانت و جہالت بھی قراردیا ہے۔

اب موال پیدا ہوتا ہے کہ ''فیرالاتہ'' ہے کیا مراد ہے اوراس کے افراد کون کون جی ؟ اس موال کا سید حاسادہ جواب میہ ہے کہ فیراللہ ہے مراداللہ کے موا ہر چیز ہے۔ شیمر جر ، قبر ، منم ، وثن وشمس دقر ، ستار ہے، قریشتے ، ذہق ، انسان ، ولی اور می سب فیمراللہ کے افراد جی ۔ الفرض ماسوی اللہ ہر چیز اور چرخص فیمراللہ عمل داخل وشائل ہے۔

 مَعَادَ اللّهِ أَنْ نَعُبُدُ غَيْرَ اللّهِ أَوْ نَامُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ مَا بِالْلِكَ بَعَثَيْلُ وَلَا بِالْلِكَ اَمْرَنِي اللّهِ

قداکی ہناہ اس سے کہ ہم قیراللہ کی عبادت کریں یا فیراللہ کی عبادت کا تھم دیں۔ اللہ تعالی نے جھے اس لیے تہیں بھیجا، اور نہ ہی مجھے اس کا تھم دیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ مل شیئے ہم نے خود اپنی ڈاٹ پاک کو غیرہ سے تعبیر قرمایا ہے۔ تو امام الرسلین بھی فیراللہ کے افراد ہیں۔ ملی اللہ علیہ وسلم!

## ناخداتری کا بدترین مظاہرہ اور سادہ مسلمانوں کوابیان سوزمخالطہ:

بعض وہ بنرگان خدا جن کے دل خوف خدا ہے فالی ہیں، اور جنہیں ٹایدم کر خدا کے پیش نہیں ہوتا، انہائی بیہا کی ہے سید ہے سادے وام سلمین کو بیزریب دیتے ہیں کہ مفیر اللہ کی عبدت کوتو ہم بھی شرک بجھتے ہیں، بھلا کون ہے جو غیر اللہ کی عبادت کو جائز سجھے؟ البتہ سوال یہ کے دعفر ات انبیاء داولیا و خصوصاً مجوب خدا سائٹ کیا بھی غیر اللہ میں داخل ہیں؟ ہم تو آئیس غیر اللہ میں مائٹی مائٹی ، اور اللہ کے دعفر ات غیر مائٹی مائٹی ، اور اللہ کے سب ولی تو اللہ کے اللہ عی مائٹی مائٹی مائٹی ، اور اللہ کے سب ولی تو اللہ کے اپنے ہیں، آئیس کون غیر اللہ کہ سکتا ہے، آئیس غیر اللہ می شائل کرنا تو انہائی سب ولی تو اللہ کا احتکاب دیو بندی و بایوں کے سوا اور کوئی نیس کر سکا۔ ہمارے زد میک تو یہ اللہ کا ایک اور تکاب دیو بندی و بایوں کے سوا اور کوئی نیس کر سکا۔ ہمارے اللہ کی تو یہ اللہ کی تی تی بالہ اللہ کا جو اللہ کی تی ہو جا حرام ہے، اولیاء اللہ کی تی تی دل کی تو یہ جا ہوائی ، ان کے تجدے ، فاضا ہوں پر چ ھادے، منت منوتی ، اماموں نبیوان کی دکھ سکھ میں بی اور سب عین دین ہے، کون ہے جوان کے جواز میں کلام کر سکے۔ "

جب ایک سیدها ساداعای مسلمان "حضرت فی النمیریا فی الحدیث این این موسے پر ماحب" کی زبان "درافشان" سے بید محبت آجیز "و دعشق الکیز" تقریر "دلایر" سنتا ہے تو سر دمنتا ہے اور کہتا ہے دائی "حضرت صاحب" کی گھتے ہیں، یدد یو بندی دائی دہائی ہیں، نبی دمنتا ہے دائی اللہ کے محبوب فدا کو بھی "فیراللہ" می دائی کرتے ہیں، فالانکد دوتو اللہ کے دیمی دائی کرتے ہیں، فالانکد دوتو اللہ کے ایتے ہیں، فیرکھاں؟

<sup>﴿</sup> لِ تَنْهِرُ وَمِ الْعَالَ "جَلَرُهِ مَلْحَكَ" تَنْهِرَ آبِتَ مَا كَانَ لِيَشْعِ...

د بوبندى اگرومانى بين تو دو حصرت صاحب ؟؟ عمروه ساده ماملان

د بدیندی تو رسول خدا و اولیاء الله کو غیر الله علی شال کر سے تبی مان نیج کی سے دخمن اور مستاخ ادر اولیاء الله کے منکر ہے ، (معاذ الله) کریہ "معنرت صاحب" جواسیے والدمحتر م تک کو غیر جمنتا ہے، بھا کی کو غیر جمعتا ہے، بھتیجوں بھانچوں کوغیر جمعتا ہے، اس کے متعلق کیا فتو کی ہے؟ "

۔ میری نبست بو ہوا ارثاد ٹی نے س لیا ہے؟ ہے آپ کی کیا دائے ہے؟ ہے؟

یا الله کا بندہ کہنا ہے کہ نکان میرا ہے بہری اہلے مرف میں باب، بھائی میں باب، اور پھر فیر میں باب، بھائی میں باب، بھائی میں ہونا کرتا ہے ، کہنا ہے کہ باب ہے تو میرا باب ، میرا ابنا ہے ، گرمیری تن کے معاطے میں ریمی فیر ہے ، بھائی ہے تو میرا ابنا ، کر تن کے بادے میں بیانا ، ہو کر بھی فیر ہے ، بھائی ہے تو میرا ابنا ، کر تن کے بادے میں بیانا ، بھائی ، جینی بھائے ، سب ہمری بور اس سے باپ ، بینا ، بھائی ، جینی ، بھائی میں میری زوج پر صرف میراحق ہے ، وہ میرے ساباتی سب کے میرے اس کے بیار میں میری زوج پر صرف میراحق ہے ، وہ میرے ساباتی سب کے لیے جرام ہے۔

الله الله الله او آدم زادجس كي اصل پيشاب كا ايك قطره ب، ايك قطره بهي نيس، بلكه جائين عدود قطر مدا بجرائ فيرت كا ايك قطره ملا ب، ال كي فيرت كا تفاضا تويد ب كري كر معاطم من باپ، بيني ، بيمائي تك كوفير جمعتا ب، اوريه فير تمند كهتا ب كدميري تاج برمرا باپ مجي نيس بينيسكا ...

اوراس ذات باک واجب الوجود بنیع ومصدر صفات و کمالات ..... جو غیرت کا ما لک بی نمیس بلکه خالق ہے ..... کی عبادت کی مند پر اس کے پیادے انبیاء و اولیاء کو بٹھانا گوارا کرلیا جائے ! انا تلدوانا الیدراجھون ۔

اگرایک شریف افسان کے باپ بھائی دغیرہ اپنے ہوکر، اپنی اصل وفری ہوکر، اپنا کوشت پوست ہوکر، اپنا خون ہوکر بھی تی ہے معاطے میں غیر ہیں، اور اس دغیر ہت ' سے ان کی قرابت وخویفکی برآ چی نیس آئی، نہ اس سے ان کی تو بین کا کوئی پہلونکا ہے تو حضرات ابنیا و اولیا واللہ تعالی کے محوب ومقرب بندوں کو اگر عبادت کے معاشطے میں فیر سمجھا جائے تو اس

"فيريت" ان صرات كي وين كيه مولى؟ ادرايا يحف دالاان كارشن دمكر كيه بوكيا؟ الوحيدوشرك كو بجهن ش انسانيت في بيشدية فوكر كمائي ں سے کہاوگ اللہ کی معرونت وعبادت کوتو حید بچھتے رہے من إلى اور صرف بنول كى عبادت كوشرك، حالا تكرنه صرف الله كى عبادت توحيد ب اور نه صرف ً بنول كى يرسنش، شرك! توحيد صرف الله واحدى عبادت ب\_بنده الله كي عبادت كرے اور ت میادت صرف الله واحد کاحل سمجے ، الله کے سواکسی کوعبادت کے لائق و قابل تصور نہ کرے اور شرك يدب كدالله كى عبادت كرنے كے ساتھ شجر و تجرب منم وقبر، شس وقمر، جن ومكك، ولى والم، حی کہ تی ورسول کی پرستش کرے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرے کسی چیز کی بھی عبادت کرے گانو مشرک ہوجائے گا۔ بندہ ہزارتمازیں پڑھے، تبجد میں راتیں گزار دے، لا کھ درود پڑھے، علاوست قرآن كرے، حاجى موروضة رسول مائنيكم كى زيارت سے مشرف، بجابداور غازى مو، مكر ہای ہمد کی بزرگ یا ولی کوساری عمر میں ایک بارمصیبت کے وقت بگار لے یا تذرمنت مان لے بس شرک ہوگیا۔اباس کی نجات کی کوئی صورت نہیں ،ید پالیفین جہنی ہے،ابدی جہنی! ایک مثال! جیا ایک بدکردار مورت ، خادند کی پوری پوری خدمت کرے ،اس کے بال ایک مثال! بچوں کی پردرش کرے ،اس کے بال اس کے محریار، مال دولت کی حفاظت کرے، اس کے نکاح کاحق بورا اوا کرے، سمال برسال ایک بچرجن کردے الین اگر ساری عمر میں کی غیر مرد کے ساتھ صرف ایک یار منہ کالا کر لے او اب کوئی بھی شریف انسان اے اسیے گھر جس نہیں رکے گا،اب میذلیل، فاوندے گھرے نکالی جائے گا، بحیشہ کے لیے مردود ہوگ۔

مورت کی شرافت اپ مرد کے حقوق کی ادائی بی کا نام نیں، بلکہ مورت کی شرافت کا جو برہے کہ فیرمردکواسی ترب نہ محکفے دے۔ شوہر کے حقوق کی ادائی اس کی ادراس کے بال بچل کی خدمت تو بدکردار مورت بھی کرتی ہے، اچھا طوہ، زردہ، باا و بکا کر کھلانا اور بال بچل کی خدمت تو بدکردار سے بدکردار مورت بھی کرتی ہے، اچھا طوہ، زردہ، باا و بکا کر کھلانا ادر بال بچل کی خدمت تو بدکردار سے برکردار مورت کا خیال بیتو برگھروالی کرتی ہے، جو بھی نکاح کے بندھ کر آئی ہے دہ فاوند کے حقوق تو ادا کرے گی، گھر کی جھاڑ بھو تک، مفائی، مندائی کا دھیان دیے گئے و مورت ذات کا کوئی کال نیس، مورت کا کمال، اس کی شرافت کا کمال تو اس کی الرون کی خرمرداس کی طرف میل نظر ہے۔ کھے تو اس کی کمال تو اس کا ہونا کی کوئی فیرمرداس کی طرف میل نظر ہے۔ کھے تو اس کی کمال تو اس کا ہونا کی کوئی فیرمرداس کی طرف میلی نظر ہے۔ کھے تو اس کی

آئلس نکال لے، اگر کس نامردکوائی عزت و آبرو، عفت و ناموں کا دعمن بائے تو مجوکی شیرتی کی طرح اس کی تکابوئی کردے۔

جیے جورت کی شرافت اور کمال مرد کے حقوقی ثکاح کی ادا نیکی تیل، بلکہ حقوقی ذو جیت فاص اپنے مرد کے کے خصوص کر دیے کا نام ہا اور کمی حال بیل کسی فیر کوا پی ذات سے تشخ کی اجازت قطعاً ندویے کا نام ہے، شراف جورت مرتو سکتی ہے گرکسی فیر کوا پی متابع عصمت لوئے کی اجازت دیے کا نام ہے، شراف کورت مرتو سکتی ہے گرکسی فیر کوا پی متابع عصمت لوئے کی اجازت دیے کا تصورتک تیل کرسکتی خواہ وہ فیر شو ہر کا باپ ہو یا ہمائی کوئی ہی کیول مدہو یہ

آب ست آبرو، كدند آبد بكوث باز التحقى بمرومريز آبروئ خويش!

ای طرح تو حید الله واجد کے تی عبادت کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ تی عبادت کو خاص این خالق و ما لک کے لیے مخصوص کر دینے کا نام ہے، اور کسی غیر اللہ کوکسی حال می بھی عبادت کامنتی نہ بھنے کا نام ہے۔ ایک مر دموحد کے تو سکتا ہے، جل تو سکتا ہے گرکسی غیر اللہ کی عبادت نیس کرسکتا۔ خواہ وہ غیر اللہ ، جن و ملک ہو یا بشر، ولی ہویا نبی ایکوئی بھی کیوں نہو۔

بہر حال بینظن کر قیرے مراد مرف بت ہیں، اور یتوں کی عبادت شرک ہے، حضرات انہا موادیا علیم السلام تو اللہ کے اپنے ہیں، البذا ان کی حبادت جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں، اب منطق ہے لتی جائی ہے کہ قیر ہے مراد صرف اغیار ہیں اور کسی کی زوجہ کا اپنے مرد کے دشمنوں ہے زن ومرد کے تعلقات رکھنا حرام کاری ہے، دہ اپنے مرد کے قویش وا قارب، دوست، احباب، ہمائی برادر او وہ تو مرد کے اپنے ہیں، البذا ان سے خاص نکار والے تعلقات استواد کرنا جائز ہے، یہ کوئی حرام ہیں۔ (معاذ اللہ)

ظاہر ہے کہ کوئی ماحب عقل وخرد اور اہل فیرت وحبیت اس غلیا ادر گندی منطق کی تصویب دھین بین کرسکتا۔ ای طرح کوئی اس منطق کی بھی تا ئیدونقدد این نیس کرسکتا کے مرف بنوں کی ہوجا حرام ہے، اولیا واللہ انقیا اور حضرات انبیا و رُسک کی بکار، مثبت، نذرو فیرو عبادت جائز ہے۔ النا اسے ایک الحاد و ہے دین کا مظاہرہ، آیک ایمان سوز مظافلہ اور ایک برترین فننہ فراردےگا۔

#### اثداز<u>۳</u> کا تُشُوگُوْا بِهِ هَيْئًا<sup>ل</sup> (اس کے ماتھ کی چزگوٹریک نہ کرو)

الله علام النيوب كوتيامت تك بيش آئے والے ال فتنوں كاعلم تعالى الى رجم وكر يم مولى نے اپنے بندوں پر رحمت وشفقت فرماتے ہوئے ال فتنوں كا درواز و اپنے قرآن كريم شي بند كرويا - چنانچراس ايمان موز مغالط ..... جو دومروں كومغالط دينے سے ذيا دوائي حماقت شي بند كرويا - چنانچراس ايمان موز مغالط ..... جو دومروں كومغالط دينے سے ذيا دوائي حماقت و جہالت اور يباكي و نا خدائرى كا بدتر بن مظاہر و ہے .... كا يوں از الدفر ما يا كرمرف فقر و" اور "فرالله" كى عمادت من كى بھى شے ( هَبُنَا) كى شركت كورم قرار ديا اورائي كاب باك شي كى موقعوں پر صراحت سے اس كى نمي و ممافعت فرمادى ۔ ارشاد بوتا ہے:

أَلُ يَأْهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللَّى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مِنْهُنَنَا وَيَهْنَكُمُ آلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
 وَلَا نُشُوكَ بِهِ شَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

(ياره ۳. سوره آلِ عمران، رکوع ۲)

آپ کهدو بیخ ،اے الل کتاب! ایک (ایک) بات کی طرف آؤ جو ہارے اور تہادے درمیان مرایر (مسلم) ہے۔ (وو) یہ کداللہ کے سواہم کی اور کی عبادت شکریں ،ادراس کے ماتھ کی کوشریک ندیم ہرائیں اور ہم میں ہے کوئی اللہ کے سوا

اس ارشادریانی سے بی حقیقت کمل کرسامنے اسمی کرتو حید جوابل اسلام اور اہل کاب بیودونصاری علی مشترک اور برایر مسلم ہے وہ مرف اللہ کی حیادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت بیت میں کسی میں دوسری ذات کی عدم شرکت ہے۔

واعبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْوِكُوا بِهِ هَيْنًا. نهاده ۵. سوره نساء، دعوع ۱)
 اورتم الله کی عبادت کردادراس کے ساتھ کی چیز کوشر بیک ندگرد۔
 یعن صرف الله کی عبادت کا ٹی نیس بلکہ عبادت عمل اللہ کے ساتھ کی کوچی شریک ندگرنا اللہ کے ساتھ کی کوچی شریک ندگرنا اللہ کے حالتھ کی کوچی شریک ندگرنا اللہ کے حالتھ کی کوچی شریک ندگرنا اللہ کے حالتھ کی کوچی شریک ندگرنا اللہ کے حالت عبد ہے۔

٣. قُلُ تَعَالُوا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آلًا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

(بازه ۸. سوره انعام. رکوح ۱۹)

کے دیجئے ،آؤ جمل تم کووہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کونتھارے رہے نے تم پرحرام فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر یک مت کرو۔

ام حفرت بوسف عليه السلام فرمات إن:

وَاتُّبُعْتُ مِلَّةَ أَبْدَائِكَمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِمْ حَقَى وَيَعْقُونَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشُرِكَ

بِاللَّهِ مِنْ شَيْيَءٍ. ﴿ ١٢٥ ١١. سوره يوسف، ركوع ٥)

اور میں نے اپنے باپ وادوں کا دین اختیار کر رکھا ہے، ابراجیم اور اسحال اور اسمال اور ا

ملت ابرا ہیں ادر جمع حضرات انبیا ولیبم السلام کا دین مہی ہے کہ اللہ تعالٰی کی عبادت جس سمی کو بھی شریک ندکریں۔

۵۔ حطرت ابراجیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتلاتے ہوئے پہلا تھم بھی دیا: اَنْ لَا قُفْدِ کَ بِی شَیْعًا (ہارہ ۱ے، رکوم،) کہ بمرے ساتھ کی چیز کوشریک مت کرنا

۱۱ الله ربّ المعزت الل ایمان، صحابه کرام رخی سے خلافت کا وعدہ کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہا تقدار وحکومت جمکن دین اورائین واطمیمان کے دور وحبد ش دہ:
 انگینکو نَنِی کَلا یُشو خُون بی شَیْدًا.
 ۱۸ سودہ نود، دیوع)

ميرى عبادت كري كرائ أن المران المرادت ش كى كويرا الريك ذكري كى ميرى عبادت ش كالمي الريك ذكري كم المائة المنبي إذا جآء ك المراد مناث يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْوِ كُنَ بِاللَّهِ

هَيْتًا.... وياره ٣٨ . آخر المبعمدة )

اے ٹی! جب مسلمان مورش آپ کے پاس ائیں ،اس بات برآپ سے بیعت کریں کدوہ اللہ کے ساتھ کی چزکوشر یک شرکریں گیا۔ بیرمات مقامات برشرک کی ٹی وفقی کے ساتھ خیٹ اور شیئے کا لفظ فر مایا گیاہ، حلاصہ:

الماس کے بعد بھی اس بات کی منجائش ہاتی رہ جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی چیز کا حصہ ہو؟ اور کسی برگزیدہ نبی یادلی کو فدا کے ساتھ شریک کیا جائے؟

ا ما و بیث نبوی الله کے بعد سے بغاری ایم می مقطامالک سے منداحر سے اللہ منداحر سے منداحر سے منداحر سے منداحر سے اللہ منداحر سے منداحر سے

نسائي اين ماجيك، طبراني اورها كم تلوغيره كي اهاديث نبوي ما شيام من شرك كي جي د

ع الم مسلم رحمد الله فن عديث كظيم المرتبت الم بي مي عن بخارى ك بعد آب كي مي مسلم كوظيم وسي حسليم كيا مميا ب-سن يدائش المعلود وقات الالموب-

س الم الكرحمالله فقد وحديث بن الم الحجاز بكروام الناس بير . آپ كى تاليف مؤطا مديث كى تمام كتب مي استى واقت مي المراحم مديث من بوى معتر ، من اور شهره آفاق كتاب ب مداوي بيدائش اور و كاروس وقات

ا کام احمد بن طبل رحمد الله (متوقی الم المع) مجی نقده صدیت کے بوے جلیل وظفیم امام بیں۔ امام شافی آپ کے شیوخ میں اور امام بناری المام سلم، الوداؤد، ترفدی وفیر ہم آپ کے تلافدہ میں شائل بیں۔ مند احمد آپ کی بری معروف کماب ہے۔

ے ابوداؤدر عداللہ (متوقی عربے) مدیث کے بوے معروف وطیل القدر امام بیں۔ آپ کی تالیف من الی داؤد مدیث کی بوے معروف وطیل القدر امام بیں۔ آپ کی تالیف من الی داؤد مدیث کی بدی مشہور وحداول کم آب ہے۔

ق الدیم فاتر فدکار حمدالله (متوقی ایساید) عدید کے بوے مشہور وسعروف ایام بیں۔ ایام بخاری اور ایام مسلم کے مثاکرد ہیں۔ جامع ترفدی آپ کی مشہور وحقول اور مفید کاب ہے۔

ے احمد بن شعیب تمال مدیث کے عالی قدرانام بیں المام طواد کی وطرائی وغیرہم کے شیخ ہیں سنن نمائی آپ کی مشہور تالیف ہے۔ سن سے میں مکرمہ جی وفات یائی۔

د ان البر (متوفی المصلیم) آب کی تالیف من این البرمجاح برتری تاریو آب بر مرح محاسم برتری تاریو آب بر محاسم این البرد محاسم بین مدیدی محتمی کم آنای : بناوی اسلم ایرواؤ و در زری درانی البرد

ع طرانی رحمالشا ام نسائی کے علاقہ و بنی ہے ہیں۔ آپ کی مدیث بنی کی تالیفات ہیں ، جن بن سے تین بھے ہوے مشہور ہیں۔ اس میں وقاعت یائی۔

العلم الم الم الاعدالله محدين عبدالله المعروف برحاكم (متوفي فوجع على عديث كشروا قال الم يل متدرك ماكم المعنون عديث كشروا قال الم يل متدرك ماكم المعنون عديث عمدا من المنافي كالم يدرك كام مناس كالمنيس ك ب-

ممانعت کے راتھ شیقاً کا لفظ ملاحظہ ہو:

ا - بروايت معرست السير وفات ارشا دفر ما يامل شيام

قیامت کے دن اللہ تعالی ایک الی نار سے فریا کیں ہے ،.... جب تو آدم کی پہت میں تھا تو میں نے جس تھا تو میں نے جھے نے بیع جدلیا تھا۔ اُن کلا تُنسو کے بی منینا، کہتو میرے ساتھ کی چیز کو شرک نے کرنا محر تو نے انگار کیا اور (دنیا) میں میرے ساتھ شرک کیا لیستی ہوم الست میں میں نے اپنی ہی الوہیت و رابو بیت کا عہد و جنات لیا تھا، جس کا بندوں نے قلاف کیا، شرک میں جنلا ہو کرنقش عہد کیا۔

۲- بروابہت حضرت الس بڑا شورسول الله مل شيئ الله كا حادث شور مايا: مَن لَقِي الله كا يُسْرَب في الله كا يُسْر كَ بنه شيئ المدين الله كا بيار الله الله كا يُسْر كَ بنه شيئ المدين الله كا بالله كا بناته كى بنه الله كا بناته كى بن الله كا بناته كى بن كوش يك ندهم الما بوده وجنت ميں داخل ہوا۔

سا۔ حضور ملی تغییر کو دور نے کر طابق مینیج ،کسی نے بھی تو حید کو قبول نہ کیا ، الٹا سکیاری سے حضرت کولہواہان کر دیا۔

مَنُ يَغُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لا يُشُوك بِهِ شَيْعًا: (من عله) على مَنُ يَغُبُدَ اللَّهَ وَحُدَهُ لا يُشُوك بِهِ شَيْعًا: وعَدل عبات ما تعالى چيز كوشريك بيس جو غدائ واحدى عبادت كريس كے اور اس كے ساتھ كى چيز كوشريك بيس كھيرائيں كے ۔

سم حضرت ابوابوب انساری ری سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول الله سالتین ہے عرض کیا: مجھے ایساعمل بتلاد یجے جو مجھے جنت میں واخل کردے۔ بی سالتین کے قرمایا:

المستنق عليه ("معكلوة ولمسائع" بإب مدة النار واوبلها) "معكلوة المصائع" محاح سند مؤطا ما لك استداهم، واري، المتنق عليه ("معكلوة ولمسائع" بإب مدة النار واوبلها) "معكلوة المصائع" وفير بإكن نغب وحدالله في محمد من محمد من محمد الله في محمد من المحمد على المحمد من محمد من المعارف من المحمد من والمحمد على والمرابع المحمد من المحمد من والمرابع المحمد على المحمد المحمد وبدوالوق ...

باب المجمد وبدوالوق ...

تَعَبُّدِ اللَّهُ وَلَا تُشركُ بِهِ شَيُّنًا و تقيم الصلوة وَتُولَى الزَّكُوة وَتَصِلَ الْرِحِمِ \* الرَّحِم الْ

الله كى عبادت كراوراس كے ساتھ كى چيز كوشر بيك نه كراور تماز برا ھاورز كوة اداكر اورصله رحى كر..

۵۔ حضرت عبداللہ ایشکری رفائد ہے روایت ہے کہ قبیلہ تیس کے این السفق رفائد نے رسول اللہ سالفیا ہے اور جنت میں رسول اللہ سالفیام ہے سوال کیا: نارجہم سے جھے کون سامل بچا سکتا ہے اور جنت میں کون سامل داخل کرسکتا ہے؟

رسول الله مل الله على فرمايا: أكر چاتو في سوال بهت مختفر كيا بي محربات برى عظيم وطويل وريافت كى ب- اجمالة اب مجمد سي مجمد ل:

أُعْبُدِ اللَّهَ لَا تُبْرِكَ بِهِ شَيْعًا.... (رواه احمد) اللَّهَ لَا تُبْرِكَ بِهِ شَيْعًا....

۲- حضرت ابیسائی در ایت بے کدرسول الله مل ایکی نے فرمایا: الله تعالی تم سے تین بالق پرخوش ہوتا ہے۔
تین بالق پرخوش ہوتا ہے اور تین بالق پر ناراض ہوتا ہے۔
یَرُضی لَکُمُ اَنْ تَعْبُلُوهُ وَ لَا تُشْرِ کُوا بِهِ شَیْنًا .... "
 تم سے اس پرخوش ہوتا ہے کہ آس کی عبادت کردادراس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو۔

صحیمسلم عل بھی بیحد بحث حضرت ابو جریرہ دین اللہ سے روایت ہے۔

("ترجمان النة" جلد ١٩٨ م١٩٨)

ے۔ أُمِّ الموشين معزرت عاكشه رخاش سے روایت ہے كه نبی سالتُميّا بيرا بت پڑھ كرعورتوں كو بيعت فرمايا كرتے تھے كہ:

کا تُشُوِکُوا بِاللَّهِ هَیْنَا. تم الله کے ساتھ کی کوشریک نہ کردگی۔ مول الله مل فیلا کے دست مبارک نے سوائے آپ کی مملوکہ عورتوں (باندیوں) کے کسی

ي "مؤطالهم الكيم "كآب الجامع بإب ما جاء في اضاعة المال.

<sup>&</sup>quot; تر بعنان المنة" معفرت مولانا تحر بدر عالم ميرهي ثم مهاجر مد في كالقيم تاليف ہے۔ محاح سة ، منداحر ، ما كم ، بيني ، طبرانی بنا مد قبر وكى بترارول نخب احاد عث كافقيم الثان ذخيره ہے۔

مورت كوم نبيل كيا ـ ( سيح بناري) ا

الله أكرا جب ئى معموم امام الرسلين في بيعت كودت بحى كسى أجنى عورت كوابنا مقدى باته فيين نگايا تو پيركى اوركوبيرش كبال عاصل ب اوا آج مشرك اور بدي پيشه ور شهوت پرست "بيران" عمر" تقدل" ك پردے بن شكار كھيلتے إلى اور فير جم مستورات و خواتين كونه مرف باتھ بيمس كرتے بيل بلكداس پرمستزاد .....

۸۔ حضرت این عماس دن اللہ سے روایت ہے کہ تیمر روم جرال نے حضرت ایس فیان رہ اللہ استحد سے جبکہ آپ ایمی مسلمان نہیں ہوئے مقے حضور کریم مالٹی کا تعلیمات کے متعلق ہو چھا تو حضرت ایو مفیان دی اللہ استحد جواب دیا ، وہ فرماتے ہیں:
اُعُبُدُو اللّٰهَ وَحُدَهُ وَ لَا تُشُو تُحُوا بِهِ شَيْعًا .... علیمان کی جادت کرواوراس کے ساتھ کی چیز کو می شریک نہ کرو۔
ایک اللہ کی عمادت کرواوراس کے ساتھ کی چیز کو می شریک نہ کرو۔

9۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بن شخصہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ مل شیام کو تمن چیزیں عطا ہو کیں۔ پانچ نمازین کی ہمورہ بقرہ کی آخری آیات کی اور خفور لیمن کی شخص کے خفور لیمن کی مشیوک باللہ مِن اُمّتِه شَبُعًا .... (دواہ مسلم) کے خفور لیمن کی اُمت میں ہے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کیا اس کی مغفرت! کی اُمت میں ہے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کیا اس کی مغفرت! کی

ا۔ حضرت انس و فاقد سے روایت ہے رسول الله سائنے کم نے فر بایا: الله تعالی نے ارشاد فر بایا:
اے این آدم جب کل او جھے پکارتا رہے گا اور جھ سے اُمید رکھے گا جس تیرے گناہ معاف کرتارہوں گا اگر چہ تیرے گناہ آسان تک فی جا کیں اور تو جھ سے طلب بخشش کرتا رہوں گا اگر چہ تیرے گناہ آسان تک فی جا کیں اور آھے جھ سے طلب بخشش کرتا ہوں رہے جس تھے بخش دوں گا، جھے کوئی پروائیس، اور اے این آدم اگر تو زیمن کو گناہوں سے جرکر (قیامت جس) میرے ساتھ ملاقات کرے چر (شرطیب کہ) کا قیشوک سے جرکر (قیامت جس) میرے ساتھ ملاقات کرے چر (شرطیب کہ) کا قیشوک بی شین آئی بی منظرت کے ساتھ بیش آئی گا ہے۔ اور ایام احمد اور وائی سے اور ایام احمد اور

ل "ترجمان السنة" جلداة ل حديث فمبر ٢٢٦ .

٢ مح بخارى وإبكيف كان بدوانوى \_

س "مكانوة المعانع" إب في المعراق.

واری نے بھی روایت کیا ہے مرحضرت ابوذر والتح سے!

آوی تو حید پر مرب، شرک کرے نہ مرب، خواہ اس کے گناہ اور خطا کیں جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں ، مگر اللہ کی رحمت اور مغفرت اس ہے بھی زیادہ اور وسیج ہے، اللہ اس کی خطا کیں معاف قرمادےگا۔

ا۔ حضرت معافد شخص فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ مانٹیکی نے بچھے دس ہاتوں کی دصیت فرمائی ، فرمایا:

۱۲۔ حضرت ابودردا و رہائے جی مجھے میرے محبوب رسول اللہ مل تفییم نے وصیت فرمائی:

ا۔ ہروایت ابو ہریرہ منافت ارشاد فرمایا، دوشنبہ اور جعرات کے دن جنت کے دروازے کے دروازے کے دروازے کے موائن ہندا کو بخش دیا جاتا ہے۔ کا بیشوک باللّٰہ شیفا.

(دواه مسلم)<sup>ت</sup>

(زواه الترمذی)

عبرت واغتاه: عبرت واغتاه: حضرت ابوزر فغاري، منداحد عن أمّ الموثين معزت أمّ سلم اور من امّ الموثين معزت أمّ سلم اور مندرك ماكم عن معرس سلم بن قيل، معزت عقبه بن عامر، معزت ربية بن عاد، معزت

المنتخوة العاج "إبالا تتغفار عايناً على ابن اجرباب العمر على الباءر

٣ مستكلون إب المعلى جندك النباير - ﴿ وَجَالَ النَّهِ \* صحيت فبر١٠١-

جرید بن عبدالله اور معزرت معاد بن جبل اور شرح المند می معزت ابن عبال ابن ماید بی معزرت ابن عبال ابن ماید بی معزرت اساله بنت عمیس اور بینی می اس معمون کی سر احاد مده مروی بین اور اس کتاب کے دوسرے باب ( تمبید ) میں تیرہ احاد ید پاک ایس گزر چی بین اکو یا گئی جوالیس احاد ید ایس بیش کی جا چی جی جن میں شرک کے ذکر کے ساتھ شینا کالفظ ندکور ہے۔ ای طرح قرآن کر یم میں سات مقامات پر شرک کی نبی دفعی کے ساتھ شینا اور شینی کالفظ موجود ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب وسنت، قرآن و حدیث کا بیرعام اسلوب ہے کہ جب اور جہاں بھی شرک ندکور ہوگا، شینے کالفظ ساتھ ہوگا۔خدااور رسول خدا مل شیام کی محویا پیسنت ومعمول ہے کہ شرک کے باب میں شینے کالفظ ضرور بیان فرما کیں گے۔

کیاای انداز واسلوب کی اکاون تصوص میرید کتاب وسنت کے بعد بھی اس مظالطه و فریب کاری کی مخبائش ہاتی رہ جاتی ہے کہ خدا کے ساتھ نی کریم ملائی کا بیائم واولیا تا کی عبادت جائزے بیٹرک نہیں؟

#### اندازیک کا اُشرک به آخذا (ساس (خدا) کے ساتھ کی کوئریک جیس کرتا)

و یکھے! ایک اور انداز سے ای حقیقت واحدہ کو بیان فر ایاجار ہا ہے۔ هنست کی جگداب اَحَدًا كَالفظ فر مایا مرائے۔

ا. فَمَنْ كَانَ يَوْجُوا لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَإِ يُشُوكُ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا.

لی جوفض این رب سے ملنے کی اُمیرر محاقو وہ نیک عمل کرے اور اسے رب کی عبادت میں کی کوشریک نہ کرے۔

۲۔ قرآن کریم من کرجن ایمان لے آئے اور قرآئی تعلیمات کے پینچ شراطان کیا: وَلَنْ نُشُوکَ بِرَبِنَا اَحَدًا. ﴿إِد ٢٩٠ اِبْدَامِورَاجِنَ

ادرہم اپنے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیا کی مے۔

٣. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ آحَدًا. (مودين رَوعادل)

اور جینے تجدے میں وہ سب اللہ کا حق میں سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔

الم في كريم النفية كوارثاد وواب:

قُلُ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَكَا أُشُوكُ بِهِ آحَدًا. (جنّ)

آپ کہدو یکئے کہ میں تو صرف ایخ پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کو تشریک بیس کرتا۔ تشریک بیس کرتا۔

ایک مسلمان موحدات کا فرطا قاتی ہے کہتا ہے:
 لیکٹا محو اللّٰهُ رَبِّی وَ لَا اُشُوکُ بِرَبِی اَحَدًا.
 لیکٹا محو اللّٰهُ رَبِی وَ لَا اُشُوکُ بِرَبِی اَحَدًا.
 لیکن میں تو بیعقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی میرارب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کی کوشر کی فیمیں تھیمراتا۔

۱- این بارخ کی بربادی پروه کا فرباتھ ملتے ہوئے کہنے لگا:
 یَالَیْتَنِی لَمُ اُشُوک بِوَبِی اَحَدًا. (کھف. رکوع ۵)
 اسکاش! میں اینے رب سے ساتھ کی کوشریک نہ کرتا۔

خلاصه: کتاب الله کی چه آیات میں شرک کی نبی وفق کے ساتھ آخدا کا لفظ موجود ہے۔

خلاصه: جس کے معنی ہیں ایک الله کے ساتھ کی ایک کو بھی شرکت کا حق نہیں۔

کیا شینٹا کے بعد آخذا کی تصری و تا کیداور تکرار کے بعد بھی کسی برگزیدہ استی کا خدا کی عبادت میں ساجمااور حصر ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ، قطعانہیں!

#### ا ثراز من الهُكُمُ اللهِ وَاحِدٌ (معودتهارابس ايك معود ہے)

اب دیکھے ایک اور انداز سے صرف ایک الله رب العزت کی معبودیت بیان فرمائی جاتی ہے۔ بورے تران میں متعدد مقامات پر وحدت الو ہیت کے ذکر و ارشاد سے بیر حقیقت واضح اور آفکارا ہوجاتی ہے کہ تو حید اللہ واحد کی عبادت کا نام ہے، اور اللہ واحد تی اللہ و معبود ہے، اس سلسلہ میں چند آیات ملاحظہ ہوں:

ا \_ زَالَهُكُمُ إِلَّهُ وَاجِلًا. " (يارة المجروركوع ١٩) · اورتهارا معبود ایک بی معبور ٣ ـ إنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ. (یاره ایناه درکوع ۲۳) سوائے اس کے تیس کہ اللہ ایک ای معبود ہے۔ ٣ \_ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهُ وَّاجِدٌ. (إروا مورة اكروره) اور أيك معبود كي سوا اوركوكي معبود جيل.. (باردك انعام ركوع) آپ (لوكول سے) كهدديجة ٣ ـ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ. كربس وه بس أيك بي معبود 4 ۵\_ بهردونصاري كوبهي الهواحد كى عبادت كانتكم تفا\_ ادران کوسرف میشکم کیا گیا که وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْهَا (١٠ ٢ بِهِ رَبِيحَ٥) فقط ایک معبود کی عمادت کریں واجدًا. (باروالد أفريوروايا يم) ٧\_ أَنْمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ. ك إنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ. (١٣ يُل - دَيُر ٢٤) ٨. اِلْهُكُمْ اِلدُّوَّاحِدُ. (الحليمة ١٢٥) المَّمَا الهُّكُمُ إلهٌ وَاحِدٌ. (بارد١١، كف آخركاركوم) ١٠ ياره ١٤ مرانبياء وياره ٢١ جم المجده على يجي الفاظم باركدار شاوي -١٢ فَالِهُكُمُ إِلدٌ وَّاحِدٌ. (١٤ - عَارَيْ مركوعه) · ١٣٠ إِنَّ اِلْهُكُمُ لَوَاحِدٌ. (۲۳٪ تازالماقات) الد الل ايمان الل كاب ع كهدين: وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ. (١١ يَطَينت رَاوع ٥) 10- حضرت يوسف عليه السلام في اسيخ قيد كارفيال سي فرمايا ءَ ٱرُبَابٌ مُّتَفَرُّ قُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. (۱۳۱۰ يىت، ج٥) كيامتفرق معبودا وحصيا أيك الله احياب جُوعًا لب ب-١٢\_ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. (02-ULT)

(۲۳۔زمر،رکوح الآل)

(45.0°5-14)

الله الواحد الققار الله الواحد الققار الله الواحد الققار .

میر مرکز این کریم می ۱۸ مقامات پر الداور الله کے ساتھ واحد کا لفظ موجود ہے، نیز السامیہ اللہ کے ساتھ واحد کا لفظ موجود ہے، نیز اللہ کے ساتھ اس کتاب کے یانچویں باب "قو حید کی عِقیقت" میں ۱ مقامات پر اللہ کے ساتھ و حدہ اور ۲ جگہ الله کے ساتھ و احدا نم کور ہے۔

میگل ۲۶ مقابات پر الدادر الله کے ساتھ واحد، وحدہ اور احداً کا لفظ آنے کے بعد بھی ایک اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کا سوال بیدا ہوتا ہے؟ قطعاً نیس!

#### اندازيد

#### وَ لَا تَدُعُ مَعَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ أَخَرُ! (ادرالله كساته كسي اورمعود كومت يكار!)

اب ایک اور انداز سے مباوت کوذات پاک رب العزت بی کے لیے خاص قرار دیا جار ہا ہے ، اور دوسرے کی معبود کی بعدت و تاکیوننی کی جار بی ہے۔

ا ۔ اَئِنْكُمُ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَدَّ اُخُولَى قُلُ لَا اَشْهَدُ. (ع. انعام. ركوع ٢)

كياتم لوگ كوائل وسيتے ہوك اللہ تعالى كرماته اور معبود بھى ہيں؟ آپ كهدو يجئ من و (بد) كوائل بين ديا۔
هن و (بد) كوائل بين ديا۔

١٠ كَ تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا أَخَرَ فَتَقُعُدَ مَلْعُوْمًا مَخُلُولُان

(ہلوہ 10. سورہ بنی اسوائیل، دکوع ۲) اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مرت بنا ور ثہ تو برحال، بے یا رو مددگار ہوکر رہ جائےگا۔ ۱۔ وَلَا تُجُعَلُ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَا أَخَوَ فَتُلْقَى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورُ ١٥

(ہنی اسوائیل، دیموع ۳) اوراللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بتا ورنہ تو طامت کیا ہوا، رائدہ ہو کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سم- وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا أَحْسَرَ لَا يُوْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِلْمَا حِسَابُهُ عِنْدُ رَبَّبِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِعُ الْكَافِرُونَ. (إرمه، رَوعَ آخِرِ مِن نَ

اور جوکوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے جبکہ اس کے معبود ہونے کی اس کے معبود ہونے کی اس کے رب کے پاس ہوگا کی اس کے رب کے پاس ہوگا بالی تا کا فروں کو قلاح نہ ہوگا۔

١١ - فَلَا تَدُعُ مَعَ اللّهِ اللّهَا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَلِّمِينَ. (إده ١١م الشراء آفرى ركوع)
 ١٥ سوالله كرماته كرم اورمعبود كي عبادت مت كرنا ، لي آو معذبين عب عصوجائ كا

٤- وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إلَهَا أَخَرُ (١٠ يَ وَرِيروهم)

٨ - ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إللَّهَا أَخَرَ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ. (بار١١٠- آخر وره الجر)
 جوالله تعالى كرماته دومرامع و قرار دنية بي ، پس وه عقريب جان ليس كر-

٩- بدبخت جَنِى كا فرئے متعلق فرمایا ہے: ع
 أَلَّذِى جَعَلَ مَعَ اللّهِ اللّهَا أَخَرَ فَاللّهِ فِي الْعَذَابِ السّليّد

(باره۲ ۲۱ مورکاتی سرکور۲۲)

وس آیات کرنیر می الله تعالی کے ساتھ کی دوسرے کومعبود بنانے سے بناکیر خلاصہ:
ملاصه: شدید منع فر مایا حمیا ہے اور الله تعالی کے ساتھ کی ووسرے معبود کی عبادت پر
عذاب جہنم کی دعید شدید فر مائی گئی ہے۔ کیااس کے بعد بھی الله واحد کے ساتھ کی دوسرگ عظیم
شخصیت کوالہ ومعبود بنانے گی کوئی وجیجواز باتی روجاتی ہے؟

ان تمام آیات کریمدیل "مع الله" کالفظ موجود ہے جس کے معنی الله" کالفظ موجود ہے جس کے معنی الله کے ماتھ دوسرا معبود بنانے پرعذاب

آخرت جہم کی دعید ہے۔ جس سے بے حقیقت کا ہر ہے کہ شرک الد آخر یعنی دوسرے سی معبود ہی کی عبادت کا نام

نہیں کہ بندہ اپنے اللہ کوچھوڑ کر فیراللہ کی برسش کرے اور اے مشرک کھا جائے ، ملک شرک یہ

ے کہ بند والے اللہ کی بھی عمادت کرے اور اینے اللہ کی عمادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کی مجود کی بھی عماوت کو ساتھ دوسرے کی مجود کی بھی عماوت کرے۔

اس سے قس کے اس فریب کا بھی از الدہ و گیا کہ ہم آو نمازیں پڑھتے ہیں، روز سے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو لکارف ان کی فتیں مائے سے مشرک کیے ہن گئے؟ ان آیات قرآئی نے اس فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کی اور کی بھی عبادت کرنے کا نام شرک ہے اور مشرک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور ای مع الله الله الحد بنانے سے روکا گیا ہے۔

پڑانچ مفرقرآن جرآمت حضرت عبداللہ بن عباس دی فتی فرماتے ہیں:

الله شوک الله ی عبد مع الله والها غیرہ الله الله الله عبد ہیں:

العنى شرك وو ئے جواللہ كے ساتھ دوسر كى معبودكى عبادت كر ،

# مرف شرك كے لفظ برغور كر البخے!

تم اس قدر قریب کہ دل ہی میں اس کے ش جا رہا تھا دُور کا سامال کیے ہوئے

قرآن کریم کی آیات میں فوروفکر کرنے اور لفظائ اللہ کی حقیقت سیجھنے کے بعد شرک کی جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ صرف لفظ شرک ہے بھی سیجھ بھی آسکتی ہے بشر طبیکہ انسان کا فکر سیجے و سلیم ہو، اس کی مت نہ ماری جائے۔

لفظ شرک کے متی ہیں شراکت، ساجھا، حصد داری، ادر اللہ کے ساتھ شرک کرنے دالے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اب جب تک کسی چیز ہیں فریقین کا ساجھا نہ ہو، شراکت ادر حصد نہ ہو، وہ باہم شرک کہا جاتا ہے۔ اب جب تک کسی چیز ہیں فریقین کا ساجھا نہ ہو، شراکت ادر حصد نہ ہو، دہ باہم شرکک کیے ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی جا کداد ہیں جیرا حصد ہیں تو ہیں اس جائیداد ہیں کسی کا شرکک کیے ہو سکتا ہوں، اور اگر میرے مکان یا میری دکان میں کوئی دوسرا جھے دار میں تو وہ میرا بشریک کیے ہوگا؟

تو شرک وشراکت کے لیے جعے داری ضروری ہے۔اب اگرمشرک عبادت میں اللہ کا محددین دیتا، ساری عبادت میں اللہ کا اور وہ مشرک اللہ کی کرتا ہے تو اس کا بیشل شرک کیے ہوگا؟ اور وہ مشرک

المح بخارى كأب تغير القرآن موره رعد

كيونكر بين كا؟ لقظ شرك كا نقاضا اور معنى بن بيب كدالله كي موادت بهى كريداورالله كرماته محمى دوسرے كى عبادت بهى كرے، تب بير عبادت يش شرك ہوگا اور اس كا مرتكب جبى تو مشرك بينے كا۔

ا مك اور بار بك مكند: عبراك اورلطيف و باريك كند طاحظه وكرقران وحديث المك اور باريك المدخور بالكري الله المرك كاذكر ب مثرك بالله ذكور ب مثلاً: لا تُشْرِك بالله وغيرها.

اس انداز واسلوب ارشار وبیان سے اس حقیقت کا آکشاف ہوتا ہے کہ شرک بنیادی طور

پر اقل ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے بعد ہ کہی کی غیر اللہ کی عبادت کر کے اسے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے بہ قو نہمرف مشرک بین اللہ کی عبادت کرتے تھے بلکہ دہ مشقل ہمیشہ قو اللہ کی عبادت کرتے تھے بال بھی کی دوسرے کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح وہ شرک کا ارتکاب کرک مشرک کہلائے۔ قرآن وحدیث میں ایس ایم ایز واسلوب کے بیکس آپ ہیں دوسرا انداز ہیں مشرک کہلائے۔ قرآن وحدیث میں ایس ایم ایز واسلوب کے بیکس آپ ہیں دوسرا انداز ہیں میا کی عبادت کرتے تھے، چرکھی خدا کی عبادت کرتے تھے، چرکھی خدا کی عبادت کرتے تھے، چرکھی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ نہ ہرگز ایس السلوب بیان آپ کہیں نہیں ملے گا۔ بیکاندائل دائش و ارباب بصیرت کے لیم کل فکروند ہرہے۔

## ا ثراز برك عُ الله مَعَ الله؟ (كيالله كرماته كولَ أورمجود ب)

اَمْنُ يُجِيْبُ الْمُضَعَلَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُثِفُ السُّوْ ءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا ءَ الْأَرْضَ الْسُوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا ءَ الْأَرْضَ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيلًا مًّا تَذَكَّرُونَ . (باره ۲۰ سوره نعل رحوه ه)

آيا وه كون هي جو بة قراراً دي كي دعا قبول كرتا هي، جب وه الى كو يكارتا هي الارك معييت دوركر ديتا ها ورقم كوز بين عمل جالشين بناتا هي كياالله كما تعد كوئى اورمعود هي تم لوگ بهت كم نفيحت عاصل كرتے ہو۔

اس ايك بى ركوع عمل بيهاك كله ءَ إلله مَعَ اللّهِ بِالْحَ بِاراً يا هي كياال كے بعد بحل الله يا تح باراً يا جه كياال كے بعد بحل الله يا تح باراً يا جه كياال كے بعد بحل الله على الله يا تح باراً يا جه كياال كے بعد بحل الله يا تح باراً يا جه كياال كے بعد بحل الله على الله يا تح باراً يا جه كياال كے بعد بحل الله على الله يا تح باراً يا جه كياال ہے بعد بحل الله على الله على دور سے معود كا امكان ہے؟ برگز نمين !

## اندازم

## فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخُلِصًا لَهُ اللِّيْنَ (موالله كي م ادت كرم م ادت اي كي خالص كرك!)

قرآن کریم بی متعدد باراللہ رہ العزت نے اس انداز سے عبادت کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔مثلا: نی کریم مل تندیم کو تھم ہوتا ہے:

فَاعُبُدِ اللَّهَ مُخُلِصًا لَهُ اللِّيْنَ آلا لِلَّهِ اللِّيْنُ الْخَالِصُ. (باره۱۳ما بندا موره زمر) موالله کی عبادت کرعبادت ای کے لیے خالص کر کے ، خبر دار! عبادت خالص اللہ بی کے لیے ہے۔

معلوم ہوا کہ مطلَق عبادت نہ مطلوب ہے نہ مقبول مطلوب و مقبول اللہ کی وہ عبادت ہے جو خالص اللہ بی کی عبادت ہو، فیرائلہ کی عبادت کا اس بیس شائر بھی نہ ہو۔

نی کریم ملافیا کوای خاصهٔ للد عبادت کا امر دیم ہے اور آپ اللہ بی کی عبادت کرتے ایں۔ ارشاد ہوتا ہے:

قُلُ إِنِّى أُمِرُّتُ أَنُّ اَعُبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ ٥ وَٱمِرُتُ لِآنُ اكْوُنَ اَوُّلَ الْمُسُلِمِيْنَ ٥ قُسلُ إِنِّى اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيْمٍ ٥ قُلِ اللَّهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِيْنِى 6 فَاعْبُدُوْهُ مَا شِيْنُمْ مِنْ دُوْنِهِ.

نهازه ۳۳. زمر، رکوع ۲)

آپ کہددیجے بھے کم ہوا ہے کہ ش اللہ کا عبادت کرون، عبادت کواس کے لیے
خالف کرکے، اور جھے کم ہوا ہے کہ بی ہوں سب سے پہلے مسلمان ۔ آپ (پ
کی) کہددیجے آگر (بغرض عال) بی اپنے رب کا تکم نہ مانوں تو بی بڑے دن
کے عذا ب سے ڈرتا ہوں ۔ آپ کہددیجے کہ بی تو اللہ تی کی عبادت کرتا ہوں
اپنی عبادت کوائی کے لیے خالص کر ہے، سوتم اس کے سواجس کی بھا ہو عبادت کرو۔
دسول کریم مان عجا اللہ کے سب سے اقل فرما نبردار بندے جیں۔ آپ کواللہ بی کی خالف
عبادت کا فرمان ہوا اور آپ کی عبادت خالص اللہ بی کے دن عذا ب اللی تیار ہے۔
کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے آیا مت کے دن عذاب اللی تیار ہے۔
کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے آیا مت کے دن عذاب اللی تیار ہے۔

هُ أَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّهُن وَلَو كُوهَ الْكَافِرُونَ.

نہارہ ۳۳، المسومن، و کوع ۲۴) پس تم اللہ کو پکار د، عبادت ای کے لیے خالص کر کے، کو کا فروں کوٹا کوار بی کیوں شہو۔

(ہادہ ۲۴، المعومن، در تلوع) وہ (جمیشہ سے جمیشہ تک) زندہ ہے۔اس کے سواکوئی معبود تبیں پس تم مبادت کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو یکارو۔

آپ کہدد یکئے کہ میرے رب نے انساف کا تھم یا ہے اور نمازے وقت اپنا زُٹ سید حارکھا کرو۔ اور اس کو (اس طور پر) پکاروکہ عبادت خالص اس کے لیے ہو۔

۸ الل كذب كويمي خالص الله كى عبادت كانتكم تفاء ارشاد فرمايا:
 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُو اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ يُنَ.
 رباده ٣٠. مودة النه به الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ يُنَ.
 دوران كويمي حكم بوا تفاكه الله كى عبادت كرين ، (اس طور بركه) عبادت اى ك المي خاص ركين لي خاص ركين -

- وَإِذَا غَشِيَهُمْ مُوجٌ كَاالظُّلُلِ دَعَوُ اللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ اللِّينَنَ.

زياره ۲۱. لقمان. ع۳)

اور جب ان لوگوں کوموجیس سائبانوں کی طرح تھیر لیتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں عبادت کوای کے لیے خاص کر کے۔

اا۔ اکانوعیت کے مضمون کے بعدہ:

دُّعَوُ اللَّهَ مُخُلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ. (ياره ١١. يونس، ع٣)

## انداز م<u>ه</u> لا إله إلا الله! (الله كسواكوني معودتيس)

اللهُ ربّ العزت نے اپنی پاک کمّاب قر آن کریم میں عبادت کو کی انداز واسلوب بیان سے ایٹے لیے خاص فرمایا ہے۔

بياندازواسلوباياموَرُّوول شين بكراك مد طيب لا إللهُ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهُ مُحَمَّدٌ وُسُولُ اللهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. كاجزو الله اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. كاجزو الله الله كالقرارديا مي اوراء مك شهادت د الله كالقرارديا مي الداري من المان من موسكا .

بحرين، كفارو شركين كـ ذكر بين فربايا: إنَّهُمُ كَانُوا إِذَا قِيْلَ لَهُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسُسَّكُبُووْنَ. رب ٣٣ السَّفْت.

وبخوعهم

وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سواکولی معبود بیل ، تو وہ تکبر کرتے تھے۔

انسان جب تكسته دل سے كلم لا إلله إلا الله شروط لے مسلمان بيس موسكا اور كا فرود مشرك ريكا مردوں كى كلية نفى ووكيے مشرك ريكلم ميان دوسرے تمام معبودوں كى كلية نفى ووكيے مرداشت كرسكا ہے؟ اى ليے وہ كبركرتاہے۔

٢- حفرت النفيام عدفطاب فرمايا جاتا ي:

٣. وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. (٣. آلي عموان، وكوع ١)
 اورالله تعالى كسواكولَى معيودتيس .

تبن آیات کریم می الله تعالی کے سوادوسرے تمام معودوں کی نفی کرے فیراللہ خلاصہ:

کی الوہیت ومعودیت کا چائی کاٹ دیا محیا ہے۔

احاديث شوى: اب بياندازامادين باك مي الماحقه

چونکہ کلمہ طیبہ کا الله الله دین اسلام کی اساس و بنیاد ہے، کوئی محص بے کلہ تو حید ہے سے بغیر سلمان بیس موسکتا، اس ملے ارشادات بور بیس کے تعلیم و بغیر سلمان بیس بور کی اساس کی تعلیم و جلیل قدر دشان بیان فرمائی گئی ہے۔

ا-افضل شعبه ايمان بردايت صرت الوجرية ارشادفر مايالانتها

ایمان کی مزکے چنداو پر شافیس ہیں ،ان سب میں افضل کا بالله إلا الله به اوراد فی روائی دائے ہے۔ اوراد فی روائی دیا ہے۔ اوراد فی روائی دیا ہے۔ اوراد فی روائی دیا ہے۔ اوراد فی دوائی دوائی

اس ارشادنوی می ایمان کے جمع شعول میں سے افضل کا بالله والله کوفر مایا میا ہے قد دمرے

إ دىبككوة المعانع "كتاب الايمان-

ارثاد گرای می اے" افضل الذكر" قرار دیا گیاہے۔

## ٢\_ اقصل الذكر: بردايت حفرت جابر بني شوار شاد فرمايا:

افعنل الذكر لا إلله إلا الله سب بهترة كر (الهي) لا إله إلا الله بر مترندي، ابن مانية بمتدرك عالم من بهي بيروايت ب- (جلداة ل مند ١٩٨٨)

سارا جو طلی البرال کلمهٔ مبارکه کا اجروثواب ملاحظه وه البروثواب ملاحظه وه می این می این البروثواب ملاحظه وه می البروثواب البر

لا إلله إلا الملّه وَاللّه الحُبَوُ زهِن آسان كه درميان (خلاء) كوبحردي هي الله والله والل

اجروتواب وروزن وجزاية متعلق دومراار شادملا حظه مو:

مروایت حضرت ابوسعید خدری ری تر ارشاد فرمایا. ملی فیزیم (حضرت) موئی علیه السلام نے عرض کیا: اے میرے پروردگار بھے کوئی چیز تعلیم فرماد بیخی جس کے ذریعے میں تھے یاد کیا کرو، اور تھے پیاوا کروں۔ ارشاد ہوا: موئی! لا إلله إلله الله پُرُها کرو۔ عرض کیا: پروردگار! میتو تیرے سادے بندے پڑھے ہیں، میں تو الی چیز چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے فرما کیں۔ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موئی! اگر سات آسان اور جو بجھان میں ہے اور سات آسان اور جو بجھان میں ہے اور سات آسان اور جو بجھان میں ہے اور سات زمین تر ازو کے ایک پلڑے میں اور آلا إلیٰ والله الله کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ ٹی شرح النه:) علیہ الله کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ ٹی شرح النه:) علیہ الله کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ ٹی شرح النه:) علیہ الله الله کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ ٹی شرح النه:) علیہ الله الله کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ ٹی شرح النه:)

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيم لَا إِلَّهُ إِلَّا

المستنكوة " باب ثواب التبيع وأتميد والتبليل والكبير -

ع "مكتوة العاج" ممّاب الغهارة.

ع "مكافرة المصاح" بإب فواب التبيح والتحميد والتبليل والكهير \_

# ٢ - جننت ملى مع بروايت حضرت ايوطلحدانصارى دنا شدارشاد فرمايا على تايم

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ . عَلَى الْمُعَنَّةَ الْجَنَّة جس نے لا إللهُ إِلَّا اللَّهُ كَهاوه جنت ش واظل بوا ، اور اس كے ليے جنت واجب بوگئ جهاں دنيوى ورووغم اور كرب ومصيبت كے وقع و از الدكے ليے بيد مقير ومسنون ہے، وہاں اُخروى اُورْ وقلاح بھى اى كام مَ طيب يرشحصر ہے۔

٤- ارشاد فرمایا: مل تفیه

مَا مِنْ عَبُدٍ قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا ذَحَلَ الْجَنَّةَ.

رمطق عليه) <sup>2</sup>

å.

جس بندے نے بھی کا الله الله کہا، پھرائ پردفات بائی، وہ جنت میں داخل ہوا۔ (مج بناری، مجمع سلم)

صدق دل سے لا إلله إلا الله كهاادراى پر تابت قدم رہا،الله في استقامت بخشى، چنانچه اس علم ديفين پر جان كلى ، تو بفضل تعالى جنت نصيب موكى -

۸ چانچ دعزت عُمَّان دِخافَت ہے دوایت ہے رسول الله مل اُمَّایِا نے فرمایا:
من مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ دَخِلَ اللَّحِنَّةَ. (دواه عسلم) على مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ دَخِلَ اللَّحِنَّةَ. (دواه عسلم) على جواس علم ویفین پرمرا کہ اللہ کے سواکوئی معبود کیل وہ جنت میں داخل ہوا۔ (میح سلم) متدرک عالم میں بھی بیروایت ہے۔
 متدرک عالم میں بھی بیروایت ہے۔

م خرى كالم كلمد مو! توحيد كالم وايمان كساته الرموت كودت زبان بركلت المخرى كالم كلمد مو! توحيد جارى موتوز بالعيب!

لِ "مَكَالُوةَ" بَابِ الرعوات في الاوقات \_ س متدرك حاكم جلد المن المان. سع "مَكَالُوة المعانع" "ممّاب الإيمان النصل الاوّل. سع "مكلوّة المعانع" "ممّاني الإيمالا-

٩ - بروايت معزرت معاوين جبل بن ثيرارشا وقر ما ياسان تُنايا
 ١٥ - بروايت معزرت معاوين جبل بن ثيرارشا وقر ما ياسان تُنايا
 ١٥ - بروايت معزرت معاوين جبل إله إلا الله وَحَلَ الْجَنَّة .
 ١٥ - بروايا

جس كا آخرى كلام لا إلله إلا الله موده بهشت شي داخل موكا . (ايدادد)

متدرک حاکم میں بھی بیروایت موجود ہے۔ (جلداقال اس ۲۵۱،۵۰۰)

مان بیش جنانی رحمت عالم سائن ای بیش نے جان بلب، قریب الرگ مسلمانوں کے قریب بیش ملک مسلمانوں کے قریب بیش مسلم می حضرت ابوسعید خدری بیش مسلم میں حضرت ابوسعید خدری بیش مسلم میں حضرت ابوسعید اور حضرت ابوسعید ابوسعید ابوسید اب

١٠ وسول الله مل فيا المدين المايا:

لَقِنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. (رواه مسلم) على

البيخ قريب الموت اشخاص كولا إله إلا الله كالقين كرو

جہتم سے خیات: اگر کوئی مسلمان این گناہوں کی پاداش میں جہتم میں ڈالا بھی جائے ۔ ماتو اس کلمہ پاک کی وجہت خرجہتم سے نکالا جائے گا۔

ا۔ حضرت انس رہن تھ سے قیامت کے دن شفاعت رسول سائھ کے ہے متعلق ایک طویل روایت مردی ہے، اس کے آخریں ہے رسول اللہ مل کے آخر ہایا: میں کبوں گا جھے ہراس مختص کی شفاعت کی اجازت عطاء ہوجس نے کا اِلْنَهُ اِلّٰا اللّٰهُ بِرُحا۔ اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ آپ کا کام نہیں۔

وَلَـٰكِـنُ وَعِزَّلِى وَجَلاَلِى وَكَبرِيائِي وَعَظُمَتِى لَانُوحِنَّ مِنْهَا مَنُ قَالَ لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ. (منفل عليه) "

ل مكلوة " بإب ما يقال منوكن معفره الموت على اليناك س اليناكباب الموض والشفاعة .

لیکن جھے اپنی عزت، جلال، بڑائی، اور عظمت کی تتم ہے بیٹ ہراس مخفس کوچینم سے نکالوں گاجس نے (کلمہ کو حید) پڑھا۔

شفاعت رسول النياع كا مدارد انحمار بحي كلمد توحيد برب رحت عالم مدارشفاعت: مل مند موكا، شرط بيب كرمدت دل سے كلمه بردها موادر توحيد بارى تعالى بردلى يقين مو۔

١٢ - يروايت معفرت ابوجريره دخافت ارشا دفر مايا ملي ميا

قیامت کےدن میری شفاعت کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش نصیب و مخف ہوگا: مَنُ قَالَ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ خَالْصًا مِنْ قَلْبِهِ

جس فصدق دل عالا إلله إلا الله كها بوكار (مح عارى)

ا- نيزار الله مُخْلِصًا يُصَدِّقُ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلبه السانه و لمسانه قلبه.

میری شفاعت ای کے لیے ہوگی جس نے تعلوص کے ساتھ گوائی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اس کے دل نے اس کی زبان کی اور اس کی زبان نے اس کے دل کے اس کے دل کے قدر اس کی زبان نے اس کے دل کے قدر ان کی تقدر ان کی ہے گا

## شفاعت گذگار کے لیے ہے، کافرومشرک کے لیے ہیں!

ان ارشادات سے واشح ہوگیا کہ کہ حضرت ملائیا کی شفاعت حضرت کی اُمت کے فرد کے لیے ہے، کلمہ کومؤ حدمسلمان کے لیے ہے، گنھار کے لیے ہے، کا فروشرک کے لیے ہیں۔ ۱۲۔ بروایت حضرت الن برخاشہ ارشاد فرمایا ملائیا ہے

شفاعتی الاهل الکیاتو من اُمَّتِی (رواه الترمذی وابوداؤد و رواه این ماجه عن جابی میری شفاعت میری شفاعت میری شفاعت میری شفاعت میری شفاعت میری اُمت کے گنبگاروں کے لیے ہے۔ میردایت متدرک حاکم میں بھی ہے۔ (جلداؤل ص ۲۹)

منكر كلمدس اوارجيم مع جن بتلادكر فارد كافر ومشرك عذاب جبنم من بميشه منكر كلمدس اوارجيم من بميشه

ل "مشكوة المعائع" بإب الموض والثفاعة - ع معددك ما كم جلداة لعن - س معمكانوة" إب الموض والشفاعة

10\_ بروايت معرت عبدالله بن عمر ين تتم ارشا وفرمايا:

بیک الله تعالی این بندول می ہے کی کوعذاب نہیں دیں گے، سوائے اس متر و کے جواللہ تعالی ہے سرکشی کرتا ہے اور کلا إلله إللا الله کہنے ہے انکار کرتا ہے۔

تو کلمہ طیب، انطل شعبۂ ایمان، انطل الذکر، خزانہ اجرعظیم، دفعہ کرب، موجب جنت، باعث نجات آخرت، کلمہ اخلاص، ذریعہ نوز وفلاح، مقصد بعث نبوگ، مرایه شفاعت رسول میں کلمہ کا باک ہے، کلا الله الله الله اس کلمہ تو حید کے بغیرعذاب جہنم سے تجات اور دخول جنت کی قطعاً کوئی شکل وصورت نہیں۔ اس کا منکر یقیناً معذب اور داخل جہنم ہوگا۔

تبن آیات کریمداور پندره احادیث شریف، قرآن وحدیث کی گل انهاره نصوص خلاصه: قرآن وحدیث کی گل انهاره نصوص خلاصه: مریحه لا آلهٔ اللهٔ کے بعد الله رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ کی اور استی کی عبادت کا جواز باتی رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں!

## 

پاره اسے لے کر پاره ۲۹ تک سوره بقره ، آل عمران ، نساء ، انعام ، اعراف ، توب ، بود ، رعد ، طلا ، مومنون ، نفعص ، فاطر ، زمر ، مومن ، دخان ، حشر ، تغابن اور مزل میں مختلف سیاق وسیاق میں انھائیس ۲۸ یار کلا اِللهٔ اِلَّه مُو آیا ہے۔

میم بعض سورتوں اور بعض رکوع میں دو بلکہ ایک آیت میں دو بار اور سورہ آل عمران مرام:

مرام:
من تین باریکلہ پاک موجود ہے۔ کیااس کرار و تعدّ دے بعد بھی تعدّ دالہ کی کوئی صورت باتی رہ جاتی ہے؟ اور اس ذات احدے علاوہ کی عظیم سے عظیم بستی کی عیادت جائز ہو سکتی ہے؟

المستكلوة المعالع" كماب اسامان تعالى \_ ع ضهد الله الله الله إله ولا عن (الاية) (سير الروع)

## انداز ملا لا إلله إلا أمّا (مير يسواكوني معوديس)

كَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور كَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ كَالِعدائيك في الدارك ما تحدكا إله إلَّا أَنَا قرايا

کیا ہے۔

ا۔ خصرات ابنیا علیہم السلام پروٹی نازل فرمائی۔ اَنْ اَنْدِرُوا اَنْدُ لَا اِللهُ إِلَّا اَنَا فَاتَّقُونِ ٥ (١٣ ـ شروع فل) بیكروراؤ كرمير سے سواكوئي معبود تيس بھ سے ورو۔

٢\_ طور برحضرت موى عليدالسلام سفرمايا:

إِنَّيْتِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي : ﴿ \* ١٠ طه )

بلاشبه میں الله موں میزے سواکوئی معبوقیس ، پستم میری عبادت کرو۔

٣. وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُلُونِ٥

(4). سوره انبياء ركوخ <sup>4</sup>)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا بیفیرٹیس بھیجا جس کے پاس ہم نے بددی نہ بھیجا جس کے پاس ہم نے بددی نہ بھیجی ہوکہ میر سے سواکوئی معبود تھیں، پس میرٹی عبادت کرو۔

قرآن كريم ليس تبن مقامات پراللدرت العزت في ميلي افي ذات كسوابر خلاصه: معود كافي قرمانى ، فيرا بى عبادت كائكم ديا ، اورائي بررسول كو بي تكم ديا-كيا اس كمعنى مين بين كدير سسوا مير سيحبوب ومعزز بندون ببون وليول كى عمادت بحى كرتے رہو۔ معاذ اللہ

حضرت يونس عليدالسلام كمد كره من فرايا:

ا. فَعَنَادَى فِي الْمُطْلَمْتِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَانَكَ إِنِّى شُحُتُ مِنَ الْطَّالِمِينَ.
 الطَّالِمِينَ.
 الطَّالِمِينَ.
 المَا اندِعِرول عِن إِلَا الدَّابِ عَهِوا كُولَ معبودُ إِينَ الْهِ إِلَى عَن إِينَ عَن إِيمَا عَمْدِهِ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرول عِن إِلَا الدَّابِ عَلَى الْمُعْرول اللهِ الله

کتاب اللہ کے بعد احادیث نبوی سائٹیا علی بردی کثرت سے کا اللہ اللہ اللہ کا ورد و دکھیفہ موجود ہے۔

احاد يثونبوي الله

ا۔ حضرت این عباس بن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبار اللہ عبار بن اللہ اللہ عبار کے اللہ اللہ اللہ عبار کے تھے:
اللّٰهُم لَكَ الْحَمْدُ ... لَا إِلٰهُ إِلَّا اَنْتَ وَلَا إِلٰهُ عَيْرُكَ.

صحبح بالماری محبح مسلم الی اساری تعریف الله کاری محبح مسلم کی اساری تعریف الله کے لیے جی تیرے ماکوئی معبود تیں اور بغیر آپ کے کوئی معبود تیں۔ کوئی معبود تیں۔

الم ووسرى روايت كيمي آخرى الفاظ بين:

أنْتَ اللهى لَا إللهُ إِلَّا أَنْتَ. على آپ مير عبود بين، آپ كيسوا كونى معبود أيل-

٣٠ يروايت حفرت ابن عباس رفي مول الله مل فيهم فرمايا كرت يق

ل "مكلوع العاج" إب مايتول اذا كام من أليل.

<sup>.</sup> ع منداهم مج بناري مح مسلم مؤطاما لك مرّمة ي والإداد درنياتي ("رَجان الند" جلداد ل صديد نبر٢٩) منداهم منظرة المستعاده

## سيدالاستنعقار: ٣٠ بردايت حضرت شداد بن اوس ين تندار شادفر ما يامل فيايم

سَيِّدُ الْاسْتِعُفَارِ أَنْ تَقُولَ اَللَّهُمُّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ خَلَقُتَنِى وَ آنَا عَبُدُكَ وَ آنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوءُ لَكَ بِنِعُمَتِكَ عَلَى وَ اَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرُ لِى فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّنُوْبَ إِلَّا اَنْتُ.

سيدالاستغفاريب كرنو كم ، البي ! تو ميرارب ب ، تير ب مواكوئي معبود تين ، نو في جمع بيداكيا، من تيرابنده بهول اور تير ب ساتھ جواقر اراورو عده كيا ب اس پر قائم بول به جهال تك ميرى طاقت ب ب من آئي برائيول ك شرب تيرى بناه مانگنا بول ، عمل اپن أور تيرى نوشو في كا اقرار كرتا بول اور اپن گنامول كا اعتراف كرتا بول ، آب مير ب گناه بخش دي سوا تير ب كوئي گناه بخش دالا منيل -

ارشاد فرمایا جس نے ان کلمات پر یفین رکھتے ہوئے انہیں دن کو کہا اور اس دن مرگیا وہ الل جنت میں ہے ہے اور جس نے ان کلمات پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں کہاا وروات کومر گیا وہ الل جنت میں ہے ہے۔ (میح بناری ہاب آنفن الاستغنار)

مَّ يَكُمَاتِ مِهَارَكُ ٱللَّهُمَّ آنَتَ دَبِّي لَا اللهُ إِلَّا آنَتَ ... لَا يَغْفِرُ اللَّهُوَ اللَّهُ وَال عَلَى حُوالِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥- حضرت على رَىٰ تُحدِر مات عِيل كه في مائنيهم جب نماز شروع فرمات تو تجبير ك بعد فرمات و وجهد أن المسك المعدون و الكرون و الكرون

اساللدانوبادشاه بي جين بيكوئي معبود مرصرف نور (مي بنارى بالنفل الاستغار)

مجلس کے گزاہ بخش دیے جاتے ہیں۔" (تندی دیکٹی)

2\_ بروايت أم المونين حفرت عائشه بن شي حفرت الشيام خود بهى جب كى جلس مى بيضة يا المازيد من آم المونين حفرت عائشه بن من بيضة يا المازيد من آو كلية :

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ لَا إِلَهُ إِلَّا أَثْثَ اسْتَغُفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلْيُكَ. (دواه السائي) ع

٨ - بروایت معزت ابو بکره دخ شد د کھاور تکلیف کی دعا ارشاد فرما کی ملی شیام
 اَل اَلْهُ مَ رَحُد مَتَ کَ اَرُجُوا فَلا تَکِلُنِی اِلٰی نَفْسِی طُرُفَةَ عَیْنٍ وَ اَصْلِحُ لِی نَفْسِی طُرُفَةَ کَیْنٍ وَ اَصْلِحُ لِی نَفْسِی طُرُفَةَ کَا اِللهُ اِلَّا آمْتَ.

اے اللہ! بیس تیری رحمت کا اُمیدوار ہوں، پس تو مجھے ایک لیح بھی میرے نفس کے حوالہ ندفر ما اور میرے سادے کام درست قرما دے، تیرے سواکوئی بھی عبادت کے قابل نہیں۔ کے قابل نہیں۔

9۔ بروایت حضرت عائشہ بن آئی می کم یم مل شیخ جبرات کو بیدار ہوتے تو فرات:

لا الله الله الله الله منبخ انک الله م وَ بِحَمُدِک اَسْتَعُفِرُک لِذَنبی وَ

اسْسَالُک رَحُمَتَک الله م وَ دُنی عِلْمًا وَلا تُوعُ قَلْبِی بَعُدَ اِدُ هَدَینَیٰی وَ

وَهَا لِی مِنْ لَدُنک رَحُمَةً اِنْکَ اَنْتَ الْوَهَا بُوعُ قَلْبِی بَعُدَ اِدُ هَدَینَیٰی وَ

اے اللہ! تیرے سواکوئی معود ہیں۔ اے اللہ! تو پاک ہے، اور سب تحریف

"یرے لیے ہے۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے

تیری رحت کا خوات گار ہوں۔ اے اللہ! میراعلم زیادہ فرما میرے دل میں کی پیدا

نہونے دے، بعدائی کے کہونے جھے ہدائے عطاء فرمائی ہادرائی ہارگاہ سے

تیمی رحمت عطاء قرما، بیک کہونے جھے ہدائے عطاء فرمائی ہادرائی ہارگاہ سے

تیمی رحمت عطاء قرما، بیک کہونے جمعے موات عطاء فرمائی ہادرائی ہارگاہ سے

تیمی رحمت عطاء قرما، بیک کہونے بھے ہدائے والا ہے۔

ا آیت کریمداور ۱ اعادیث میحوکل ۱ انصوص کتاب وسنت سے لا الله الله آنت. مطل صد کا ورد تابت بے حضرت یونس علیدالسلام کواس کلمد کیاک کر کت سے مجھل کے بیت سے دیاتی ملی سے معرب مل نظیم کا من وشام بھوتے اُٹھتے ، تہجد ونو افل سے بہلے ہر کھڑی ، ہر

اع ("مكلوة الماع"ياب الدعوات في الاوقات)

ع "مكلوة المعانع" إب الدموات ع "مكلوة العماع" إب ايتول اذا قام ك اليل .

ونت كابيد وظيفه ب- كياس بي مجى مبتى جميل ملتا ب كدالله كرماته الله كرمجوب ومغبول بند ي مجى معبود و إله جي ، كا إلله وألا أنت كالمجيم عنى دمقصد ،

# اندازية المائدية المنظلة المن

- ا بروایت حضرت این عباس بن فنی آنی مانشیام جب تبجد کے لیے اُٹھتے تو قرماتے: اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ... وَلَا اِللهُ غَیْرُکَ. (معفق علیه)
- ۱۔ حضرت ابوسعید دخاش ہے دوایت ہے کہ جنب دسول اللہ ملائٹیا کم دات کو (سوکر) اُٹھتے تو اللہ اکبر فرماتے ، پھر فرماتے :

سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ وَبِحُمُدِكَ وَتَبَارَكَ إِسُمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ غَيُرُك. عَ

اے القد تو پاک ہے ادر سب تعریف تیزے کیے ہے اور تیرانام بر کت والا ہے اور تیرانام بر کت والا ہے اور تیری بر در ا تیری بزرگی بلند ہے ادر سواتیرے کوئی معبود تیں۔ (تر فری واود، نمائی)

س- حضرت عائشر بن أثنه فرماتى بي كرجب رسول الشرط أندَيُ مَمَا زشروع فرمات تو فرمات الشرط أندَيُ مَمَا زشروع فرمات تو فرمات اللهُمُ وَبِحَمَدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ كَاللَّهُمُ وَبِحَمَدِكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللهُ عَنْ اللَّهُمُ وَبِحَمَدِكَ وَلَا اللهُ عَنْ اللَّهُمُ وَبِحَدِيثَ مُوجود مِنْ اللَّهُمُ وَبِهِ وَمِنْ الرَّانِ المِرْنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ المُرْنَ المُرادَا وَدُانِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّلَهُمُ اللَّهُمُ الللَّالُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

سم کی دوایت معزت الس و الله سے بھی ہے، اس میں ہے کہ جب رسول الله مل الله علی تماز شروع فرماتے تھیر (تحریر) برصنے بھر اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے یہاں تک انگوشے مہارک کان مبارک کے برابر ہوجاتے بھر کہتے: شبختانک اللّٰهُم .... (دارتھنی ) ہے میمرف جارا حادیث ہاک بیش کی تی بیر بہن میں کا بالسنہ غیس کے. کا اعلان موجود

ا ومعكن المماك باب ما يقول اذا قام من الليل. ع ايينا.

ع "المتكوّة المماع" باب ما يقرأ بعد التكبير. مع "زجاج: المماع" باب ما يقوه بعث العكبيو. في اليماً-

ہے۔ ہر نمازی اپنی ہر نمازی پہلی رکعت جی شاکے آخریس بیا قرار واعلان کرتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نیس ، کیااس کے بعد بھی کسی فیراللہ کے معبود ہونے کی محتجائش باتی رہ جاتی ہے۔

# ا ثداريا الله الله الله الله الله الله (ش) كواى ويتا مول كرموات خداك كولى مجود ويس)

دين اسلام كا دوسراكلمه،كلمة شهادت بمسلمان عيد ول سن كواى ديتاب كرالله كر مواكونى معبود تبين اور محمصطفى (من شيم) الله كربند اور رسول بين، اَشْهَدُ اَنْ لَا إلْهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

ا۔ ایک کا فراگرمسلمان ہوتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوتا ہے۔

- ایک مسلمان بچه بیدا موتا ہے، گووہ زبان سے تو حید الی کی شہادت نیس وے سکا، تاہم اللہ کے داکس کان میں اذان اور ہاکس کان میں کئیر کے در بعے چار دفعہ اَشْھَدُ اَنْ لَا اللّٰهَ اِلّا اللّٰهُ اور چار دفعہ اَشْھَدُ اَنْ مُعَتَمَدًا رَسُولُ اللّٰهِ پِکارپِکارکر کہدیا جاتا ہے تاکہ ایک اللّٰه بیارپکارکر کہدیا جاتا ہے تاکہ ایک مسلمان بی کے کان میں دنیا کے اندرقدم رکھتے ہی پہلی آواز کو نج تو شہادت تاکہ ایک مسلمان بی کے کان میں دنیا کے اندرقدم رکھتے ہی پہلی آواز کو نج تو شہادت تو حیدورسالت ہی کی کو نج اور اس کے بالکل صاف لوح دل پر اگر تقش شبت ہوتو کھر کہ شہادت کا۔
- سا۔ تنمن جارسال کی عمر میں جب مسلمان بچی علم وشعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے مہلے اسے کلمیر تو حیداور کلمیر شہادت پڑھایا جاتا ہے۔
- ۳۔ پانچ سات سال کی عمر میں بینماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضوکرتا ہے تو وضو کے بعد کلمہ ، شہادت پڑھتا ہے۔
- مُمَازَ ہے پہلے اِذَان ہے ۔ اذَان شی دودود قد اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اِللهُ اور اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ بَاوازِ بائد کہا جاتا ہے۔
  - ٧- اذان سنفوالا برمسلمان اجابت كرتا باورمؤذن كے بعد كلمة شهادت يراحتا بـ
    - 2- اذان کے بعد تھبیر میں بھی دورو دفعہ کم مشہادت دہرایا جاتا ہے۔
  - معرنماز حمم نبیل ہوتی جبتک ہرتدہ ش تشہد کے اندر کلمہ شہادت ند ہے حاجائے۔

9 ۔ جعد کا خطبہ ہو یا عیدین کا اس کا اہم رکن شہادت تو حیدورسالت سے کلے ہیں۔

١٠- كنس نكاح منعقد موكى تو نطبه نكاح من كلمة شبادت يرها جائے گا۔

اا۔ جس طرح مسلمان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کلمہ شہادت سنتا ہے ای طرح ایک مسلمان مرنے سے پہلے کلمہ شہادت سنتا ہے ای طرح ایک مسلمان مرنے سے پہلے جو کلمدزبان پر لاتا ہے اور آخری بات جو اس کے منہ سے لگتی ہے وہ آش بھڈ آن کا اِللّٰهُ اِور آش بھڈ آن مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ہے۔

۱۱۔ دنیاتو دنیا، آخرت کی پہلی منزل قبر میں بھی ایک مسلمان محرکیر کے سوال پر جوایا کہتا ہے:
 اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَمْولُهُ.

تو مسلمان زندگی می قدم قدم پر بلکه زندگی کے بعد قبر میں بھی کلمه شهادت پر هتا سنتا ہے۔اس کی پوری حیات ،کلمه شهادت کے محور کے کردھوتی ہے۔ رسول اکرم سل اُندیام کی احاد بہت میجہ سے اس کلمه کیاک کی اہمیت وعظمت ملاحظہ ہو:

## بناع اسملام: ارشادرسول مل في بي من كمد شهادت كوبناء اسلام فرمايا مياب:

ا- بروايت معرت ابن ممريني في ارشا دفر مايا:

بُنِيَ ٱلاِسَكَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ آنُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

پاچ امور پراسلام کی بنیاد ہے، (اول) اس بات کی شہادت کہ الله کے سواکوئی معبود نیس اور بینک محمد مان کی اس کے بندے اور رسول ہیں۔ (می بناری می مسلم)

## عين اسلام: دوسرار ارشاد كراى بن كلمة شبادت كوخود اسلام فرمايا كمياب:

ال بيمان باللم: ايك حديث من توحيرور سالت كي شهادت كوايان قرمايا ميا به - سور حعزت اين عباس راي في سهدوايت به كدرول الشرمان في المين عباس راي في سهدوايت به كدرول الشرمان في المين عباس راي في سهدوايت به كدرول الشرمان في المين النهال المان المان النهال المان ال

بالله وحده كا تحم قرمايا ، فرمايا كياتم جائة بو" ايمان بالله وحده "كياب؟ البول في عرض كيا: الله ورسول الله يأل من من من الله الله و ال

الله المام كي الحام المام كي الحاملام كي الولين دعوت شهادت توحيد و المام كي الولين دعوت شهادت توحيد و المام كي الولين دعوت شهادت توحيد و

۵۔ حضرت ابن عباس بن تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائٹ کیا نے (حضرت) معنافہ بنا تھے۔
 کو یمن کا جا کم بنا کر روانہ فر مایا : (سب سے پہلے) آئیں اس کی دعوت و بنا کہ وہ شہادہ آن کلا اللہ الله و اَن مُعَمَّدًا دَسُولُ اللهِ.
 معنی علیه علیه علیه کے اللہ و اَن مُعَمِّدًا دَسُولُ اللهِ.
 اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تیں اور (حضرت) محمر سائٹ کیا اللہ کے رسول ہیں۔
 اللہ کے رسول ہیں۔

اس کلمة باك كاجرونواب اوروزن كس درجه عظيم وكثير باس كا اندازهاس اجرووزن مديم وكثير باس كا اندازهاس المجروورن مدين باك بيري المحادرة المحا

٢- بروايت حضرت عبدالله بن عرور في ارشا دفر مايامل مديم

قیامت کے دن میری اُمت کے ایک فض کے (گناہوں سے) بہت بڑے ناوے رجمر ہوں گے، ہر رجمر بقدر وسعت نظر المباہوگا، (دوسری طرف) ایک چھوٹا ساپر ذہہوگا جس میں ( لکھا) ہوگا، اُنہ بھند اُن لا اِلله اِلله وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَدَسُولُهُ. ایک بلاے میں وہ جھوٹا ساپر زہ، (جب وزن ہوگا) تو وہ رجمر مکھے جا کیں گے اور دوسرے بلاے میں وہ جھوٹا ساپر زہ، (جب وزن ہوگا) تو وہ رجمر ملکے ہوں گے اور دوسرے بلاے والا) پر زہ (ان نناوے لیے چوڑے رجمر ول سے) معاری ہوگا۔ (ترین ماین ہے) کیا عظمت شان ہے، کھمہ شہادت کی اسحان الله۔

جس الله سے بندے نے بیکمہ پاک پڑھلیا اس نے دنیا میں اپن دنیا میں حفاظت: جان اورائے مال کو محفوظ دما مون کرلیا۔

عروایت حضرت عبدالله بن عمر من فنی ارشاد فرمایا النایی این محمد الله و این محمد و این محمد و این الناس حقی بشهد و آن لا الله و آن محمد و اسول

 مروكى حفاظت: أيروكى حفاظت: فكاح بش خطبه مسنون ب-

٨- حضرت عبدالله بن مسعود بن ليح قرمات بين كدرسول الله ما لله ي جميل تماز اور ما جت الكاح وفيره) على تشهد شكما يا ، حاجت ( لكاح وفيره ) على تشهد بن المتعملة بالمي و نست عبدة و نست غفوه و نست غفوه و نست غفوه و نست عبدة و نست غفوه و نست غفوه و نست عبدة و نست عبدة و نست غفوه و نست من ي نست الله من الله و نست الله و نسبة الله و نست الله و نسبة الله و نسب

سكون بررح : جہاں دنیا میں جان و بال اور ناموں وآر و كی تفاظت كلية شہادت ہے۔

9 - حضرت ابو بريره و بن شخر ہو ایت بے كررسول الله سائية الم نے فر بایا: جب ميت كوتبر میں دون كيا جاتا ہے قد دو نیلی آ تھوں والے سیاہ فرشخ مقر اور كيراس كے پاس آتے ہیں اور كہتے ہیں: تو اس شخص كے بارے میں كیا كہتا تھا۔ وہ كہتا ہے: وہ اللہ كے بندے اور اس كے رسول ہیں۔ آف بقد أن كلا إلله والله و المشهد أن محمدا عبد اور اس كرسول بالله والله و الله و الله و الله و الله و كرسو الله و كرسو الله و ال

القول المابت: جب ملان عقرت براء بن عازب دی فق ارشاد قربایا: جب ملان عقبر من موال کیاجائے گا۔

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

وہ گوائی سے گا کہ اللہ کے سواکوئی معبود جیس اور پیک جمر سالٹھیام اللہ کے رسول ہیں ،

ا ابینا کتاب الایمان اُنعمل الالال سع «مشکوة العاج» باب اعلان الکاح۔ سع «مشکوة العمانع» باب اٹاست مذاب القبر - بِهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ

تو دنیاوآخرت میں، آخرت کی پہلی منزل قبر میں اللہ تعالی اہل ایمان کو ہی تول البت کامیہ منہادت کی دورے مضبوط و ثابت قدم رکھیں گے۔ ("مشکونا" باب البات عذاب القبری .

## كليد چنت : بېشت كى نجى يى كلمة شهادت -

اا۔ حضرت معاذبین جبل دخاشتہ سے دوایت ہے جھے رسول الله مائندیل نے قرمایا: مفاتیح النجنة شهادة أنْ لا إله إلا الله.

(دواہ احمد ("مشکوۃ" باب العوص والسفاعه) کا الله الله کی شہادت دینا جست کی کئی ہے۔ اسے ابوداؤ د، حاکم اور ہزارتے بھی روایت کیا ہے۔ ("نزیمان النہ" جلدودم مدیث تمبر ۲۹۷)

۱۱ - بروایت حضرت ابوموی اشعری بناشحه ارشادفر مایا:

أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ صَادِفًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ. (رواه احد والطراني) الماشير بس في صدق ول سي شهادت وي كدالله كسواكوني معبودتين وه جنت بلاشير بس في مدق ول سي شهادت وي كدالله كسواكوني معبودتين وه جنت من واظل الموكا - استامام احمد اور طبراني في دوايت كياب -

("رهان النة" جداد لصريث ٥٥)

جنت عن داخل موكا \_رواهسلم ("مكلوة المعاع" بابتهل الاوان)

کیا عظمت شان و جلالت قدر ال باک کلے کی کہاس کے

جنت کے آ کھول دروازے کھلے ہیں:

ير صند والے پر جنت كے أخول دروازے كھلے مول محمد

١١٠ حفرت عرين تند سدوايت بكرسول الدمان في فرمايا:

تم میں سے جوکوئی وضوکر سا وراچی طرح کائل وضوکر ہے، پھر کمی، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ وَاَنْ مُحَمَّدٌ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اورا بک روایت میں ہے، پھر کمی، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبُدُه وَرَسُولُهُ اس کے لیے جنت کے اَلّٰه اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبُدُه وَرَسُولُهُ اس کے لیے جنت کے اسلام الله وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبُدُه وَرَسُولُهُ اس کے لیے جنت کے اسلام اسلام دروازے کھولے جا کی گئے، جس وروازے سے وہ جا ہے گا داخل ہوگا۔ اے مسلم الله وارتر مُدی نے (اس کے ساتھ) بیڈیادہ کیا ہے کہ (کلمہُ شہادت کے بعد کم) من رواید الله مُسَلِمَة وَیَن اللهُ مُسَلِمَة وَی مِن اللّٰهُ مُسَلِمَ وَی اللّٰهُ مُسَلِمَة وَی مِن اللّٰهُ مُسلِّمَ وَی اللّٰهُ مُسلِّمُ وَی اللّٰهُ مُسلِّمَ اللّٰهُ مُسلِّمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰ

الى المجهة برئے والوں ميں بنادے اور مجھے پاک صاف بندول سے بنادے

عدیث کیان پدر و نصوص مرید.. شہادت تو حد ... کے بعد بھی شرک کی مخبائش خلاصہ:

اتن رہ جاتی ہے! اس حقیقت کی قبلی کو ای کہ لا اللہ اللہ کا کو کی معبود ہیں مگر اللہ کے معبود ہیں ۔ اٹاللہ اللہ کے ساتھ اس کے مجبوب و مقرب بند ہے معبود ہیں ۔ اٹاللہ ....

## الدازي<u>ه المها</u> وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ (ده اکيلاي، اس کاکوئی شريک نيس)

ا سَائَى مِي صَعْرِت تُرَبِانَ عَدَاسَ مَعْمُون كَارِدايت عِد (زجاية المعانى ، باب قضا كَل الوشو) . ع "سَكُنُوْ وَالْمَائِع" " سَنَابِ المَبارة ..

منجائش فیمل وق جوالہ واحد کا شریک ہو سکے۔ پھر بھی حربیہ ..... شدید کے طور پر کھر شہادت شی اَدُنْ بَلَا اِللّٰه اِللّٰه اللّٰه کے ساتھ وَ حَدد کَو لَا هَوِیْکَ لَهٔ کَا اَضَافہ کُردیا گیا ہے، تاکہ اللّٰه کی وحدانیت اور اس کا لاشریک ہونا زیادہ مو کدومشد دہوجائے۔ اس بحث شی آپ دیکھیں گئے کہ اسلام شی اس جلے کی کیا ایمیت ہے۔ نی کریم ملافی پائے نے ایٹ ارشادات عالیہ شی اس کی کتنی ایمیت وعظمت بیان قرمائی ہے۔ اس کے بڑھنے پر کتے عظیم و کبیر اجر والو اب کی بشارت کی کتنی ایمیت وعظمت بیان قرمائی ہے۔ اس کے بڑھنے پر کتے عظیم و کبیر اجر والو اب کی بشارت دی ہے اور خودا ہے وظا کف واذکار میں اس پاک کلمہ کورات دن ، میج شام کس کشرت سے جگہ دی ہے۔ معلی اللہ علیہ وکمل

افضل قول انبياء و بهتر من كلم مرسل : به جله پاك نه صرف سيدالانبياء المسل المبترين قول به بلكه

جي انبياء ورسل كالفنل كلام بي عليهم السلام

ا حضرت عبدالله بن عمرور الخجاسة دوايت ب كه بي ما في المراه الدين عمرور المان المان المرايا:

بہترین دعا ہوم عرفہ کی دعا ہے اور بہترین بات جو پس نے اور جھے سے پہلے نہیوں نے کی ، (بیسے): کا اِللهٔ اِللهُ وَحُدَهُ لَا خَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَدُ أَلَى وَهُوَ عَلَى كُنَّ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا خَرِیْکَ لَهُ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَدُ أَلَى وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيْرٌ. (دواہ المترمذي اُ

مؤطاامام مالک رحمه الله یمی بیرهدیث معزت طلحه ین الله سے مردی ہے مگرو مُدة ألا شَرِیْکَ لَلَهُ تَک ہے۔

وطا كف نبوى المناع السلام ال لي حضرت التناي كور الناه و الماري المراع و و و المراع المراع و و و المراع المراع و و و المراع و و و المراع و و و المراع و و و المراع و المراع و و و المراع و ال

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُد وَهُوَ عَلَى لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعُبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ كُلِّ ضَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَكُ النّاء الحسن لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ لَهُ النّاء الحسن لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ

ل مسكلوة العالى"إب الوفيف برقد

الله يُن وَلَوُ كُو وَ الْكَافِرُونَ.

الله يَن وَلَوُ كُو الْكَافِرُونَ.

الله كسواكوني معبودُين ، وه اكبلا ب، ال كاكوني شريب بين ، ال كي حكومت ب اور تعريف بهى الى كى ب اور وه بر چيز پر قادر ب، سب قدرت اور قوت الله بى اور تعريف بهى الى كى ب اور وه بر چيز پر قادر ب، سب قدرت اور قوت الله بى كے ليے ب، الله كے سواكوني معبود بين اور بم اس كے سواكس كى عبادت جين كوئى معبود كي الى كاحق بين كوئى معبود كرالله ، بم الى كى عبادت كرتے بين كوكافروں كونا كوار كر رے - ( مي مسلم) معبود كر الله ، بم الى كى عبادت كرتے بين كوكافروں كونا كوار كر رے - ( مي مسلم)

سنن ابوداؤرش بھی میرحد بہث مروی ہے۔

معلوم ہوا کہ کفار ومٹر کین پر جو چیز گراں اور نا کوارگز رتی ہے وہ خاص اللہ کی عبادت ہے ..... ایک اللہ کی عبادت .....اس پر وہ بگڑتے ہیں۔ ورنہ باطل معبودوں کے ساتھ دخدا کی عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں۔

صبح وشام كا ورووظيفه: بروايت معزبت عبدالله بن مسعود يزيلت في كريم شام كے وشام كا ورووظيفه:

...اور جب مع موتی قریبی کمفرمات ... (می مسلم ابودادُد، ترفری) ع

جَمَّك كِمُونَ يَرِيَّ مِن اللهُ وَعَدَهُ وَ نَصَوَ عَلِيهِ الْمُونَ الْمُونَ وَالْمُونَ وَاللهُ وَعَدَهُ وَفَصَوَ عَلَى مُحْمِونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوَ عَلَى مُحْمِونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوَ عَلَى مُحْمِع وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوَ عَلَى مُحْمِع وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوَ عَلَى مُحْمِع وَالْمُونَ وَمَدَى وَمُعَوْقُ وَلَوْنَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوْ عَلَامُ وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَوْ عَلَى مُحْمِع وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَلَالْمُ وَعَدَهُ وَلَامُ وَعَدَامُ وَمُعَالِقُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَفَصَو عَلَى مُحِمِع وَالْمُونَ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَلَامُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَلَا اللّهُ وَعَدَامُ وَاللّهُ وَعَدَامُ وَاللّهُ وَعَلَامُ وَاللّهُ وَعَدَامُ وَاللّهُ وَعَلَامُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالِمُ وَالْمُونَ وَلَوْلَامُ وَالْمُونَ وَلَوْلَ مِلْمُ وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُ وَالْمُونَ وَلَمُ وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَلَالْمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَمُونَ وَلَمُونَ وَلَمُ وَالْمُونُ وَلَالُوا وَالْمُونُ وَلَمُونَ وَلَالْمُوالْمُونَ وَلَمُونَ وَلَمُونُ وَلَالْمُونُ وَلَمُونَ وَلَمُونَ وَلَالْمُوالِمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُولِقُونُ وَلَالْمُونُ وَلَالُوا وَالْمُونُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُ

ل مستكلوة "إب الذكر بعد المسلوة \_ ع اليناب التول مندالعباح والمسام ع اليناب الدموات في الادكات

#### 

٥. حضرت الوالوب العمارى وفاقت به وروايت به ورول الله وله أنه ألم الله وقد الله وقد الله وقد الله وقد الله وخدة لا ضويت لله لله المملك وقد المحمد وهو على حُل هَى عقية قيير عشر مرة حان حكم أعشق وقبة من وله المحمد وهو حمل حلى حُل هَى على الله والله والله

١- خفرت براء بن عازب رئاته سے بھی اس مضمون کی روایت ہے۔

( "متدرك حاكم" جلداة ل ص ٥٠١ كماب الدعاء)

عضرت الوسعيد و في وارت على إلى المرس في كانماز كا بعدكها:
 كا إلله إلا الله وَحَدَهُ لا شويْكَ لَهُ لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هَيْءٍ فَلَيْرٌ.
 على كُلِّ هَيْءٍ قَلِيثِرٌ.

تواولادِ المعيل مين سائي غلام آزاد كرف كامش ب- ي

دومرى روايت من دن من يركمه بإكسوبار يزهف براجر وتواب كى كثرت وعظمت

#### ملاحظه بور:

۸۔ حضرت الا جریره دین فتحہ سے دوایت ہے، دسول اللہ سائٹی کیا نے قراباً: جس نے دن شک سو بار کا باللہ واللہ الله وَ حُدَهُ کا شور یُک لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ سُلَامِ اللهُ وَحُدَهُ کا شوری لَهُ الله الله الله وَ الله وَ الله و الله و

ا مج بخادی کناب الدمی ان بایت بایت این باید با به نظر الدالی الله

"مشدرک حاکم" بیل بھی (کتاب ابرائز)

مسلمان ہر تماز کے بعداس کلمۂ یاک کا ورد کرے تو اس کی العدد: خطائي معاف كردى جاتى إلى \_\_

 ۱- حضرت ابو ہریرہ دیا تھے سے روایت ہے، رسول اللہ مل طبیع نے فرمایا: جس نے ہر ( زَرْض ) نماز كے يجيس ارسينحان اللهِ، ٣٣ بار اَلْحَمْدُ لِلهِ، اور ٣٣ بار اللهُ اَكْبَرُ كِهَا مِيهِ ٩ بِارِدُوكِيا ، يُحركَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا خَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيْرٌ ؛ يرُ حَكر سويورا كرايا، غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ زَبَد الْبَحر. اس کی خطا کیں معاف کر دی جا کیں گی گوہ ہسمندر کی جماگ کی مثل ہوں۔

ثما زِمغرب اور نماز سے بعد وظیفہ: اب مرف دد نمازوں کے بعد اس نما زِمغرب اور نماز سے بعد وظیفہ: کلمهٔ پاک کے درد دظینہ کا اجرعظیم

ملاحظه بو:

حضرت عبدالرحمن بن عنم رفاشد مدروايت هے كه تي ملاهيم في مايا: جومغرب اور ميح كى نمازك بعدنمازك جكد ع محرف اور (بيئت تشهد ع) ياؤں بدلنے سے يہلے دى بِاركِهِ: لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ بِيَدِهِ الْعَيْرُ يُحيى وَيُمِينُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا برايك دفعه يراس ك لي دن يكيال لکھی جاتی جیں اور اس کی دس برائیاں مٹائی جاتی ہیں،اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اور بیائی کے لیے ہر مروہ اور شیطان رجیم سے بچاؤ کرتی ہیں اور سوائے شرک ك ادركوني كناه اس بلاك نبين كرسكنا اوربيمل ك اختبار س افعنل الناس موكا سوائ اس مخض کے جواس سے افضل کلمات کے (یا بھی کلمات زیادہ بار کے)۔اسے احرائے روایت کیا ہے۔

۱۲۔ اور ترندی نے ای طرح حضرت ابوذ رینائند ہے دوایت کیا ہے۔ <sup>ع</sup>

الدر معلاً و " السالذكر بعد العلوة ومن الى دادد عربي بيدوايت مروى إلى التيم بالعسى ) ع "منتكوة المصاح" إب الذكر بعد العلوة\_

رات كوج المحقول كيد الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله والله على الله على الله الله والله والله

نمازتو وضو کے بعد ہوگی ، اور بیکلمات مبارکہ بغیر وضو کے بڑھ کر بارگاہ ربّ العزت میں دعا مطلب ہوتو بفضلہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔

كر رشي ال ذكر بأك كابها صدو عُوَ عَلَى كُلِّ هَى عَلَيْ تَكُ "كُلَهُ لَا حَدال كَلَمَ الْهِ حِدال كَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِللهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِللْهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِللهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِللْهِ وَالْحَدُدُ لِللْهِ وَالْحَدُدُ لِللْهِ عَلَى اللهِ وَالْحَدُدُ لِللّهِ وَالْحَدُدُ لِللّهِ وَالْحَدُدُ لِللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْحَدُولُ وَاللّهُ وَ

مازار مل داخل مولو کے: ماندیا نے قرمایا: جوہازار میں داخل ہواور کے:

لَا اِللَّهُ اِللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَدُ يُحْيِيُ وَيُواللَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ.

الله اس كے ليے لا كھول نيكياں لكوريا ہاور اس كى لا كھوں برائياں منا دينا ہاور اس كے لا كھول ديا ہے اور اس كے لا كھول درج برحاديا ہے اور اس كے ليے جنت بس كمريناد يا ہے۔

رواه الترخدي وائن ماجد ("مخكوفة" باب الدعوات في الاوقات)

بازار چونکدذکر الی سے خفلت اور تجارت وغیرہ میں افتقال کا مقام ہے، اس لیے اس مقام پرذکر الی کا اجروثواب بھی بہت زیادہ ہے۔

كلمة توحيد: عرف واصطلاح من مندرجه بالاكلمات مباركة وكلمة توحيد كباجاتاب.

المدمكانوة المصاري "إب ماليول اذا كام من اليل - ابن ماجدو فيره هم محى بيروايت --

بي؟ آپ مل تيم في غرايا:

أَنْ تَشْهَدَ أَنُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُنَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آحَبَ إِلَيْكَ مِمَّا مِواهُمَا وَأَنْ تَحَرَقَ بِالنَّادِ احَبُّ اِلَيْكَ مِنَ آنَ تُشْرِكَ بِاللَّهِ.

لا اس کی گوائی دے کہ معبود کوئی نہیں محراللہ جوایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اس کے بندہ اور رسول ہیں، اور اللہ اور اللہ کا رسول کھے منام ہاسوی اللہ کے اللہ کے ساتھ منام ہاسوی اللہ سے زیادہ پہند ہو ۔ اور آئی جی جل جانا کھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے زیادہ پہند ہو ۔ اور جن سے تیرانسب (ورشد) کا کوئی تعلق نیس او ان سے اللہ عزود جل بی کے مجبت کر سے ۔ جب او ایسا ہوجائے مفقلہ دُخل منان سے اللہ عنان فی قلب کے ۔ تب تیرش دل میں ایمان کی محبت واقل ہوگئ ....

اس ارشاد رسول ملاتینام میں تو حید ورسالت کی شیادت کے ساتھ خدا اور رسول ملاتینام کی محبت شرک ہے تھا کہ میں تو حید ورسالت کی شیادت کے ساتھ خدا اور اللہ بی سے میت شرک ہے گئی ایمان کی حقیقت میں داخل فر مایا گیا ہے۔ میں داخل فر مایا گیا ہے۔

خدا اور رسول سل جیجا کی محبت تمام ماسواج سے اشد اور زیادہ جو سیا کی اسائی و بنیاد ہے۔ اور ان کے بعد کس سے محبت ہوتو مجھی تند ہو۔ یجی مقتضائے ایمان ہے۔ کسی سے محبت ہوتو اللہ کے لیے اور کسی سے بعض ہوتو مجھی اللہ ہی کے لیے ، اگر بیدیس تو قلب میں ایمان رائح نہیں۔

ان پندره ارشادات رسول مل نیام ین الدالا الله فی مراحت کے ماتھ وحده لا حمل صد فی مراحت کے ماتھ وحده لا حمل صد فی شریک لدکا اضافہ موجود ہے۔ لا إلدالا الله خود فیر الله کی معبود ہے کی نئی ہے، پھر وحده لا شریک لد می شرک کی حربیر صاف و صرت کئی موجود ہے: اور الله تعالی کی وحدانیت کا صاف اقرار واعلان ہے۔

الله واحدى معبوديت كا ثبات اور غير الله كي معبوديت وشراكت كي في دونون كاعاده

و عمرار مے معنیٰ کیا بھی ہیں کہ اللہ کے سوا صرف بت معبود تیس اور اللہ کے برگزیدہ و مقبول بندے معبود ہیں، وہ اللہ کے شرکیک ہیں اور ان کی عبادت جائز نے۔معاذ اللہ!

## ا ثدار ملاا الله تعبد و الله الله! (الله تعالى ك مواكى اوركى عباديت شركرو)

ایک شانداز سے بحر الله تعالی اورسب کی عبادت سے روکا جار ہاہے۔

ا۔ نی اسرائیل سے عہد دیٹاق لیا گیا تھا۔

وَإِذْ اَخَذْنَا مِيْعَاقَى مَنِي إِسُو آيِبُلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ. (بارواول، بقره، ركوع ١٠) اورجب بم في من مرائل عقول وقرارليا كرتم الله كرمواكس ك عبادت مت كرنا

۲۔ اہل کتاب کوامر مشترک کی دعوت دی جارہی ہے۔
 آلا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ (۳ ہمال مران ع)...کہم بجز اللہ تعالی کے کسی کی عبادت نہ کریں

۳۔ حضرت مل تُنابِهُم پروی آئی۔ آلا تَعْبُدُو اللّه اللّه (۱۱مود) کماللہ کے سواکس کی عمبادت نہ کریں۔

سم حضرت نوح عليه السلام في المي توم عفر مايا:

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّهِ (١٣ - ١٠٥٥ ركوم ٣)

۵۔ عادو شمود كَ آئِ يَكِي الله كرسول آئے، انہوں نے يكى دموت دى۔
 إِذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ آيَدِيْهِمْ وَ مِنْ خَلَفِهِمْ آلَا تَعُبُدُوا الَّا اللَّهُ.

(۲۳ منم السجده ع۲) جيكيدان ك پائل آن ك آك ينجيد ك ينفير آك كدالله ك سوا اوركى كى همادت مت كرور

۲- حضرت بودعلیالسلام نقوم عادکودرایا: آلا تعنیتو الا الله ۱۲۲ اسفال عب ان چیمقامات پرانلد کے سواجرکی کی عبادت سے روکا کیا ہے، اور حضرت نوح مطل صعب علیدالسلام سے لے کر حضرت خاتم المرسین سلی الله علیہ وسلم جمع انبیاء و رُسل علیم السلام نے اپنی اپنی توم کو بھی دعوت دک کو دشعبادت کرو محراللہ کی '۔ کیا برزمانے میں علیم السلام نے اپنی اپنی توم کو بھی دعوت دک کو دشعبادت کرو محراللہ کی '۔ کیا برزمانے میں

انبیاء اللہ ی اس متحدہ ومشتر کردووت کے بعد بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے مجوب و مرم بندوں کی عبادت کی مخال اللہ کے ماتھ اللہ کا ماتھ اللہ کے ماتھ اللہ کا ماتھ اللہ کے ماتھ اللہ کا ماتھ اللہ کے ماتھ کے م

## ا ثراز مکا اَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (بَرُاس کے کی کی عبادت درکرو)

ا۔ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلْهِ آمَرَ آلَا تَعَيُّدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ. (إِرالله بِيسف، ركوع ۵) تَتَمُم صرف الله كا بِي الله عَمَم و إِبِ كَداس كَسوا اوركى كى عبادت مت كرد\_

۲۔ وَاشَكُرُوا لِلَّهِ إِنْ شَكْنَتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونِ. (بارا-بقره، ۱۲) اورالله كَاشُكر واكرتم فالص اى كى عبادت كرتے ہو۔

٣ وَاشْكُرُوا نِعَمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. (١٥ سورةُل، ١٥٥)

٣٠ وَقَصَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . ١ (١٥ - نمار الله عَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . ١

اور تیرے رب نے علم دیا ہے کہ بجر اس کے کی کاعبادت نہ کرد۔ بہ جار آیات مبارکہ میں سوائے زات باک اللہ تعالی سے باقی سب غیر اللہ کی اللہ تعالی سے باقی سب غیر اللہ کی خلاصہ:
عبادت سے بھراحت نہی وممائعت فرمائی گئی ہے۔

#### اندازی∆ا

## فَايَّایَ فَاعُبُدُون (فالص میری بی مبادت کرد)

اس اغداز سے خاص اللہ تعالیٰ کی عہادت کا امرونکم ہور ہاہے۔ ا ۔ پلجبادِی الَّذِیْنَ امَنُوا إِنَّ اَرُحِنی وَ اسِعَة غَایَّایَ فَاعْبُدُوْنِ. (محبوت) اے ایمان دار ہنروا بلاشہ پیرکی زمین وسیع ہے، البندا خالص پیرک عبادت کرو۔

فرمایا الله کے بندوں نے اس الی کی تھیل عمل اعلان کیا کہ ایٹاک نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ. نصرف جرفماز کی جرد کھت عمل بنده ساعلان کرتا ہے، بلکدعا توت عمل بھی کہتا ہے: اَللَّهُمْ اِیّاکَ نَعْبُدُ بِینِ اے اللّٰہ ہم خَاص تیری میادت کرتے ہیں۔

اِیّاک مُعُبُدُ وَاِیّاک نَمُبُدُ وَاِیّاک نَسْتَعِینُ وولوں جملوں میں اِیاک مفعول کونعبر اور تعین نعل پر مقدم کیا گیا ہے، تا کہ حمر کا فائدہ دیں۔ بعنی ہم خاص اللہ بی ہے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے سواکی بینیمر، یا دلی کی نہ تو عبادت جائز ہے اور نہ بی اللہ کے سواکس سے مانوق الاسیاب مدد ما تکناج اُنز ہے۔

امام این کیروحمدالله فقل کرتے ہیں کد:

الفاتحة بير القرأن وسرها هذه الكلمة (إيّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ). (تقيران كَيْرُ جلداوٌ ل تغيرا عن كَيْرُ جلداوٌ ل تغيرا عن كَيْرُ جلداوٌ ل تغيرا عن عبد)

سارے قرآن کامرکزی حصر مورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا مرکزی حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔

تو مویا سارے قرآن کی تعلیمات مقدر کا ظامدد حقیقت بدے کہ عبادت صرف اللہ کی کی جائے ، بیٹا میں اللہ کا کی جائے ، بیٹا میں اللہ کے سواکی دوسرے کے لیے رواوز بیانہیں ۔

## **انداز ب<u>ه!</u> فَاعُبُدُ**وْنِ (پ*ن میری بی م*یادت کرد)

ا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون.
 (إراء المهاء ركوع)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بیس بھیجا جس کے پاس ہم نے بدوی نہ بھیجی بھی کا جس کے پاس ہم نے بدوی نہ بھیجی بوک میرون اور کا اس کے بار دے اور کی انہ بھیجی بوک میرون اور کا اور سے کیا کرو۔

ہررمول کواللہ رہ العزت نے اپلی تی عبادت کی دمی فرمال کوئی پیٹیر اس دنیا ہیں ایس مبیل آیا جس نے اللہ بی کی عبادت کا تھی نہ دیا ہو۔ ہر تی نے علقی خدا کو غیر اللہ کی عبادت سے ردک کراللہ داحد کی عبادت کی تعلیم دی۔ مورة انبیاء ش حضرت نوح، حضرت ابراجیم سے لے کر حضرت ایکی والدہ محتر مدحضرت ایکی والدہ محتر مدحضرت میں علیم السلام تک اولوالعزم اور جلیل القدر انبیاء و مرسلین کے ذکر سے بعد فرماتے ہیں:

٢. إِنَّ طَلِدَةٍ ٱلْمُتَكِمَّمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَافَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ. (باره ١٥ - انبياء مركور ١٧)
 يرتمهارے وين كے لوگ بن سب أيك وين پر ، اور ميں بول تمہارا رب ، سوتم محيري عبادت كرو۔

تمام حضرات انبیا و میهم السلام کا دین آیک ہے۔ سب اصول میں متحد ہیں ، سب نے تو حید کی تعلیم دی ہے۔ پر وردگار سب کا الدوا صد ہے اور عبادت صرف ای ذات پاک کائن ہے سے جن دانس کی تخلیق و پیدائش کا مقصد ہی الدوا صد کی عبادت ہے۔

وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ. (بار، ١٤٠- آفرداريات) اور يس في جن اورانسان كومن اى ليے پيراكيا ہے كه مرى عبادت كريں -

خلاصه عن آيات كريم من فاص الدينالي ي عبادت كا امرداد شادي-

## ا ثارا فری<u>ت ا</u> فَاعُبُدُنِیُ! (بیری ی میادت کرد)

کو وطور پر حضرت موک علیه السلام ہے قربایا:

ا اِنَّینی اَنَا اللَّهُ لَا اِللهُ اِلَّا اِللَّهُ اَلَا اَنَا فَاعْبُدُنی (پاره۱۱ مده رکوع اوّل)

بیک میں اللہ ہوں میر ہے سواکوئی معبود میں میر کا تی عبادت کرو۔

ا وَ اَنِ اعْبُدُونِی هذَا صِرَّ اطَّ مُسَتَقِیمُ (پاره ۱۳ میش دکوع ۱۳)

اور یہ کہ میری بی عبادت کرو، کی سیدھارات ہے۔

اللہ واحدی عبادت بیجی تو حید ہی وہ صراط منتقم ہے جس کی دعا منا فری ارتما فریش کرتا ہے۔

اللہ واحدی عبادت بیجی تو حید ہی وہ صراط منتقم ہے جس کی دعا منا فری اور ما فریا کہ منافر میں کرتا ہے۔

خلاصد: دومتوام برعبادت الني كالمرفر مايا-

## · انداز مایا فاغبُدُوهٔ (پرای کی میادت کرد)

﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلهُ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ.

(リペートデニムット)

یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اس کی عیادت کرو۔

ذلِكُمُ اللَّهُ رَبَّكُمُ فَاعْبُدُوهُ. (إر ١١١ يُروع ين)
 بياللَّهُ تَبارا يرورد كارب، لن تم اس كي عبادت كرو ــ

ان الله رَبِّى وَرَبُحُمْ فَاعْبُدُوهُ طِذَا صِرَاطَ مُسْتَقِيْمٌ. (پاره ۱۳ آل مران ۵۵)
 پیک الله مرانجی رب ہے اور تہارانجی رب ہے۔ پس ای کی عبادت کروہ بی سیدھاراستہ ہے۔

٣. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوَّهُ طَذًا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ٥

(10.15/100/10)

بیک الله، وه میرانجی رب ہاور تمهارائجی رب ہے، پس ای کی عبادت کرو، یمی سیدهارات ہے۔

وَإِنَّ الْلَهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. (إردائه مريم، ۲۰)
 اور چيك الله يمرا يحي رب ہے اور تها را بھي رب ہے ، پُس اس كى عبادت كرو ، يمي سير حادث ہے ۔

صراط منتقیم به جرملمان جرنمازی جردکعت می بازگاه رب العزت می دعا کرتا به: مراط منتقیم به الفیراط المنتقیم به (رب العزت) بم توسیدهادات بتلادیج مودین کاوه سیدهادات بتلادیج مودین کاوه سیدهاداست جس کی طلب و دعا کے بغیر نماز نبیس جو سکتی ، بهی تو حید به رخالص خدا کی عیادت کرنا مراط منتقیم بهد

٢- حفرت ابراجيم عليدالسلام الخي توم عقرمات بين:

فَابَّتَغُوا عِنْدُ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اِلْيَهِ تُرُجَعُونَ٥٠

(بارد ۲۰ میکوت ر ۲۰)

پس تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرد ، اورای کی عبادت کرد ، اورای کا شکر کرد ، تم سب ای کی طرف اوٹائے جاؤ گے۔

ولِللهِ غُيْبُ السَّماواتِ وَ الْآرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْآمُرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ السَّماواتِ وَ الْآرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْآمُرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ اللهِ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

اوراً سانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتنی جیں ان کاعلم خدا ہی کو ہے، اور سب امورای کی طرف رجوع ہوں ہے، پس اب ای کی عبادت کیجئے اور اس پر بھروسہ سیجئے۔

٨. رَبُّ السَّمَوٰتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُلُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِه. أ

(glatte of petter)

وہ آسانوں ، زین اور جوزین وآسان مے درمیان ہے (سب) کا پروردگارہ۔ پس اس کی عبادت کروادراس کی عبادت پر قائم رہ۔ تی مل تذیع کو تھم ہوتا ہے:

٩. بَلِ اللَّهُ فَاعُبُدُ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِونِينَ.
 ١٤. بَلِ اللَّهُ فَاعُبُدُ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِونِينَ.
 ١٤. بَلِ اللَّهُ فَاعُبُدُ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِونِينَ.
 ١٤. بَلِهُ مَيْشُهُ اللَّهُ تَعَالَى بَى كَي عَبِادت كرنا اور الله كاشكر كزار دونا-.

خلاصيد: ان ومقامات برخاص الله تعالى كى عبادت كاعم ---

## ا ثار آثر ما الله و كا تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَ لَا تَدُعُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ (ادرالله كِ الْمِيرِكَ) كونه يكار)

دُون كمعنى بين غير سواي<sup>ل</sup>

اس نے انداز والفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بیسیوں مقامات پر شرک کی خمی وممانعت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پرصرف چند مقامات ملاحظہ ہوں۔ نی کریم مل میں کے تھم فرمایا:

 الله النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِنْ دِيْنِي قَلا اَعبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ مِنْ دِيْنِي قَلا اَعبُدُ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِ مِنْ دِيْنِي قَلا اَعبُدُ النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكِ مِنْ دَيْنِي لَا اَعبُدُ النَّالَةِ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرُتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ مِنْ مِنْ كُونِ اللَّهِ وَللْكِنْ آغَبُدُ اللَّهُ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرُتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ اللَّهُ اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

آپ کے دیجے اے لوگو! اگرتم کومیرے دین کے ہارے میں شک ہے تو ( سناو کے ) میں ان معبودوں کی عبادت ترتے ہو کے اس کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو کی میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تہاری جان بیش کرتا ہے اور جھے بیشم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔

ني كريم ما فيهم بن كوسم موتاب:

- قُلُ إِنِّى نُهِيْتُ أَنُ أَعُبُد اللَّهِ يَنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. (إروع النام وروع)
   آپ كه ديجة باليقين جمع اس عض كيا كيا به كمالله كرواتم جن كو يكارت موشى الن كي عادت كرول ...
  - سر (پاره۲۲ مورهموس ، ركوع ۹) يس بالكل يكى الفاظ ارشادين:
- م. قُلُ ٱنْدُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُودُ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعُدَ اِ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. (إردك النام ، ركوعه)

تتمان ، اور كيابم ال كے بعد كرالله نے بم كو بدايت دى ، ألتے محرجا كيں؟

۵۔ کفار ومشرکین ہے مرتے وقت فرشتے پوچیس مے۔ اور یا ریئر میں وہ وہ میں وہ میں ال

(پاره۸۱۱ افراف،رکوچه)

اَيْنَ مَا كُنْتُمُ تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ.

الله كيسواجن كويكارة تصواب وه كباب ير؟

۱۔ نی کر بیم مانٹریلم کی طرح حضرت اہراہیم علیہ السلام کا دین و پذہب بھی ہی ہے۔ اینے باپ سے قرماتے ہیں:

وَاَغُتِز لَكُمُ مَا تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَاَدْعُوْا رَبِّي عَسْبِي آلًا اَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي هَيْئًا٥ (١٦،٠٠٠مر، مركم، ركون٣)

اور میں تم سے اور خدا کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہوان سے کنارہ کرتا ہوں اور میں آپنے رب کی عبادت کرکے میں اپنے رب کی عبادت کرکے محروم ندر ہوں گا۔ ،

الله عن الله عن

براس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی عی حق ہیں، ادر اللہ کے سواجن چیزوں کو میہ ایکارتے ہیں، وہ باطل ہیں، ادر اللہ تعالی عی عالی رہبدادر برا ہے۔

٨. وَيَعْبُدُونَ مِنْ كُونِ اللَّهِ مَا لَـمْ يُعَرِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِللَّهُ لِهِ مِنْ تُعِيرُونَ مِنْ تُعِيرُونَ
 ١٤٠٥ (١٤-١٥-١٥٠)

اور (مشرک) لوگ اللہ تعالی کے سواان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پراللہ تعالی نے کوئی ولی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اور اللہ تعالی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ

٩. وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ كُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيئًا وَّهُمْ يُخُلَقُونَ.
 ٩. وَالَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنْ كُونِ اللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيئًا وَّهُمْ يُخُلَقُونَ.
 ٣٠٠ على، ٩٠)

اور بیلوگ اللہ کے سواجن کی مبادت کرتے ہیں وہ کمی چیز کو پیدانہیں کرسکتے اوروہ خود محلوق ہیں۔

١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ كُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ

(١٠٤-١٠٤)

شَيْتًا وَكَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

اورانشر کے سواالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جوان کو آسان سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کا اختیار رکھتے ہیں۔

سیّد نا اراجیم ظیل الله اورسیّد نامجدرسول الله طیماالسلام کا دین و ندجب جر "من دُون الله" بر "غیر الله" کی عبادت ہے اُمحد و بیز اری کابت ہے، ان قرآنی حقا کُن وشواہد کی موجودگ میں ماسویٰ الله کی عبادت کا سوال بی کب بیدا ہوسکتا ہے، خوا ہوہ غیر الله کوئی ہو۔

ایک مغالطہ:
بین یا درخت جانور وغیرہ غیر ذوی المعقول، ادلیاء الله، حضرات انبیاء، الله
کے مقبول ومقرب بندے من دُون الله کا فردنیس، البدا ویل میں وہ آیات تر آئی پیش کی جاتی
بین جن میں من دُونِ الله (یمن دُونِه) کا اطلاق واستعال صاف عباد الله الله الله الما عین پر ہور ہا
ہے۔ یہاں من دُونِ الله ہے مراد بت وغیرہ غیر ذوی المحقول ہو بی نیس سکتے ، حضرات انبیاء علیم السلام وادلیاء کرام یا طلاگہ الله بی مراد بیں۔

# معرات انبياء عليهم السلام ، اولياء كرام اور ملا نكة الله برمِنُ دُونِ الله كااطلاق!

ا ا . قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَالا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الطَّرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلانَ اللَّذِيْنَ وَعُمُونَ يَتُتَغُونَ إلى رَبِهِمُ الْوَسِئَلَةَ أَيُّهُمُ اَقْرَبُ تَحْوِيْلانَ الْلِيْنَ مَحْلُورٌ وَيَخَافُونَ عَذَابَة إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْلُورٌ ان وَيَخَافُونَ عَذَابَة إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْلُورٌ ان
 وَيَرُجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَة إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْلُورٌ ان
 (اردهاد في امرائل، ١٠)

آپ کئے اجن کوتم خدا کے سوا (مشکل کشا) سجھتے ہو، ذراان کو پکاروتو سمی، وہ نہ م تم سے تکلیف کورُ ورکر نے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (اس کے) بدل دُ النے کا۔ یہ لوگ جن کو (مشرکین) پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈ مونڈ تے

َ لِ بطوراستشہادمرف دس مقامات پیش کیے میں بیش عمل من دُون الله (ماسوی الله) کی عبادت کی تدمت المرحی د ممانعت مُدُور ہے، ورند قرآن کریم عمل اس معمون کی آیات بہت زیادہ ہیں، جن کا حاطر شکل ہے۔ یں کدان یس سے ون زیادہ مقرب بنآ ہے، اور وہ اس کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اور اس کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اور اس کے عذاب ورئے کی چر

یہ طاعت وعبادت کے ذریعے قرب خداد ندی کے متلاثی ،اپ دومرے ہمسروں سے
زیادہ خدا کی نزد کی کے طلب گار، رحمتِ الجی کے اُمیدوار اور عذاب الجی سے خوف کھانے اور
ڈرنے والے طاہر ہے کہ بے جان بت اور غیر ذوی العقول نہیں ہو سکتے۔ بیٹان تو ذوی العقول
کی ہے اور خدا کے محبوب و مقبول بندوں کا ذکر ہے۔ حضرات انبیاء مرسلین اور اولیا و و صالحین
ہیں، جن کو مشرک لوگ مصیبت و تکلیف کے وقت پکارتے ہیں، یا طائکہ مقر بین اور مسلمان جن
ہیں، جن کو مشرک لوگ مصیبت و تکلیف کے وقت پکارتے ہیں، یا طائکہ مقر بین اور مسلمان جن

وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ فَلْلِكَ تَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ

(باروعارانبيادوركوع)

اوران میں ہے جوکوئی (بفرض کال) بیوں کے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہول سو ہم اس کوسر اجہتم دیں گے۔

غور فرمائے! کیا چونے، پھر ہٹی کے بت دخیرہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں خدا کے علاوہ ہم مجمی معبود ہیں، ہماری عبادت کرو۔ ظاہر ہے کہ بیاذی روح مخلوق کا بیان ہے۔ چنانچہ آ سے تنا میں ''عباد کرمون'' کا ذکر ہے بینی اللہ کے معزز ومحترم بندوں کا مہنم میں جوشمیر ہے وہ انہی ''عبادِ کرمون'' کی طرف راجع ہے۔

تو "دمن دورد" (من دون الله) كا اطلاق الهي "عباد كرمون" ير مور باب جو ملائكه مقربين بين ياانبيام معصومين عليم السلام -

اور جس دن الله تعالى ان (مشركين) كو اور جن كووه خدا كے سوا يو بيتے تھے جع كر سے كا، چر (ان معبودين سے) قربائے كا، كياتم في مير سے ان يمدل كو كمراه كيا تمايا بي خود عى راه (حق) سے كمراه مو كئے ۔وه (معبودين جواب عمل) كبيل ے (قربہ قربہ) آپ تو پاک ہیں، ماری کیا عبال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارساز مناتے...

تو ہارگاہ الی میں قیامت کے دن میہ جواب حضرات انبیاء علیم السلام یا اولیاء وصلحاء کا ہو سکتا ہے۔ پھرول یا جو نے مٹی کے بنوں میں کسی کو گمراہ کرنے کی استعداد و صلاحیت ہے کہاں جوان ہے سوال کیا جائے؟ خلام ہے میں وال حضرات انبیاء واولیاء اللہ ہے ہوگا۔ اور حضرت میں علیہ السلام کی طرح وہ سب مشرکین کی عمادت سے اپنی برأت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔

مرقع عبرت واغتاه: مرقع عبرت واغتاه: قیامت کے دن تمام معبود اپنے مشرک عابدین کی عباوت سے برطا برأت و بیزاری کا ظہار کریں گے، بلکدان مشرکین کے دشمن و خالف بن جا کیں ہے، اوران کے مشرکاندار تکابات بران کی فرمت و خالفت کریں گے۔

اس وقت ان برقسمت و بد بخت مشركين كى بديختى ومحروى اورحر مال نصيبى قابل ديد ہوگى۔ بيد بدنصيب كفب افسوس مليس مے اوركبيں مے ۔

> وائے قسمت! وہ بھی کہتے ہیں بُرا ہم بُرے مب ہوئے جن کے لیے!

میرآنے والی آبات مشرکین کے لیے مرتع عبرت واختاہ جیں۔اللہ ربّ العزت ہدایت قبول کرنے کی توثیق بخشے۔

تَيَامت كون معبود إن الشخ مشرك عابدين كريس مرك : ١٠٠ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِيْنَ ٥٠ مَا وَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِيْنَ٥٠

(ااربیش، حس)

الدے تمهارے درمیان فدا کانی مواه ہے کہ بیتک ہم کوتمهاری عبادت کی خربھی نہ میں۔ مقی۔

تو تیامت کے دن بیتقریر اور مشرکین کی عبادت سے اپنی براُت و بے خبری کا اعلان چو نے مٹی اور پھر کے بت تھوڑا کریں گے۔ طاہر ہے کہ بیاڈی روح حضرات انبیاء و اولیا تا یا ملا ککہ کا خطاب ہے۔

١٥. وَاتُّنَحُدُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَلِهَةٌ لِيَـكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ

عزت ہوں (ایما) ہرگزئیں (ہوگا بلکہ) دوتو ان کی عبادت کا انکار کریں کے اور

ان کے خالف موجا تیں مے۔

تو بہ تیامت کے دن عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار بت کریں مجے اور پھر ان پجار یوں کے رشمن ہوجا کیں گے؟ طاہر ہے کہ بیکام جامد پھروں کا نہیں بلکہ ذی عقل و ذی ہوتی انسانوں کا ہے، یا فرشتوں کا ا

مشرکین نے توان مقربین ہارگاہ خدادندی کی عبادت اس غرض سے کی تھی کہ عنداللہ ان کی عزت کا باعث ہوں گئے ، تکر اُنٹادہ دشمن و مخالف ہوجا کیں سے۔

۱۱ و وَاذَا رَاللَّهِ فِينَ اَشُرَكُوا شُركَاءَ هُمَ قَالُوا رَبُّنَا طَوُلَاءِ شُركَاوُنَا اللَّهِيْنَ كُنّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْا النّهِمُ الْقَوْلَ اِنْكُمُ لَكُلِبُونَ٥ (١١٤ فِل ١٥٠) اور قيامت كه دن جب مثوك لوك إلى الني شريكول كوديكيس محقو كين عن المركبين عن المركبين على المرتبي المردة المركبين على المرجنين آب كرواجم بكارت عظمه المراح بروردگارية بين جارك و وشريك كرجنين آب كرواجم بكارت عظمه المراوه (شركاه) ان (مشركين) هي كرفتين تم جمول و مو

تویہ اپنے عبادت کرتے والے مشرکین سے مناظرہ بت کریں گے؟ میہ بدیجی بات ہے کہ مشرکین کی عبادت کا اٹکار ذوی العقول ہی کریں گے اور آئیس کا ذب اور جموثا ذی ارواح حضرات انبیا وصلحاء ہی فرماہ کیں مے جلینم السلام۔

12. وَاللَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ 0 إِنْ تَدْعُوْ هُمْ لَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ 0 إِنْ تَدْعُوْ هُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَا كُمْ وَلَوْ مَسْمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيُومَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ يَسْمَعُوا دُعَا كُمْ وَيُومَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِيسِمِ وَلَا يُسْمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيُومَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِيسِمِ وَلَا يُنْزِقُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 0 (إدامَة، اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَبِيرٍ 0 مَثْلُ خَبِيرٍ 0 اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

و الله المست كون مشركين كرشرك اوران كى عبادت كا اتكار يقرمنى وغيره كري كري هي المست كا دي المست كري هي المست كري هي المست كري المستقد المي المستقد المي المستقد المست

اوراس شخص سے زیادہ مراہ کون ہوگا جو خدا کے سوااس کو پیکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب ندو سے اور دہ ان کی پیکارے بے خبر ہیں اور جب سب لوگ جمع کیے جا کیں گئے وہ ان کے دعمٰن ہوں کے اور ان کی عبادت کا اٹکار کریں گے۔

توریق مت کے دن پھروفیرہ کے بت تھوڑ اان کی عبادت سے اپنی براُت کا اظہار کریں اُلے۔ اور اپنے ان عبادت کرنے والوں کے دشمن بیٹیر و تجریا شمس و تمر اور ستارے تھوڑ ہے ہو جا کیں گئے۔ اور اپنے ان عبادت کرنے والوں کے دشمن بیٹیر و تجریا شمس و تمرکین کی جا کیں گئے۔ بیکا م تو بہر حال انسانوں کا ہے۔ بید عفرات انبیاء و صلحاء ہوں گے، جو مشرکین کی شرکیہ بدکروار یوں سے اپنی براُت فاہر کرکے کو یا ان کے دشمن ہوں گے۔

## حضرات انبياءً واولياءً اورعلماء ومشائخ سب مِنْ دُون الله مِن شامل مِين

اب قرآن کریم سے وہ آیات بینات پیل کی جاتی ہیں جن میں صراحت سے معزات انبیا واولیا واورعلا وومشائخ کو بھی من دون اللہ ہے تجیر فرمایا کمیا ہے۔

١٩- يبودونساري عيد متعلق قرمايا كيا:

اِتُخَلُّوُا آحُبَازَهُمْ وَرُهْبَانَهُمُ اَرْبَابًا مِنُ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيَّحَ ابُنَ مَرُيَم (بإره١٠- مورة تِه رَوَعُ)

انبول نے اللہ تعالی کے سواا پے علاء دمشائخ کورت بنار کما ہے ادر ستے ابن مرتم

احباردر مبان يبودونساري كي علاه ومشائخ اور معزت ميح بن مريم عليه السلام تك سب ارباب من دون الله عي شافل جي \_ ١٥- آيت ما مبتى عين معفرت كئ اين مريم كا ذكر ب- مصل فرما إ:
 قُلُ الْعُبُدُونَ مِنْ دُون اللّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَ لَا نَفْعًا.

(ياره۱-يوره المائده وكوع-۱)

آپ (ال كآب نصاري) بے كئے كياتم خداك سوااس كا عبادت كرتے ہوجو تمهار الل كآب نفرركا اختيار ركھتا ہے نفع كا۔

اس آیت میں حفزت عینی کی علیدالسلام پر من دُون الله کا اطلاق قرمایا کمیا ہے۔ ۱۱۔ اس بد بخت توم نے قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت عینی مسیح علیدالسلام کو جواب دہ تھرایا۔

وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَغِيسُى ابُنَ مَرُيّمَ ءَ. آنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اِتَّجِلُونِي وَأَمِي اِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبُخنَكَ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. (إرماره المرما تري لوث)

ادر جنب الله تعالی قرمائیس مے اسے مینی این مریم! گیا تونے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جھے بھی اور میری ماں کو بھی الله کے سوا معبود بنا لو، (عینی علیه السلام) کہیں کے (توبہ توبہ) آپ تو شرک سے پاک ہیں، جھے کو کی طرح زیبانہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا جھے کوئی حق نہیں۔

دیکھے! حضرت عیلی اور حضرت مریم علیما السلام پرمن دُونِ الله کا الله کا الله کو کُولُوا
٢١. مَا كَانَ لِبَشَوِ اَنْ يُولِينَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُبِكُمُ وَالنّبُوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُولُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنُ كُولُوا رَبّانِيتِينَ. (پاره ١- آل مُران رُوع ٨)
عَبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنُ كُولُوا رَبّانِيتِينَ. (پاره ١- آل مُران رُوع ٨)
کی پشرے سِنیس موسکا کہ اللہ تعالی اس کو کیا ب اور حکمت اور نیوت دے گھروہ
لوگوں سے کیے کہتم خدا کے سوا میرے بندے ہوجاؤ۔ ولیکن کیے گا کہتم الله
وانے ہوجاؤ۔

اس آیت می آن مصرات انبیا ، وزسل علیم السلام سے متعلق مین و و الله قرمایا جمیا ہے الله قرمایا جمیا ہے النسیر روح المعانی ، کبیر اور مدارک وغیرہ میں اس آیت کے شان زول میں بیروائے تقل ہے کہ ایک شخص نے آپ مال تعلیم کی عظمت شان وعلو مرتبت کے چیش نظر آپ مال تعلیم کو مجدہ کرنے کی خواہش فلا جرکی تو آپ مال تعلیم کے نوملیا:

لَا وَلَلْكِنْ اَكُومُوا نَبِيَّكُمُ وَاعْدِفُوا الْحَقِّ لِلَاهُلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْيَغِيُ اَنْ يُسْجَدَ لِلَاحَدِ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَزَلَتُ أَ

ہر گرنہیں البت این نی کی بحریم کرو، اور ہر صاحب حق کا حق پہچانو، الله تعالیٰ کے سواکسی کوری تن بازل ہوئی۔ سواکسی کوری تن بازل ہوئی۔

تد مرف دومرے حضرات انبیاء و مرسلین من وُونِ الله من داخل ہیں، علیهم الصلوٰة والسلام، بلکه آیت کے شانِ مزول سے میتقت واضح ہوگئ کہ اہام المرسلین، سیدالانبیاء حضرت مان علیم نے خودا پی ذات یا ک کوئیم من دون اللہ کا فرد قرار دیا ہے۔

اسے کیے سجد وتعظیم کی فی وہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدَ لِلاَحَدِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ.

مراطی منطق جولوگ حضرات انبیاء وصلیاء کو الله کے حق عبادت میں شریک کرتے ہیں،

اور اپنے زم و خیال میں اِسے ان حضرات کی عظمت شان سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی حضرات اولیاء وانبیاء کو عبادت کے معالمے میں غیر اللہ کا مقام دیتے ہیں اور انبیل عبادت کا حق بین کرتے ہیں۔'' اور انبیل عبادت کا حق بین کرتے ہیں۔'' اور انبیل عبادت کا حق بین کرتے ہیں۔''

در حقیقت بیلوگ خود حضرات انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کے مقام عظیم کی تو ہین کرتے ہیں،اوران کی عظمت و شان ورفعتِ مقام کونبیں سیجھتے۔

ستاب الله قرآن عليم كي نعم مرتع كم مطابق حالمين كتاب و حكمت اور فائزين مقام بيوت كي شان اعلى وارفع كي مارك بندول بيوت كي شان اعلى وارفع كي ميال وشايان اي نبيس كدالله رب العزب العزب قوابي مرارك بندول

ا "دوح المعانى" جلدساس ١٠٠٠\_

ھیں سے انہیں چن کر اپنی تو حید کی اشاعت اور شرک کی نتخ کنی کے لیے نہی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے اور میں مبلغین و ناشر بین تو حید و قاطعین شرک اپنے فشائے بعثت و منصب نبوت کے سولہ آنے فلاف دنیا کو اپنی عمیادت کی وگوت و بنا شروع کر دیں یا اپنی پرسٹش پر راضی اور خوش ہول۔

میمکن بی بین بیال ہے۔ بیر خطرات آروں سے تو چر مکے ، آگ بیل تو پڑ گئے ، ان کے ابو پاک سے اللہ کی سرز مین لالہ زار تو بن گئی ، گران قد دسیوں نے تو حید کا پیغام واشگاف الفاظ میں گھر گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے کڑی سے کڑی مصیبت جمیل کر ہر قیمت پر خلق خدا کوخدا کی عبادت

کی د و ت دی اور غیرالله کی برستش سے د کا۔

ان حضرات کی پوری زندگی کی جگر گداز و جال کسل جہد مسلسل دشاہہ روز مسامی اوران کی بیشت و رسالت کے مقصد و منصب کے خلاف خودا نہی کی عبادت کا دموں ڈورا خداگلتی کہے عقل و انسان کی نگاہ میں ان کی تعظیم و تحریم ہے یا ان کے اعلی وارفع مقام و منصب کی توجین؟ جن انسان کی نگاہ میں ان کی تعظیم و تحریم ہے یا ان کے اعلی وارفع مقام و منصب کی توجین؟ جن لوگوں نے مبلغین تو حید : ..... حضر انت انبیاء و اولیا و کوعبادت کاحق دے کرخدا کا شریک بنایا ہے و انہوں نے جہاں خدا کے حق کو کھا حقہ نہیں سمجھا د ہاں نمی اور ولی کے منصب و مقام کو بھی نہیں سمجھا د ہاں نمی اور ولی کے منصب و مقام کو بھی نہیں سمجھا۔ اور درحقیقت مقام نبوت و ولایت کی توجین و استخفاف کے مرتکب بدلوگ ہوئے۔

ع مم الزام ان كودية تقضورا ينا نكل آيا!

یا آپ کی اطاعت و فرمال برداری؟ اور آپ کی عدول تھی دنافر مانی آپ کی عزت و تکریم ہے یا آپ کی طاحت و تکریم ہے یا آپ کی شان میں گستا فی اور آپ کی تو بین؟

محبت كا معیار: ارتادكانام بيامجوب كا نافرمانی اوراس كا ادكام سيرتاني و روگردانی كا؟

عشی فی می میت تو جان دے کر بھی مجبوب کی رضاجو کی سے عبارت ہے ، عشق نام می میں و سون فی سے میں اور مجبوب کے سے اسکام کی دیوانہ وار تخییل کا ہے۔ ایپے من کی خوشی اور خوا ہم فینس کی تغییل تو ہوا و ہوں ہے، نسق ہے، عشق کبال؟ مجبوب کی اطاعت سے انحراف و مرکشی تو ایپ نفس کی اطاعت و پر سنش ہے، محبوب کی اطاعت و پر سنش ہے، محبوب کی محبوب کی اطاعت و پر سنش ہے، محبوب کی محبوب کی اطاعت و پر سنش ہے، محبوب کی محبوب کی اطاعت و پر سنش ہے، محبوب کی م

آنخضرت ملاہم کی نافر مانی وعدول تھی کا ارتکاب کرنے کے باوجودا ہے آپ کو محبّ رسول سمجھا اور اُلٹا آپ کی اطاعت کا فرض بجالانے والوں کو آپ کا دشمن اور آپ کی تو ہین کا مرتکب قرار دینا در حقیقت ایک انجو بہاور طرفہ تماشا ہے۔

> تَعُصِى الرَّسُولَ وَآنَتَ تَزْعَمُ حُبَّه، هذا لَعَمُرِى فِي الزَّمَانِ بَديع، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعْنَهُ، إِنَّ الْمُسَحِبُ لِمَنْ يُحِبُ يُطِيع،

تورسول کی نافرمانی کرتا ہے بھرآپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی سم! بیز مانے میں نرالی اور جیب بات ہے۔ اگر تیری محبت کچی ہوتی تو تو آپ کی اطاعت کرتا۔ حقیقت بیہے کہ مچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی فرمانبرداری کرتا ہے

اسلام ادا می حقوق کا نام ہے:

- درحقیقت اسلام ہم بی حق شای کا تھم فربایا

- درحقیقت اسلام ہم بی حق شای اور

حقرت ما الله کی کا م می حق شای اور

حقرت ما الله کی کا تام ہے:

حقرت ما الله کی کا تام ہے:

- درحقیقت اسلام ہم بی حق شای اور حق شای اور حق شای اور کی حق شای اور کی حق شای اور کی حق شای اور کی حق سے ادا کرو سیسے میں کا حق ادا کرو سیسے والے کی دور کے دور کے دا کرو سیسے والے کی دور کی کا حق ادا کرو سیسے والے کی دور کی کا حق ادا کرو سیسے والے کا حق کا حق کے حق کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کا حق کے حق کے حق کے حق کے حق کی کا حق کی کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کی کا حق کی کے حق کی کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کا حق کا حق کی کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کا حق کی کا حق کا حق کا حق کی کا حق کی کا حق کا حق کا حق کی کا حق کا حق

کاحق ادا کرو..... چپوٹوں کاحق ادا کرو.....انسان کاحق ادا کرو.....حیوان کاحق ادا کرو.... كة كاحن اداكرو ..... بلى كاحن اداكرو ..... جس كاجو مى حق باداكرو ..... اى كانام اسلام ب-رحمت عالم مل فيام ي كت اور بلي تك يحقوق كاتبايم دى ب-مديث بس 7 تاب: يردايت ابو بريره را التحد ارشاد قرمايا: ايك فخص في مرداه ايك كن كو ديكها، (شدت) بیاس سے کچڑ جاٹ رہاتھا۔اس نے کے کو یانی پلایا،اللہ تعالی نے خوش ہو کراسے بخش دیا۔ ا ووسری حدیث میں بروایت حضرت جاہر رہائتے ارشاد قرمایا: میں نے دوز خ می کی اسرائیل کی ایک عورت کوایک بلی کی وجہ سے عذاب میں دیکھا۔اس نے بلی کو باعد حد کھا تھا نہ تو اسے خوراک دی نہ چھوڑا جتی کہ وہ مجبوک سے مرحی میں مسلم ("مفتور" پابابا ووالخوف) بعض حقوق میں اشتراک ہوتا ہے، بعض میں اشتراک نہیں ہوتا۔ مثلاً أيك محريس أيك مخص كي مان وبيني، بهن ادر زوجه ربتي بين ا کھانا، بینا، کیڑاننا، میار بائی، بستر، علاج معالجہ سب کامشترک من ہے۔ مال بھی کھائے گی بٹی بھی ، اہلیہ بھی کپڑا پہنے گی بہن بھی ، حیار یاتی اور بستر کا انظام جس طرح ماں بیٹی کا کرنا ہوگا ، زوجہ

اور بمشیرہ کا بھی کرنا ہوگا۔ بار ہونے پر دوادارو کھروانی اور بیٹی کا ہوگا تو مال اور بہن کا بھی ہوگا۔ ان حقوق میں اشتراک ہے۔ اس تبیل سے حقوق کھر کے سب افراد کے مشترک ہیں۔ مید نہیں کہ ماں کوتو کھانا دیا جائے پر بیٹی کو قاتوں مار دیا جائے۔ یا بیٹم صاحبہ کے لباس کا تو انتظام کیا جائے مربین کی بیشاک کا فکرنہ کیا جائے۔ بیرحقوق سب کے مشترک ہیں۔ لہذا خا ہمان کے مريراه كوان سب كان حقوق كويكسان اداكرنا جوگا

ليكن بعض حقوق منفرد موت ويران من اشتراك كاسوال على بيدانيل منفرد حقوق . بوتا مثلاً سعادت مند برخوردار خدمت مال کی کرے گا-بدمال کا حق ہے۔ جنت مال کے قدموں میں ملے گی، بیکم صاحبہ یا بہن اور بیٹی کے قدموں میں تیل ۔ بیہ مرف ال كاحل ہے، اس ميں كى دومرے كا حصيفين حق مهر خاص الميدكاحق ہے، اس ميں ماں بیٹی کا حصہ نیس تعلیم وتربیت اور تکاح شادی کا فکر بیٹی اور بہن کا حق ہے، مال اور زوجہ کا اس پيراده ديس. پيراده ديس.

ل اليودا وُ دَكَمَا بِ الجيها و\_

## انفرادى حقوق ميس كسى دوسركا اشتراك نبيس:

انسانیت اور شرافت اور دین کا تھم اور تقاضایہ ہے کہ تل مہر گھر والی کا اوا کرو، تعلیم اور رشح کا فکر بٹی اور بین کا کرو، اور خدمت مال کی! اب اگر کوئی سر پھراکسی شریف انسان کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کوتو حق مہراوا کیا، لیکن مال کواوائیس کیا، لہذا ہے مال کا گستا خ اور ہے ادب ہے، بینا خلف ہے، تو اس پر جرصا حب عقل وہوش اُلٹا اس طامت کرنے والے کو بوق ف اور احق قرار دے گا۔ اس شریف انسان کو کوئی بھی صحیح الد ماغ مور دِ الزام نہیں مغہرائے گا، کیونکہ حق مہراوا کرنے کا معلوں الرائم نہیں مور الرام نہیں مورد کا کرنے کا مورد الرام نہیں مورد کی میں اور ان کی میں اور ان کی بیدائیس ہوتا۔

اس طرح اگر کوئی میہ کے کہ میر محض تو اپنی گھر دائی کا دشن ہے، کیونکہ اپنی لڑکی کے لیے موزوں رشتے کی تلاش میں تو سر گرداں ہے گراپی المیہ کے لیے اسے رشتے کا کوئی فکر بی نہیں، اس بمغوات پر ہر خردمند اور دانشور انسان اُلٹا اس محترض کو فاتر العقل اور پاگل سمجھے گا۔ اس شریف انسان کوکوئی بھی ہوف طامت نہیں بنائے گا۔ کیونکہ موزوں رشتے کی تلاش بہن اور بیٹی کا حق کی تلاش کی تلاش بہن اور بیٹی کا حق کی تلاش بہن اور بیٹی کا حق کی تلاش کی بیدائیس کا حق ہوال بی بیدائیس موتا۔

ان مثالوں کی روشی میں اب اس مسئلہ کو بچھنے کی کوشش سیجئے۔

النداور عبا والند کے مشرک حقوق تی جی حقوق مشرک ہیں، ای طرح خدا اور خدا کے مشرک ہیں، ای طرح خدا اور خدا کے نیک اور خدا کے بھی کی حقوق ق مشرک ہیں۔ مثلاً ایمان خدا پر بھی لانا فرض ہے اور جدرات اخیا و دم سلین پر بھی ، عبت خدا کی بھی ایمان ہے اور مجوب خدا کی بھی مسلی الله علیہ و ملم ایک ایمان ہے، ای طرح الله علیہ و ملم ایک ایمان ہے، ای طرح الله علیہ و ملم ایک بھی خوات اولیا والله ، علامت ایمان ہے، ای طرح اطاعت خدا کی بھی فرض ہے اور دسول خدا کی بھی ، بلکہ حضرات اولیا والله ، علامت ایمان ہے، اور سلف اطاعت خدا کی بھی ایمان ہے، اور حضرات اولیا والله ، علام خدا ت مد یقین و صافحین کی بھی انتاع منداور مداور مداور

الله كا في المراض في جهال ايمان المجيت اطاعت اوراتباع وغيروهوق عن الله اور مبادالله العين كا اشتراك به اور يه بهارول حقوق الله اورالله كرموب ومقرب بندول كرشترك بي، وبال ايك فق الله رب المعزت كا ايها بي حس عن كري كا بمى كوئى حصر عن اور ووق بع عبادت.

حضرت عيني من عليه السلام كا قيامت كدن باركاورت العزت على جواب:

مُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ.

(آوبہ آوبہ) آپ آو شرک سے پاک بیں، جھے بیر کئی طرح زیانہ تھا کہ میں ایک بات کھوں جس کا جھے کوئی حق تبیں،

اور معفرت ما شيط كارشاد:

لا وَلَكِنُ الْحَوِمُوْا نَبِيكُمْ، جَسے بجدہ نہ کروہ بیری مرف عزت و تحریم کرو

سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے کہ عبادت فاص خدا کا حق ہے، دوسرے کی کا نہیں، خواہ
ماں ہو خواہ بٹی اور خواہ بہن ۔ تو جس طرح ایک خاوندی مہرصرف اپنی الجیہ کوادا کرے گا کسی اور
کونیس ، ای طرح ایک مردسلمان عبادت بھی خدائی کی کرے گا کسی غیر کی نہیں۔ میمرتو جائے
کا ، جل تو مرے گا ، گر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا ، خواہ وہ ولی ہویا نبی یا امام الانجیاء ہوں ،
علیہم الصلو قوالسلام۔

اب اگرکوئی محفی اس پراس مروسلمان کو الامت کرے اور کیے کہ بیتی رسول کا گھٹاٹ اور برادب ہے، نہی کی تو بین کرتا ہے، کی تکہ عبات کا جق نمی کریم کوئیس ویتا ۔ سلی الشعاب وسلم!

تو اس کی بیہ خطق بالکل دلیں ہوگی جیسی اس باگل اور فائز العقل کی ، جو کہتا ہے کہ بی محف تو ماں کا گستان اور بھن کرتا ہے ، کیوں کرتن میر اپنی بیگم صائبہ کو اس کا گستان اور بھن کرتا ہے ، کیوں کرتن میر اپنی بیگم صائبہ کو اس کا دے چکا ہے گر ماں کوئیس ویتا ۔ یا موزوں رشتہ اپنی بی اور بھن کے لیے تو تلاش کرد ہا ہے گر ماں کا اسے قطعا فکر تیس ۔ ظاہر ہے کوئی بھی صاحب عقل وابھیرت اس بیہودہ منطق کی حصار افزائی نمیس کرے گا۔ اُلیا صاحب منطق کو باگل قرار دے گا۔ شریف صاحب خانہ کی جوسلہ افزائی نمیس کرے گا۔ اُلیا صاحب منطق کو باگل قرار دے گا۔ شریف صاحب خانہ کی بہائے خوداس معترض کو ملامت کرے گا ، کہ اونخوط الحواس! حق میر جس ماں کا کیا حصر؟ بیتو خالص بوری کا حق ہے۔ یا رشتہ تو بی اور بھن می کے لیے تلاش کیا جاتا ہے ، مال کے لیے خوداس رشتے کی جینو کا تو موال بی بیدائیں ہوتا۔

بالکل ای طرح کوئی بھی سے الد ماغ اور سلیم الفکرانسان اس شرکانہ منطق کی تا ئید وجمایت فہیں کی سے کہ الد ماغ کو فائز العقل قرار دے گا ، اس مردِ مسلماں کو ملامت کرنے کی بھیائے الثان معترض کو ملامت کرے گا ، عبادت تو خاص خدا کا حق ہے ، اس بیس کسی نجائے الثانی معترض کو ملامت کرے گا اور کیے گا ، عبادت تو خاص خدا کا حق ہے ، اس بیس کسی فیرالٹد کا حصہ کہاں؟ عبات بیس کسی ولی اور نہی کی شرکت کا تو سوال بی پیدائیس ہوتا۔

#### الدازيه

ایک اور انداز سے عباوت غیر اللہ کی نفی و غرمت کی جاتی ہے اب استراک کی مراحت ہے کہ اب استراک کی مراحت ہے کہ

## حضرات انبیاء علیم السلام، ملائکۃ اللہ اور اولیاء کرائم کی عبادت شرک ہے

 ا. لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيعُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيعُ ينِيئ إِسُوَائِيْلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّئُ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشُوك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِه

بینک دہ لوگ کا فر ہوئے جنہوں نے کہا کہ دافعی اللہ تنے ابن مریم ہے، اور (خود) من نے کہا، اے بی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا (بھی) رت ہے اور تمہارا (بھی) رب ہے۔ بینک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا سواللہ نے اس پر جنت حرام کی ، اوراس کا محکانا دوز خ ہے ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نیس۔

لَقَدُ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَالِتُ ثَلاثَةٍ رَمَّا مِنْ اللهِ إِلَّا اللّه وَّاحِدٌ.

(١-سوره ما نده دركوع ١٠)

بلاشبہ دہ لوگ ( بھی) کا فر ہوئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانہ بجز ایک معبود کے کوئی معبود نہیں۔

نصاری معونین نے معرت میں علیہ السلام کومین خدا بھی کہااور تین جی سے ایک بھی کہا، یعنی خدائے واحدی جگہ تین خدا جویز کیے۔معرت مسے،ردح القدس اور، یا معرت مسے،معرت مریم اور الله تعالی ، اور خود صرت می علیه السلام نے اسپے آپ کو دوسروں کی طرح رب تعالی کا مریم اور واقع اعلان فرما کرئی اسرائیل کو آیک الله کی عهادت کا تکم مربوب اور بنده مونے کا فیرمیم اور واقع اعلان فرما کرئی اسرائیل کو آیک الله کی عهادت کا تکم دیا۔ اور این کی واست کو الله کہنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے شرک کی فرمت فرمائی اور کہا:
مشرک پر جنت حرام ہے اور ای کا ٹھکانا دوز خ ہے۔

تو ان آیات باک میں حضرت سے علیہ انسلام حضرت مریم علیہا انسلام یا روح القدی (حضرت جبر تیل ) کوخدائے واحد کے ساتھ معبود قرار دینے کو اللہ رب العزت نے کفر اور حضرت عیلی علیہ السلام نے شرک فر مایا ہے ،اوران مرکبین کفروشرک پر جنت حرام ہے اور بہنم کا ایندھن جیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ جس بشر کواللہ کتاب و حکمت اور نبوت عطا قرمائے وہ نہ تو لوگوں کواپی بندگی کے لیے سکے گا۔ (یارہ ۳۔ آل مران، ۴۰)

٣ وَلَا يَسَأْمُوكُمُ أَنْ يَتَعْخِلُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا آيَامُوكُمْ بِالْكُفُو بَعْدَ إِذْ
 آنتُهُ مُسُلِمُونَ۞

ادر منتم كو بي تم كرك كاكتم فرشتول كو أور جيول كورب قرار د الوه كياده تم كوكفر كا تحكم د الم المعداس ك كرتم مسلمان مو-

تو الله رب العزب في مراحت كے ساتھ فرشتوں اور جيوں كورب اور معبود قرار دينے كو كفر فرا يا ہے۔ بيالله كى شان ك شايان بيل كروہ فدائے واحد كساتھ افى ذات كى معبود بيت يا دوسرے حضرات انبياء و ملا تك كى ربو بيت كى دعوت دے مية كراور شرك ہے ، اور نبى سے كفر و شرك كا امر و تھم شرعاً محال ہے۔ الله كے برنبى نے انسانيت كو الله واحد كى مجادت كى دعوت دى ہے انسانيت كو الله واحد كى مجادت كى دعوت دى ہے الله واحد كى مجادت كى دعوت دى ہے الله واحد كى در برجھايا ہے۔

## ١٢٨ آيات كريمه ٢٠ ا أحاديث نبويد اور ٢٣ انداز!

خلاصہ: من ترباً دو درجن انداز سے عبادت کوذات یا ک درترباً ایک سواحادیث یاک خلاصہ: من ترباً دو درجن انداز سے عبادت کوذات یاک دب العزت بی کے لیے خاص کر کے ماسوی اللہ برچیز کی الوہیت و رہو بیت اور معبودیت کی شدت سے فنی کی گیا ہے۔

عراحت سے حضرات اخیاء علیم السلام وعباد الله الصالحین کومن دُون الله می شار کیا مجاب اور

ہالکل واضح الفاظ میں حضرات اخیاء واولیاء اور ملا نگة الله کی عبادت کو نفر وشرک فرمایا مجاب بے

اس کے بعد بیغلط بحث ختم ہوجاتی جائے کہ غیر اللہ سے مراد صرف پھر کے بت اور مٹی

پونے کی مور تیاں ہیں۔ ان کی عبادت تو ممنوع اور حرام ہے، کیکن مقربین بارگا والی حضرات

انبیاء و اولیا پخصوصاً امام الرسل، سیّرالانبیاء، حضرت حالتھ یل مدتو غیر الله ہیں اور نہ ہی ان کی

عبادت حرام ہے۔ بیتو اللہ تعالی کے اپنے ہیں، فیرنیس، لبذا ان کی عبادت مطلوب وجمود ہے،

ممنوع نہیں، قرآن کریم کی درجنوں آیات اور درجنوں احادیث نبویہ سے اس مخالط اور باطل

قلمہ کا بطلان جاب ہو چکا ہے، اور اب فریب خوردگی نیز فریب کاری کی تفاقا کوئی مخبائش باتی

نہیں رہیں۔

علی مراح ہے ہیں ہما کی ہما کہ کہ کو ایجی تک اس باطل نظریہ پر احرار ہے تو پھر ہم اس میں ہما کہ کہ اب آپ بی بنال میں کہ وہ کون سا انداز ہے، جے افقیار کرنے پر اللہ کے سوا ہر معبود کی نئی آپ تنایم کر لیس میے؟ اور دہ کون سے الفاظ ہوں جن کی موجود گی شی آپ این وی کی اور دہ کون سے الفاظ ہوں جن کی موجود گی شی آپ این وی کی اور دعم سے دستبر دار ہو سکتے ہیں؟

ہمارا دوئی ہے کہ آپ کوئی آیہا اندازیا ایسے الفاظ تین بتاسکیں گے، قیامت تک نہیں بتا سکیں گے، اورا کر آپ اس میں کوئی اندازیا اس نوعیت کے محدالفاظ نخت اور تعین کریں محت تو وہ ان دودرجن انداز اوران کم وہیں تین سوآیات واجازیت سے باہر قطعا نہیں ہوں مے جواللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم قرآن کیم میں ارشاونر ماویئے ہیں، اور رسول کریم مائٹی نے اپنی احادیث یاک میں ابہر حال اب اسے تعلیم کر لیما جائے گر:

عبادت صرف الله کاحق ہے۔ الله کے بغیر ہر چیز غیر الله ہے، اور ہر غیر الله کی عبادت ممنوع ،حرام، کفراور شرک ہے!

ا ع مرف المي آيات واحاديث برحم فين ، بور مدقر آن اور كتب احاديث بن يتكثر ول آيات واحاديث ال مغمون كي ل عن جرار

ຝ

### عبادت

کتاب دسنت، قرآن وحدیث کی قریباً تین سونصوص مربحہ سے بیر ٹابت وواضح ہو چکا ہے کہ عمادت مرف ایک اللہ کا تق ہے۔ ذات پاک ربّ العزت کے بغیر ہر فیر اللہ کی عمادت ممنوع وحرام ، کفراور شرک ہے۔

اب عبادت کے معنی ومغہوم، عبادت کی حقیقت، عبادت کے نوازم واصول اور اس کے متعلقات پر تفصیل ہے جث ملاحظہ ہو:

عبادت معن المعنى المعنى بن بندى، پرسش، بدرجه عابت تدلل وعاجزى المرات معنى المرات المات المات المرات المرات

ا- المام راغب إصفهاني لكع بين:

المُعَبُودِيَّة كمعنى بين كى كرا من ذات اورا كلسارى ظاهر كرنا بحر المعادة كالفظ انتهائى 
درجه كى ذات اورا كسارى غاهر كرنے پر بولا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا كرمعنوى اعتبار سے
لفظ "المعبادة" "الْعَبُودِيَّة" سے زیادہ بلغ ہے، البذا همادت كی متحق بھى وہى ذات ہوكتى ہے
جو بے حدصا حب فعن وانعام ہواوراكى ذات صرف ذات البى بى ہے، اى ليے فرمایا:

الله تعبُدُوا إلا إيّاة. كراس ميسواكي كي مبادت ندكردي

۲ "الخات القرآن" من ب: عدوم على مهائى المئى مشهورتغير" تبصير الرحمن و تيسر المنان
 بعض ما يشير الى اعجاز القرآن" من رقطراز من:

ا امام ابوالقاسم حسین را قب اصنهانی رحدالله با نیج می صدی جمری کے انتداعلام یک سے جیل الفت اور تغییر و فیرہ کے امام ابوالقاسم حسین را قب سے النظام میں استان کی لفات قرآن سے معلق کماب ہے۔ النظام میں وفات بائی۔ عمد وفات بائی۔

ع ومفروات القرآن المعتى العبادة.

اَلْمِبَادة تَذَكِّلُ لَلْغِيرَ عَنَ احْتِيارِ لَغَايَة تَعَظَيْمَهُ فَحْرَجَ الْتَسْخِيرِ وَالْسَخَرِ وَالْقِيَامِ وَالْانْحِنَا لِنُوعِ تَعَظِيمٍ ۖ

"عبادت" اپنے افتیار سے دوسرے کی انتہائی تعظیم کی غرض سے اس کے لیے فروتی کا نام ہے، للذاتنجیر کی بنا پر یا فداق کی غرض سے ایسا کرنا نیز تعظیم رک کے لیے کسی کے واسطے کھڑا ہو جانا یا جھک جانا عبادت سے خارج ہے۔

عندوم موصوف نے عبادت بھرگی کی میری جائے مافع تعریف کی ہے۔ غور فرمائے بہت

افعال ہیں جو بظاہر عبادت معلوم ہوں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ عبادت کی تعریف میں خہیں آئے۔ایک شخص پر کسی نے تیزر کاعمل کر دیا۔ وہ عبادت کے بہت سے کام کرتا ہے۔لین چونکہ اس کے اپنے اراد سے اورا فقیار کواس میں دخل نہیں اس لیے اس کوعبادت نہیں کہا جا سکتا۔

اس طرح ایک شخص مماق کے طور پر رسوم عبادت کو بجالا تا ہے۔ دیکھنے والا جو حقیقت حال سے واقف نہیں بظاہر اس کوعبادت ہی خیال کرے گا، حالانکہ ایسانہیں کیونکہ وہ تعظیم کے لیے ان کو انجام نہیں دے رہا، بلکہ سخرہ بن کر رہا ہے۔ایسے ہی ''قیام' اور'' انحنا'' (جھکنا) کا شار کویا افعال عبادت میں ہے، لیکن جبکہ اس سے مقصود غایت تعظیم نہیں جو نی الواقع عبادت ہے بلکہ افعال عبادت میں ہے، تو اس کوعبادت نہیں کہیں گے۔ یا انکہ خاص تھم کی رکی تعظیم نہیں جو نی الواقع عبادت ہیں۔ ایک خاص تھم کی رکی تعظیم نہیں جو نی الواقع عبادت ہے۔ بلکہ ایک خاص تھم کی رکی تعظیم ہیں وہ دواج یا گئی ہے، تو اس کوعبادت نہیں کہیں گے۔ یا ایک خاص تھم کی رکی تعظیم ہیں وہ دواج یا گئی ہے، تو اس کوعبادت نہیں کہیں گے۔ یا المی خالا کہ زالدین دازی دھم اللہ رقبطر از ہیں:

إن السعادة عبارة عن نهاية التعظيم وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه غاية الانعام. <sup>ع</sup>

عبادت کے معنیٰ ہیں انتہا کی تعظیم اور بیای ذات کے لائل ہے جس کے انعام بے صدونہایت ہوں۔

الم ایک اورمقام پرے:

إنَّ العبادة اعظم انواع التعظيم فهي لا تليق إلا بمن صدر عنه اعظم

ا تغيرها كي جلمام المعيد التيممر ي "الخات القرآن" جلد جهادم عنى لفظ مبادت-

س الم فرالدين رازي رحمالندامت كائماعلام بن سيدين -آب كي تفير كيرنهايت معول شروآ فال تغير به والاست الم والمان المرابع من المان المرابع من المرابع المرابع من المرابع

ع تغيركيرج الذل م ١٣٧٠ تغيراياك فعبدواياك تتين لمي ملي اليهدمعر

انواع الانعام و ذلك ليس إلا الحيرة والعقل والقدرة ومصالح السمعاش والمعاد. قَإِذَا كَانت المناقع والمضار كلّها من الله سبحانه و تعالى وَجَبُ أَنْ لَا تليق العبادة إلّا باللّهِ مُبْحَانَهُ لَـ

بلاشبه عبادت تعظیم کی تمام انواع و اقسام کے اُعظم واللی نوع وسم ہے، اہذا ہے سوائے اس واللہ عبادت تعظیم کی تمام انواع و اقسام سے اعظم و اسلام کی تمام انواع واقسام سے اعظم و اعلیٰ ہوں کی کولائق نہیں اور اعظم انعامات زندگی بعش، طاقت دیناو آخرت کے مصالح ہیں۔

پس جب برسم کا نفع و نقصان الله سجائه و تعالی کے اختیار بی ہے تو واجب ہے کہ اس دات سجائہ و نقالی کے اختیار بی ہے تو واجب ہے کہ اس ذات سجائہ و نقالی کے سوا عبادت کسی کے لائق نہیں۔

تو حضرت امام رحمه الله عمادت كونهايت التعظيم اوراعظم الواع التعظيم قرارديج بير\_ اك تغيير كبير مي عمادة كواطاعت قرار دينج موئ ايك نهايت بي مجيب ونغيس محث كي عنى ب- ملاحظه بو:

قوله (لا تعبدوا الشيطان) معناه لا تطيعوه، بدليل ان المنهى عنه ليس هو السجود له فحسب، بل الانقياد لامره والطاعة له، فالطاعة عبادة. الله تعالى كلام لا تعبدوا الشيطان كمتى بن تم شيطان كالما محت درو والما من الله تعبدوا الشيطان كمتى بن تم شيطان كالما محت درو والما من الله الله المنظان ومن من المحت المرود والما من الله المن كمن من المحت المراك كالما من من من الما من الما من الما من من الما من

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے استے ارشاد آعِلیْ عُوا اللّٰهَ وَ آطِیْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِیْ عُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَعْدِ مِنْکُمْ بِی اللّٰمَ مِن اُم کوامراء کی اطاعت کا تھم دیا ہے تو کیا ہم کوامراء کی عیادت کا تھم دیا ہے؟ (امامٌ فرمائے ہیں کہ)

طاعتهم اذا كانت بامر الله لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له ....
ان (امراء ليني حكام) كى اطاعت جب الله كرفتم سے بوتو وہ اللہ بى كام ادت
اور اللہ بى كى اطاعت بوكى ، اور بياطاعت كيے اللہ كى اطاعت شهوكى جَبَد فير الله
كا بجدہ اور ركوع تك بحى جبك اللہ كے تكم سے بواللہ بى كى مجادت بوكى ، كياتم نيس

ا تغير كيري عامخه والخيرات ويعيدون من دون الله ما لا يعنزهم....

د کیمنے کہ لما نکہ نے آ دم (علیدالسلام) کا سجدہ (جب اللہ کے تھم سے) کیا اور ہیر اللہ بی کی عبادت تھی۔

وَإِنَّمَا عِبَادَةُ الإمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن اللَّه فيه.

امراه (حکام) کی اطاعت (فر مانبرداری) ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا اذن و تھم نہیں دیا۔ اگر بیہ ہا جائے کہ جب ہم شیطان کی کوئی بات نہیں سفتے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر پاتے ہیں تو شیطان کی طاعت اور زخمان کی طاعت میں کس طرح فرق والمیاز ہوگا؟

ال كاجواب بيدي كه:

عبادة الشيطان في مخالفة امر اللَّه.

الله كي عمل كالفت ، شيطان كى عبادت ب، اور الله كي عم كى تعمل عن شيطان كى عبادت ب، اور الله كي عم كى تعمل عن شيطان كى عبادت بين موكى كون كه اس كا تو الله في عمر مايا ب:

في في عَنْ الاوقات يكون الشيطن يامُرَك وهُوَ في غَيْركَ وَفي العض الاوقات يأمرك وَهو فيُكَ. الاوقات يأمرك وَهو فيُكَ.

پی بعض اوقات شیطان تجیے عم ریتا ہے اور وہ تیرے سواکسی دوسرے کی صورت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات شیطان تجیے عکم دیتا ہے اور وہ خود تیرے اندر ہوتا ہے۔ بی جب کوئی شخص تیرے پائی آئے اور کی بات کا تھم دینو دیکھو کہ وہ عظم اللہ کے علم کے موافق ہے یا موافق نہیں۔

فان لم يكن موافقًا فللك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يامرك

اگر اللہ کے عمل فی نہ ہوتو بھی مخص ہے جس کے ساتھ شیطان ہے، اس کا عظم شیطان کا عمر ہے۔ عمر شیطان کا عظم ہے۔

فَإِنَّ أَطُعُتُهُ فَقَدْ عَبُّدتِ الشيطن.

ال صورت بين اكرة في المخضى الماعت كالولوك شيطان كام إدت كى . وَإِنْ دَعَتُكَ نَفُسُكَ إِلَى فِعُلٍ فَانْظُرُ أَهُوَ ما ذونٌ فيه من جهة الشرع او فيس كذلك. فإن لم يكون مَاذُونًا فِيه فنفسك هى الشيطان أوُ مَعَهَا الشيطان يدعوك فَان اتَّبَعْتُهُ فَقد عَبُّدتُهُ.

ادرا گر جیرانس بچے کسی کام کی طرف بااے تو دیکھوکہ شرع کی روسے اس کام کی اجازت نے بوتو تیرانس خود شیطان ہے یا اجازت نے برانس خود شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے جو تھے بلاتا ہے۔ اگر تو نے اس کی چیروی کی تو بھینا تو نے شیطان کی جیروی کی تو بھینا تو نے شیطان کی میروی کی۔

مرشيطان مبلياتو ظاهرأ الله تعالى كالافت كاحكم ويتاب

ف من اطاعة فقد عَبَدَة ومن لم يُطِعُه فلا يرجع عنه، بل يقول له اعبد الله كي لاتهان والْيَرْتفع عند الناس شانك، وينتفع بك احوانك واعوانك، فان اجاب البه فقد عَبَّدة.

پی جس نے اس کی قربائیرواری کی اس نے اس کی عبادت کی، اور جوشیطان کی اطاعت نیں جس نے اس کی عبادت کی، اور جوشیطان کی اطاعت نیں کرتا شیطان (جمت بار کر) اس کوچھوڑئیں دیتا بلکہ اسے کہنا ہے، تو اللہ کی عبادت کرتا کہ تیری تو بین نہ ہواور لوگوں کی نگاہ بی تیری شان بلند ہواور تیری ذات سے تیرے ہمائی بندول اور آھوان وانسار کوفائدہ پیچے۔ ہی اگراس فخص نے اس کی بات مان لی تو بالیقین اس نے شیطان کی عبادت کی۔ ( کیونکہ اللہ کی برعبادت رضا الی کے لیے تیس بلکہ ذاتی اعز از ومفاداور اغراض کے لیے اللہ کی برعبادت رضا الی کے لیے تیس بلکہ ذاتی اعز از ومفاداور اغراض کے لیے کالہذام دود ہے۔

(مفاری)

لیکن شیطان کی عبادت، عبادت خی فرق د نفاوت ہے، کیونکدا ممال میں سے بعض ایے
ہوتے ہیں جن میں عامل بین کام کرنے والے کا دل ،اس کی زبان اور اس کے اعتماء وجوارح
سب برابر کے شریک ہوتے ہیں اور بعض کام ایسے واقع ہوتے ہیں کہ کرنے والے کا دل اور
اس کی زبان اعتماء وجوارح کی مخالف ہوتی ہے۔

بعض اور دہ (اپنی زبان سے) است رت سے مظرت طلب کردے ہیں کدان کا دل اس برخش کیل ہوتا اور دہ (اپنی زبان سے) است رت سے مظرت طلب کردے ہوئے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ بیکام براہے، فہو عبادة الشبطان بالاعضا الظّاهرہ، یہ (صرف) کا ہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے، اور بعض لوگ گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کدان کا دل خوش ہوتا ہے اور ان کی زبان بھی (اس گناہ کے ذکر و بیان سے ) تر ہوتی ہے۔ (بین کا ہر دباطن رونوں میں شیطان کے عبادت گزار ہیں ) ل

سبحان الله! كميا مجيب يُركيف وبصيرت افروز تقرير ب، نفس شرير كى مكاريول اور الليس لعين كى فريب كاريوں كوكس خولي سے بے نقاب كيا كى ہے۔

١- المام ابن كير ارمدالله (متوفى الكيد )رقم فرمات ين:

وَالْحِيَادَةُ فِي الْلُغَةِ مِنَ اللِّلَةِ يقَالَ طَوِيقٌ مُعَبَّدٌ وَبَعِيرٌ مُعَبَّدٌ اى مَذَلَل وَفِي الشَوع عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْعَعُ كمال المحبَّةِ وَالْخُصُوعِ وَالْحَوْفِ. عَمَا يَجْعَعُ كمال المحبَّةِ وَالْخُصُوعِ وَالْحَوْفِ. عَمَا وَالشَّرِيت عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْعَعُ كمال المحبَّةِ وَالْخُصُوعِ وَالْحَرُ فِي الْحَالَ وَلَيْل) اورشريت عبادت كام على المعبود من المعبود والشعورِ بن للمعبود من الاعتقاد والشعورِ بن المعبود من الاعتقاد والشعورِ المن المعبود من المعبود والشعورِ المن المعبود من المعبود والشعورِ المن المعبود من الاعتقاد والشعورِ المن المعبود المن المعبود المن المعبود والشعورِ المن المعبود من الاعتقاد والشعورِ المن المعبود المن المعبود والمن المعبود والمعبود والمعبود والمعبود والمعبود والمن المعبود والمن المعبود والمعبود والمعبود والمعبود والمعبود والمعبود والمعبود و

فَهِیَ عبَادَةً. یکی عبادَةً. یکی عبادَةً. یکی عبادَةً اس اعتبار اور شعور کانام ہے کہ معبود کو ایک نیبی تسلط (وتصرف) حاصل ہے جس کی بناء پروہ نفع دنتھان پر قدرت رکھتا ہے، پس ہر تنزیف اور ہر پکار اور بر تخطیم جواس اعتقاد وشعور کے ساتھ کی جائے وہ عبادت ہے۔ برخطیم جواس اعتقاد وشعور کے ساتھ کی جائے وہ عبادت ہے۔

عبادت کی ای تعریف سے بہت سے شہات کا ازالہ ہو کیا۔تعریف ہو یا پکار یا تعظیم یا کوئی اور فعل ہو مرف وی عبادت ہے جس شی محدود و مرحواور معظم ستی کوئیبی طور پر متفرف و

ال المام الملحل بمن عمروش في معروف بدا بمن كثير وحمد الله تغيير معديث اورتاري تيون فتون كما مام بليل إر ، "تغير ابن كثير الناس كالمعتمر ومشهورتا ليف ب

ع تخيراين كثيرمليوم معرجزاة ل من ١٥٥ بتغير إناك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ.

ع المام المن تم وحراف دين املام كاكابر فالموداد المم رجال على على يرتفير مديث اور برت كمسلم المام في اكثير التعانيف في الي في من المام المام المام المان تبيد وحمدالله كالحرج بن عظمت التبوليت اور شرت كم الك في الن وقات الم عنه عليه

و ع "مادج الساكلين" جلداس ١٠ (تغييرجوبرالقرآن" جلداد ل ١٠٠٠)

منفقد مانا جائے۔ اسے مانوق الاسهاب طافت وقد رت اور تسلط وافقد ارکا مالک جانا جائے۔
اگر کسی معظم وکرم ہستی کواس صفت سے متصف ندمانا جائے تو ندتو کسی کی جمدوشا، ندکسی کی دعائیار
اور ندہی کسی کی تعظیم وکریم عبادت میں واغل ہوگی، لہذار سول کریم سائٹ یا کی تعظیم وکریم، اولیاء
اللہ کی حمد وثنا اور ظاہری اسباب کے تحت کسی کوکسی کام کے لیے پکارنا جائز ہوگا، بیٹرک نہیں
ہوگا۔

الواع عبادت: تولى عبادات، نظى عبادات، العرادات، العرادات، العرادات سبالله تعالى كاحق بين -

عبادات تین انواع پر شمل ہیں۔اور بہتنوں توج اللہ رب العزب کے لیے خاص ہیں۔
غیر اللہ کے لیے عبادت کی کوئی بھی نوع جائز نہیں۔نہ تولی عبادت نہ نعلی عبادت اور شہی ای عبادت بسلمان ہر نماز کے ہردوگانہ میں تشہد کے اندراعلان کرتا ہے کہ اَلتَّ جیساٹ لِللّٰ ہِ وَ
الصَلَوَ اَتُ وَ الطَّیْبَاتُ لِیِیْ تَمَامِ عبادات تولیہ وفقلیہ و مالیہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں۔ارشاو فرمایا:
فُلُ إِنَّ صَلَا بِیْ وَ فَسُرِیْ وَ مَحْمَانِیَ وَمَمَانِیْ فِلْهِ رَبِ الْعَالَمِیْنَ وَ مَعْمَانِیْ وَمَعْمَانِیْ فِلْهِ رَبِ الْعَالَمِیْنَ وَ

(مركه الخارمي)

آپ کہدو یجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادتی اور میراجینا اور میرا مرتابیسب خالص اللہ کے سلیے ہے جوسارے جہانوں کا پروردگارہے۔

## عبادت كى ہرنوع اور ہرفتم الله بى كے ليے ہے:

عبادت وحبودیت اور بندگی کی حقیقت ہے، انتہائی اُلفت و محبت اور انتہائی مجرو نیاز برجہ منایت تذلل، حق بیرے کہ بیاس ذات پاک واجب الوجود کا حق ہے جو بدرجہ عامت، ما حب کمال، ذوالجلال والا کرام علی وظیم، قادر و کریم، مالک الملک، سیحان وقد وی ہو، ہرسن وصفت کے لیاظ ہے کا اُل بی کا مل ہو ہقص وحیب سے پاک ہو پیکسر پاک!

. نداس کی عظمت و کمال بی اس ذات بے مثال کا کوئی شریک ہے اور نداس کی عبادت بی اس کا کوئی شریک! انسان کی طرف سے ائبائی خشوع ، محضوع ، مجز و نیاز اور بدرجه منابت تذلل و تعبد کا مظاہرہ اس ذات ہی کے سامنے ہونا چاہیے جو ہر کمال وخو کی سے متصف اور ہر۔

عيب ونقعل سيدمبرابوب

عبادت اور تعظیم میں فرق واقعیاز:
عبادت اور تعظیم و کریم کی صدود ہاہم دگر عبادت اور تعظیم و کریم کی صدود ہاہم دگر عبادت میں کہ ان میں انہاد کرنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شریعت نے بھن دفع جائز ومباح ادب و تعظیم پر بھی تعزیر قائم کردی ، مبادا افراط نی التعظیم کر کے لوگ عبادت کی صدیمی داخل ہوکر شرک کے مرتکب ہوجا کیں۔

حضرت أبى بن كعب بناشد كى عظمت شان وجلالمت قدر خود نبى كريم مال شيام كارشادات معنابت ب كاتب وى ييل في كريم مال شيام في المريم مين المسلمين كالقب ديار آب بن المرخ خلافت فاروتي هي حضرت عمان بن الله اور حضرت على بن الله كل طرح مركزى جلى شورك كالحقيم ركن تقد باين جمداً يك دفع لوك ادب ادر تعظيم كے خيال سے آپ كے بيجے جل دب شقد حضرت عمر دال شور في مدايك دفعرت أبى بن كعب رائ تيرك ايك كوال كا يا الله كوال كا الله الله الله الله الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كوال كا الله كوال كا الله كوال كا الله كا كا الله كا كا الله كا الله كا كا الله كا كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا كا الله كا كا الله كا كا الله كا

الله الله الله الله بندگان خدا كى اونى كى ذلت كا بهى متحل و روادار تبيل بوسكا، كيونكه عبادت الله الله اسلام بندگان خداكى اوريدالله كاحق به بندهاى حد تك بندے كا تعظيم كرسكا عبادت المها و تك بندے كا تعظيم كرسكا به كدائى من ذلت كى جملك نه بوركى بزرگ كى تعظيم ، اكرام ، احتر ام سب جائز ہے ، تكراس كے سامنے ادنى ذلت كا مظاہر و بھى نارواوحرام ہے۔

موکئی کے پیچے چلنا جائز ومبار آ ادب واحز ام کی صدود کے اندر ہے، محرشر بعت کا مزاج اس بارے میں اتنا حماس اور نازک ہے کہ اس منظر کی تاب ندلا سکا اور رسول اکرم مل تقریم کے خلاف ہوکرا کی اختیا کی جلیل القدر شخصیت کوکوڑ ارسید کر دیا۔ حلیف ارشد نے فتنہ کے خوف سے مشتعل ہوکرا کیک اختیا کی جلیل القدر شخصیت کوکوڑ ارسید کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وجنم او منہم اجھین ۔

ا المنطقة استة والشوين المعلوعة مقم كرّ مدص ١٣٦٨.

## الوہیت کے لوازم وخصائص اور عبادت کے اصول وتواعد ا علم غیب، حضور وشہود، قدرت واختیار

الوہیت کے لوازم و خصائص اور عبادت کے اصول وقواعد تین ہیں، تین ہیادوں یا ستونوں پر عبادت کی پوری عمارت قائم ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے استے کلام پاک عمل اسپے استحقاقی عبادت کو بیان قرمایا ہے تو انہی صفات کا اثبات قرما کر، اور غیر اللہ کی عباوت، دعا، پکار سے منع قرمایا ہے تو ان صفات کی نفی قرما کر۔ جس عمل ان صفات طاشکا فقدان ہے، اس عمل عبادت کی صلاحیت کیا؟ علی فراکوئی مشرک کی ہے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی عبادت کی صلاحیت کیا؟ علی فراکوئی مشرک کی ہے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی ہے ساتھ کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی ساتھ کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کے سواکی کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی کا ساتھ کی کہ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی اللہ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی سے ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی سے ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کرتا ہے اور اللہ کی سے ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی کرتا ہے اور اللہ کی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اور اللہ کی ساتھ کی کرتا ہے کرت

ا۔ وہ معبود عالم الغیب ہے الین میرے و کو درد کو جانتا ہے۔اسے میری مصیبت اور تکلیف
کا ..... خواو وہ کہیں ہے اور میں کہیں ..... خوب علم ہے۔ ای طرح جو بھی اسے پکارے
اس کے حالات ومصائب سے وہ باخیر ہے۔ لیمنی کا نتات کا قرقہ وقرقہ اس پر منتشف ہے۔
اور دنیا کی کوئی بات، جہان کا کوئی راز اس سے بختی و پوشیدہ جیس۔ زمین و آسان کی
گفو قات کے طاہر دیا طن سے وہ بخو نی آگاہ ہے۔

۲۔ وہ معبود ہر جکہ عاضر و ناظر ہے۔ جہاں بھی شمی اسے پکاروں وہ میری پکارکوسٹنا ہے، میری تکاروں وہ میری پکارکوسٹنا ہے، میری تکلیف کو دیکنا ہے، اور موقع پر میری مشکل کوئل اور میری حاجت مواکر دیتا ہے، میری ڈویٹن ہوئی کشتی کوئندھا دے کر کنارے لگا دیتا ہے۔

سا۔ وہ معبود قدرت واختیار رکھتا ہے۔ مالک وعنار اور متصرف فی الامورہ ۔ نفع نتسان کا ایک ہے۔ میری تکلیف میرا دُ کھڈرد دور کرنے پرقاورہ ہے۔ افتدارا کی کامالک ہے۔ ہر شرک بنیا دی طور پر بیتمن احساسات وعقا ندر کھتا ہے۔

ال مشركين ما يَقين كَ تَعَلَّن صَرَت ثاه ولى الله صاحب رُقطرازين: وَقَالُوا هَوُلاءِ يَسَمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ وَيَشْفَعُونَ لِعِبَادِهِمْ وَيُلَيِّرُونَ أَمْوُدَهُمُ

زَيَنْصُرُونَهُمْ.

مشرکین کہتے ہیں کہ بیہ معبود سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے بجار بول کی سفارش کرتے ہیں،ان کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں اوران کی مدد کرتے ہیں۔

("جَة الشَّالِ الذُّ عِلْداوْلُ ص ١٠٨)

۲. خاتم المقمر بن صرت علامه الوى دهمة الله رقمطراز من: ("روح العانى" آيت الويلة) وَلا اربى اَحَدًا مِمْنُ يقُول ذلك الله وَهُوَ يعتقد اَنَّ المدعو الحى الغائب الميت المعيب يعلم الغيب او يسمع النداء ويَقُبِرُ بِالذَّاتِ اوَ بِالغَير عَلَى جَلُب الخير و دفع الاذى وإلَّا لَمَا دَعَاهُ وَلا فَتَحَ فاهُ.

غیرالله حضرات اولیاء کو پکار نے والوں میں ہے کی ایک کو بھی میں نے بیس دیکھا گرید کہ وہ اعتقادر کھتا ہے کہ جس کو وہ پکار دہا ہے خواہ وہ زندہ ہے گرناموجود! یا وفات یافتہ ہے کہ بیل (دُور) غائب، وہ غیب کاعلم رکھتا ہے یا پکار کوسنتا ہے اور نفع بہنچانے اور (نقصان) یا تکلیف سے بچانے کی طاقت وقد رہت رکھتا ہے خواہ ذاتی طور پر اور خواہ عطائی طور پر ۔۔۔۔۔ اگر اس کا بیعقیدہ نہ ہوتا تو نہ تو بیاسے پکارتا اور نہ مذکو تیا۔۔

سا۔ خاتم الحد ثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؓ (متوقی ۱۲۳۹ھ)
 عقائد باطلہ شرکیہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

وانبیاً و مرسلین علیهم السلام را لوازم الوهیت از علم غیب و شنیدن فریاد هرکس و هر جا وقدرت بر جمیع مقدورات ثابت کند.

(تفيرعزيزي پارهادل)

حضرات انبیا و مرملین علیم السلام کے لیے لوازم الوہیت ٹابت کرے علم غیب اور مخص کی ہرچکہ فریاد سننا اور تمام مقد ورات پر قدرت واختیار رکھتا ہے۔ بہر حالی الوہیت کے لوازم اور عبادت کے اصول بھی تین ہیں بھلم غیب ،حضور و شہوریعنی ہمدونت ہر جگہ حاضرونا ظرہونا اور قدرت واختیار۔ حضور وشهود لين حاضر و ناظر مون كا مقعد سننا د يكنا هم د كنا على ركهنا على مكنا على معادت و المرح تنا كل بجائة دومفات لوازم وشرائط معبود بت و الوجيت مول كل مناني زياده تر الحمي دومفات كا ذكركيا حميا هم الن جرير رحمه الله لكهنة المارين والماليان على المارين المارين

لِاَنَّهُ لَا يَنْبَغِيُ أَنْ يَكُونَ رَبُّا إِلَّا مَنُ لَهُ ملك كُلِّ شَيَءٍ وَبِيَدِه كُلٍّ شَيُءٍ وَمَنُ لَا يَخُفَى عَلَيُهِ حَافِيةٌ وِ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي لَا إِلَّهُ خَيرِهُ.

کیونک رب نو صرف وہی ہوسکتا ہے جو ہر چیز کا ما لک ہواور ہر چیز کا (اختیار) اس کے ہاتھ میں ہواور جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی تخفی نہ ہو۔ ان صفاحت والا اللہ ہے جس کے بغیر کوئی معبور نہیں۔

تغیرکبیری مجی ہے:

إِعْلَىمُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَمَا بَيْنَ أَنَّهُ ٱلمنعنصُ بِالْقُلْرَةِ الكَّالِكَ بَيْنَ هُوَ المعنصُ بِالْقُلْرَةِ الكَالِكَ بَيْنَ هُوَ المنطقصُ بِعِلْمَ الْغَيْبِ ... (تَرَير كِيرٌ علا ١١١١) المنحنصُ بِعِلْمَ الْغَيْبِ ...

جان ئے! کہ بلاشہ الله تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ قدرت اس کی مخصوص شان ہے۔ ای طرح بیان فرمایا کہ علم غیب بھی اس کا خاصہ ہے۔

## علم غيب! ل

علم غیب ہلم مل علم محیا وعلم بسید خاصہ خدا ہے۔ اَلَٰلَهُ عَالِمُ الْغَیْبِ والمَشْهَادَةِ کے وا درکی کام محدود ہے، غیر محدود ومحیط علم ایک الله رتب العزت کا ہے الله تعالی نے اپنی کتاب کریم قرآن کیم میں اپنے علم کی وسعت و محکرانی اور کلیت و ہمد محمری ہے متعلق نہا ہے بسط و تفصیل ہے بیان فر مایا ہے اور بار بار متعدد اسلوب وا تداز ہے اپنی ذات وا حد کے لیے علم غیب وعلم کل کا جو اثبات فر مایا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

#### ائ*دا*زمل عدث

 الـ عَالِمُ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةِ. بارآياب (يرعرآن من) ٣\_ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. ٣ عَالِمُ الْغَيْبِ. ٣ ـ للهِ غَيْبُ السَّمْوَاتِ وَٱلْارُضِ. ٥- فَقُلُ إِنَّمَا الْفَيْبُ لِلَّهِ. (یوک ۲۵) 11 11 ٣ قُـلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَٱلْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. (مل عه) عَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمَهَا إِلَّا هُوَ. (اتعام حم) <u> ۲۵ بار</u> ميزان=

ا النيب برده جيز جوانسان كيم اوردوال سے پوشيده اور ال يرفيب كالفظ بولا جاتا ہے، يون فيب بعن عائب ب اور كى جيز كوفيب يا عائب لوكوں كے لحاظ سے كہا جاتا ہے، ورند بارى تعالى سے تو كوئى جيز بحى پوشيده نيس ب-(ددمغروات الغرائن الم رافب استمال النيب)

ع موره انعام ۱۰ ما التوبدع ۱۳۰۱ مردوع ۱ مومنون ۲۰ مزمرع ۵ مانسجد و ۱۰ آخر حشر ، خاتر تغاین بعرف ۱ مراب شما فرق ہے۔

ع آخرجن اورماء ع الال احراب عرفرل -

في مورة بقره صم بحل ح المبن على ، قاطرح ٥ اور جرات بن الفاظ كتفير كراته

## اندازید علم کل

| بارآياب | 14 | ا<br>(پريترآن ش)  | ا۔ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.       |
|---------|----|-------------------|-------------------------------------------------|
| $\mu n$ | 7  | n $n$             | ٢ لِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ هَيُءٍ عَلِيْمًا. |
| n/n     | 1  | (0°C)             | ٣- وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْهٌ.              |
| n   n   | 1  | (انجياء ح٢)       | ٣- وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ.          |
| H/H     | ۳  | (آفرجن، ليم عادل) | ٥- وَٱحُصٰى كُلُّ شَىءٍ عَدَدًا.                |
| پار     | ra | ميزان=            | •                                               |

## انداز<u>س</u> علممخیط<sup>ے</sup>

ا۔ إِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطً. (اَلَّمِ اِن اللَّهُ اِمْا يَعْمَلُونَ مُحِيْطً. (اَلَّمِ اِن اللَّهُ اِمْا يَعْمَلُونَ مُحِيْطً. (اَلَّمِ اِن اللَّهُ اِللَّهُ اِمْا تَعْمَلُونَ مُحِيْطً. (اللَّهُ اِللَّهُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. (اَلْمُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلْمُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْ اللَّهُ الللْحُلُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ل بقره ع٣٠ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ٢٩ ، و ناتر رنباه ، خاتر الغال ، قوبه ع٣٠ ، ما كده ع٣٠ ، النعام ع٣٠ ، فلود ع٣٠ ، فلود كا مؤود كا مؤود كا و فاتر الغاط كرماته و مع الأل تغير الغاط كرماته و مع المراب ع ١٥ و كرماته و كرمانه و كرمان

اعرازي وسيع وبسيط

(موكن دركوخ اوّل) المار

رَبُّنَا وَمِعْتُ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا.

(انعام، 10 و 2 ه و الراف 16) سایات

وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا.

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرُضِ وَلَا رَطَبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٥ (پانام ٢٠) اورده يرو ، يركى تمام چرول كوجانا باوركوئى يدنيل كرنا محروه اس كوبكى جانا ے، اور کوئی واندز مین کی تاریکیوں علی تیں بڑتا اور ندکو کی تر اور ندکوئی خشک چیز تحربہمب کاب مین (لوج محفوظ) بیں ہے۔

یعی ہر چیز اللہ تعالی کے احاط علی على ہے، فتکی تری، زعن آسان کی کوئی چیز بھی اس

كعلم محيط وبسيط سے با برتيال -

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَتْشَى وَمَا تَغِينُصُ الْارْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ ﴿ وَكُلُّ هَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ٥ صَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٥ سَوَآءٌ مِنْكُمُ مَنْ أَمَدُو الْقُولُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُستَخُفٍ بِاللَّيْلِ وَسَادِبٌ بِالنَّهَادِ٥ (باروالديوري)

الشرتعائي جانا ب جو يحم كا ورت كومل مونا ب اور جو يحدر من كى بيشى مولى ا اور بر جزال کے فرد یک ایک فاص اندازے یہ ہے۔ وہ تمام بوشید وادر فاہر چیزوں کا جائے والا ہے،سب سے ہذا اور عالی قدر ہے۔تم میں سے جو تفس کوئی ہات چیے سے کرے یا جو ایکار کر کے اور جو خص رات کو کہیں جیس جائے اور جو دن میں بطے بحرے بیسب (خدا کے لم میں) برایر ہیں۔ ابإر

معرت لقمان نے اپنے بیٹے کوھیمت کرتے ہوئے فرمایا:

 هُنَيِّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرُدَلِ أَتَكُمُنْ فِي صَخْرَةٍ لَوْ فِي السَّمْوَاتِ ٱوُ فِي ٱلْاَرُضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَطِيْفٌ خَييْرٌ٥ (المثان م١٤)

ل البيط: وتعل اكثاره ، يميلا موا (المنيد) ينى جم ي كولَ يز إبرندو ي مرف الكيافظ على تورا مافرق ب

اے میرے بینے اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے ہرا بر ہو، مجردہ کی پھر کے اندرہو، یا آسان کے اندرہویا زیمن کے اندر، (تب بھی) اس کو اللہ تعالی ماضر کردے گا۔ ب تک اللہ تعالیٰ بڑا ہار یک ہیں، ہاخبر ہے۔

لا قَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبُّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلْارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ
 أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. (باره المل ركوم)
 اورا سان وزين عن السي كولى چيز في بين جولوچ محقوظ عن شهو۔

السُه يُورُدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخُورُ جُمِنْ ثَمَوَاتٍ مِّنُ اَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴿ (إِره ١٣٥ مُردَا وراه ١٢٥ مَلَا) مِنْ اَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴿ (إِره ١٣٥ مُردَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ميزان= ١٢بار

#### انداز<u>ءه</u>

## آسانون اورزمين من جو چھے الله سب جانتا ہے!

ل بادلُ تغير الفاظ - ح المعران ٢٠٠١ عده صلاوري ١٠٥ عل أود عد مع فرق كم ما تحدي الفاط ين-

س. وَمَا يَضْغَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ.

וווו ד (וצווים שרול ליווו)

٥ ـ يَعْلَمُ السِّرَ فِي المسَّمَوَاتِ وَالْآرُضِ . ﴿ فَرَاكَانَ رَوَنَاكَ رَوَنَا اللَّهِ اللَّهِ ال

٢٠ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَغُورُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُولُ مِنَ السَّمَآءِ
 وَمَا يَعُرُجُ فِيْهَا د

جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش، پانی) اور جو چیز اس میں نے تکلتی ہے (مثلاً نباتات، معدنیات) اور جو پھھ آسان ہے اُتر تا

ہے اور جو پھواس میں چ معتاب، بیسب پھواللہ جانا ہے۔

ميزان= ١٢ بار

#### اندازيد

متقین وظالمین، مصلحین ومفسدین، مهتدین ومصلین اورشاکرین ومعتدین الله سب کوچانتے ہیں!

ا۔ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ. (آل مران ١٤ الربية بـ ٢ بارآيا ٢ الربيا ٢ بارآيا ٢

٣ ـ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنِ اتَّقَى . ٢ ـ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنِ اتَّقَى . ٢ ـ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنِ اتَّقَى .

٣ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ. (بقرم المع ١٣٠٥، تربر ١٤٠٥ بد ١١١٥ ادرانوام ٤٤٠) ٥ ١١١١

٣ ـ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ. (آل عران ١٥ ، يِسْ ٢٠٠٠) ١ ١١ ١١

٥- إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ (انعام ١٣٥، فل ١٢٥، اللهم ع

سَيِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهُمَّدِيْنَ. ولال الله هن على على على على الله

٣ ـ أَنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ. (انوام ١٣٥) ١ ١١ ١١

ے۔ (انعام ع۲، بقرہ علا اور نی اسرائیل ع۹ بیس شاکرین دفیرہ کے ۳ سرائیل ع۹ بیس شاکرین دفیرہ کے ۳ سرائیل ع۹ بیس شاکرین دفیرہ کے

ميزان= ١٩ بار

ا علیم کاچکہ اعلم ہے۔ ع بادلیٰ تغیرالفاظ۔ سے سے عَنْ يَعِيدُلُ کی جگہ بِمَنْ حَدَّلَ ہے۔ ہے آ استکامرف آخری صدہے۔ لا بالمهندین کی جگہ بعن اعتلای ہے۔

#### انداز مے رَبُّکُمُ اَعُلَمُ بِکُمُ (تہاراروردگارتم سب کا عال فوب جان ہے)

| بارآياب                          | J   | (としょりんさ)                   | رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ.                       |    |
|----------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------|----|
| H H                              | •   | (נולמים)                   | قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.            | _1 |
| ии                               | r   | (10.34.00.0)               | وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِإِيْمَاتِكُمْ.             | ۳_ |
| H H                              | ŧ   | (42,17)                    | وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِاعْدَآئِكُمُ.              | _1 |
| H/H                              | 1   | (434)                      | إِنَّ رَبِّي بَلَيُدِحِنَّ عَلِيْمٌ.            |    |
| n n                              | 1   | (they)                     | وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمُ وَمَثُوكُمُ. | ĻΫ |
| # #                              | 1   | (ひょじ)                      | وَكَانَ اللَّهُ بِهِمُ عَلِيْمًا.               | _4 |
|                                  |     | اء احداب على شوركى علم اور | سوره توبه ع ۲ ، نور ع ۹ ، محکوت ع۲۰             | ۸_ |
| $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{H})$ |     |                            | فاترق می می می معمون ہے۔                        |    |
| 14                               | ll. | ֹ≈אַלוט                    | •                                               |    |

#### اندازی∆

#### الله ولون كداز جانا إ

| بارآباب    | Ĭř | (پرے قرآن ش)      | وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِلَاتِ الصُّلُورِ. *                     | _1 |  |
|------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|--|
| н н        |    | (PLUSA)           | يَعُلُمُ خَالِنَةً ٱلْآعَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ.      | ۲, |  |
| n n        | 7  |                   | وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُلُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ |    |  |
| 11 11      | ľ  | (4C, Li, 7C, 171) | وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ.                      | _6 |  |
| 11 11      | ř  | (reukjakine218)   | ٱللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَا فِيُ ٱنْفُسِهِمْ.                      | _4 |  |
| <i>H B</i> | r  | · - <del></del>   | بقره ع ١٠٠٠ في اورق ع ين يمي يمي يميم منمون                  |    |  |
| <u>بار</u> | 17 | <u> مران=</u>     |                                                              |    |  |

#### اندازي

#### 

#### اندازينا

يَعُلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ وَمَا خَلَفَهُمُ (التُرتَوالِ السِكِ الْطِيجِيكِ الوال كِوْرِبِ جِارَا ہِ)

## الله الكلي يجيك سب حالات جانيا ي:

ا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَهِمُ وَمَا خُلُفَهُمُ.

リリリ (するときがしょないとはいての人)

٢ - قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأَوْلَى. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتْبٍ.

nn (代的)

ا جره ۱۹۰۰ مودرکوح الال جل عسد اور لیس وکوح کرخرالفاظ می فرق ہے۔ سے تفایمن رکومی الال جن عام آل عام الفاظ می فرق ہے۔ سے الفاظ می تحوذ اسافرق ہے۔ سے مائدہ میں المجاور میں وجروح ما والفاظ می تحوذ اسافرق ہے، ایک تفظ ذیا وہ ہے۔

> ا ث**راز ملا** فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيهُم. (بلاشبرالله تعالى ا*س كوجا*ئے والا ہے)

> > اللدتعالى سب اعمال خيركوجانتاب:

ا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قَانَ اللَّهَ بِهِ غَلِيْمٌ.

٢- وَمَا أَنْفَقْتُمُ مِنْ نُفْقَةٍ أَوْ نَلَرْتُمُ مِنْ ثُلْدٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. (جرره) ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١
 ١ ١١</l

اعرازيلا

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَنَحبيرٌ بَصِيرٌ: (بلاشباللَّدَ تَعالَى النِيْ بِعُدول كَى يِرى جَرِر كِيهِ والا ، أَيْنِ و كِيمَ والا بِ)

الله تعالی کوایے بندوں اور ان کے گنا ہول کی خبر ہے:

ا۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (مَن مرائل الله فالرح أَنْ شرى ح أَنَّ الله بارآيا ب

٣- وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا. (بيامرائيل ٢٥) ١ ١١ ١١

٣- وَكُفَى بِهِ بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا. (١٦٥٥) ١ ١١ ١١

مران= ۲ بار

ا بقره م ۱۵ و ۱۷ و ۱۵ و ۱۸ آل عمران م و اونساء م ۱ اونساء م ۱ اونساء م ۱ اونساء م ۱ اونسان کی معمول می افراق ہے۔ مع سع تصورت سے تغیر الفاظ کے مراحمہ۔

#### اثرازياً وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ عَلِيمٌ. (اورالله تعالی تهارے اعمال کوخوب جائے ہیں)

## الله تعالى كوسب اعمال وافعال كاعلم ب:

| بارآياب | Ä  | (پوریقرآن ش)             | ا_ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.             |
|---------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| u u     | 1  | _ (で <i>ど</i> )          | ٣ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُوْنَ. |
| u u     | ۲  | (قع عاه بشعراه ع ١٠)     | ٣ ـ فَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ.        |
|         |    | ( على المنام على المعدل) | ٣ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَغْمَالُكُمُ .                  |
| n n     | 4  | (In e 13, me 1/2)        | ٥- إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ بِمَا يَفُعُلُونَ.          |
| n n     | ۳  | (يِسف ١٤، يونون ٢ آخر)   | ١٦ وَاللَّهُ اَعُلُمُ بِمَا تَصِفُونَ.                |
| ياد     | 19 | ميزان≈                   |                                                       |

#### اثداريها وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ. (ادرالله تعالى تَهارے تنام اعمال سے باخریں)

## اللدكوسب اعمال كي خريد:

ا وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيُّرٌ.

(بقروع ۱۳۰۰ بقروع ۱۳۰۰ آل عمران ع ۱۸ مدید ع اقل بجادله عادار تغابن ع اقل) کا یا آیا ہے۔
آ و اللّٰهُ حَبِیْرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ.

ا بقره عاسم بنور مع الديسف مع الدرمونون عم ، بادنی تغیر الفاظ مع ايک دولفظوں بي فرق ہے۔ سے نور اس ع اجتمادت ع ۵ ، قاطر مع ارزم ع دووری مع سے ادنی تغیر کے ساتھ ۔ ہے ہے ایسنا کے ایسنا۔ ٣ ـ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ. (نور ٣٠ مُمُل عُنَّ مِمَا يَصُنَعُوْنَ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ عَامَاء وعاداً وعامَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ا ثدار به الله المعالم المعالم الله المعالم ا

## اللدتعالي سے اعمال سے بے خرمین:

ا وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعُمَلُوْنَ (بَرَه عَهِ ١٠١١،١٦ المَران عُ٠١) م بارآيا ہے ٢ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعُمَلُوْنَ (بَرَه عُهِ ١٠١١،١١ اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعُمَلُوُنَ (بَرَه عُه اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعُمَلُونَ (بَرَه عُه اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعُمَلُونَ (بَرَه تُرَانَ اللهُ عَمَّا يَعُمَلُونَ (بَرَه تَرَانَ اللهُ عَمَّا يَعُمَلُونَ (بَرَه تِم آخری رَوَعَ) ١ ١١١ اللهُ عَمَّا يَعُمَلُ الظَّلِمُونَ (ابرائيم آخری رَوَعَ) ١ ١١١ الله اللهُ عَمَّا يَعُمَلُ الظَّلِمُونَ (ابرائيم آخری رَوَعَ) ١ ١١١ الله عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ (ابرائيم آخری رَوَعَ) ١ ١١١ الله عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ (ابرائيم آخری رَوَعَ) ١ ١١١ الله عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ وَالله اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ وَالرَانِ اللهُ عَمَّا يَعْمَلُ اللهُ الله

#### اندازملا

مخضرانداز محض دوالغاظ می الله ربّ العزت نے اپنی صفت علم کوجو بیان فرمایا ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو: •

#### اندازيكا قَالَ إِنِّي آعُكُمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. (ارثاد فرمایا بینک ش جانتا موں جوتم نیس جانتے)

## اللدسب كجه جانتا ب، اوركوني تبين جانتا

فرشنوں سے فرمایا:

(بتروم) ا بارآیاہ أَلُ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

محاب كرام سے نيزمسلمانوں سے اور الل كتاب و غيره سے فرمايا:

م\_ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (بِرَوع ٢٠٠٠ مِن الرَّرِان عَامِرُوع الْمُلَاعِينَ) 6 " " "

رسول كريم مل عيام عن مايا:

(توبيع ۱۳ اوانغال ع ۸ ۲ ۱۱ ۱۱ ا س لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنَّ مَعْلَمُهُمْ.

(ايرانيم ١٥٥) ا ٣ ـ كَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ .

(هر زكوع الآل) ۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ٥\_ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.

(rLŽ) ٦- فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعُلَمُوا.

ميزان= ١١ بار

## قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ. (آپ کهدویجئے کداس کاعلم (خاص) اللہ کو ہے)

## قيامت كاعلم صرف اللد تعالى كوي اوركسي كوبي

ار فَلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. (افراف ١٣٥٥مالااب ١٨٥٥مالان ٢٣٠٠) ٣ بارآيا ٢

١ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. (لقمان آخرسوره، آخرزفرن ٢)

٣- قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدُ اللَّهِ. - 1 (でしる)

٣ ـ اللي رُبِّكُ مُنْتَهَهَا. (النازلميدرج) ا

ميزان= ك بار

ل والله كاجكر إلى الله بي الفاظ على معول مافرق بيع الله كاجكر لي بيد إلى الله ك جكر وب

### تمام ماسوى الله يصعلم غيب كي في

ایٹے محبوب و مقبول رسول الله مل آیڈی کی زبان پاک سے اعلان کرایا ، قربایا: ۱ . قُلُ کَلا یَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمِنُواتِ وَالْاَرُضِ الْغَبُبَ اِلَّا اللَّهُ. (پاره ۲۰ فِمل عه)

آبِ کہدو تیجے کہ جنتی مخلوفات آسانوں اور زبین میں موجود ہیں (ان میں سے)
کوئی بھی غیب نبین جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے ۔
کوئی بھی غیب نبین جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے ۔

ارض دساء، زمین وآسان کی کوئی عاکی ،نوری یا ناری مخلوق 'الغیب' نہیں جانتی بغیب اگر جانتا ہے تو صرف ایک اللہ جانتا ہے۔علم غیب خاصۂ خدا ہے۔

کتنے طالم بیں وہ لوگ جوخودای فرات اقدی ملی میں کی لیے علم غیب کا اِدّعاء باطل کرتے بیں ، جن کی زبان پاک سے الله رب العزت نے بداخلان کرایا کہ ذہین وا سان میں کوئی بھی غیب نہیں جانیا ، مراللہ! ..... تو عالم الغیب ہونے کی صفت الله دب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صفت کی مخلوق کے لیے ٹابت نہیں۔ ارشاد فرمایا:

دی سرمیم و النام الغیب بین : الله منصب رسالت کفراکش دو طاکف... الله منصب رسالت کفراکش دو طاکف... الله منصب من الله النام الغیب بین : انذار و تبشیر ... کی ادا یکی دسرانجای کے لیے نہ تو ملک و اعتبار کی ضرورت ہاورنہ بی علم غیب کی۔ بیددونوں صفات قات پاک رب

العزے کے لیے خاص ہیں۔ نی کریم ملائیا ہم اپنی ذات کے لیے ان دونوں صفروں کی نفی فرماتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے:

آپ کہدد بیختے میں اپنی ذات کے لیے (بھی) نفع دضرر کا اختیار نہیں رکھتا ، گر جو اللہ جاہے، اور اگر میں غیب جانبا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی معزرت مجھے میں نہ کرتی ۔ میں تو محض اہل ایمان کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہول۔

علم قيامت كماته چنداورعلوم كى تمام نفوس و دوات سي نفي مورى بدار شادفر مايا: ٩. إنْ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعُلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُدِى نَفُسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَا تَدُدِى نَفُسٌ بِأَي اَرُضٍ تَسُوثُ وَانَ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ، اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ،

جیک قیامت کاعلم اللہ بی کے پاس ہے اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ مال کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بیٹک اللہ سب باتوں کا جائے والا، سب خبر رکھے والا ہے۔

معرت الن عباس ين في كا قول إن با في با تول كون توكونى مقرب فرشة جانا عادر ندكونى بركزيده في الركس في دعوى كياكران على سيكونى بات جانا ب قواس في قراك كا الكاركيا كيوكر قراك كي خالفت كى علية محد مُدَدة لا يَعْلَمُها مَلَكُ مُقَرَّبٌ وَلا نَبِي مُصْطَفى فَمَنِ ادَّعْ اللهُ يَعْلَمُ هَىءً مِنْ هذِهِ فَإِنَّهُ كَفَرَ بِالْقُرُانِ لِلاَنَّةُ خَالْفَةً اللهِ

ب- حضرت أم المونين سيده مديقه عا تشهطا بره روافته فرماتي بن:

جس نے بھے خروی کر (عفرت) محر (الفیلم) نے اسپے رب کود کھایا کام اللہ میں سے کوئی ہات چھیالی۔

اَرُ يَهُلَمُ الْمُعَمَّرِ الْمِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ حِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتْ... فَقَدُ اعظم الفرية.

یا پانچ یا تی جانا ہے جواللہ تعالی نے اِنَّ السَلَّة عِنْدَهٔ علم المساحة عی قربائی ہیں تو اِس نے بہت ہی ہذا افتر اوکیا۔

ن۔ اور بھی تفاری کی روایت جمل ہے معرت عاکثہ دہائی سے فرمایا: مَنْ حَلَّمُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَابِی رَبَّهُ فَقَدُ كَلَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُسَدِّرُكُهُ الْآئِسَارُ وَمَنْ حَلَّلَكَ آنَّهُ يَعَلَمُ الْفَيْبَ فَقَدُ كَلَبَ

وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا الْلَّهُ .

جو تحد سے بیان کرے کہ عمر می کی سے اسے دیسے دیس کو دیکھا تو اس نے جوٹ بولا مال کر اللہ تعالی قربات ہے الا صدر کف الایصار ، اور عمر نے تحد سے بیان کیا ، آپ مل کی اللہ قیب بیائے میں تو بیکٹ اس نے جوٹ بولا کی کہ اللہ تعالی قربائے میں ایک مشکم الفیت الا اللہ .

الدر بروایت معرس عبدالله من مردر فی خودر سول الله والله عند الله و الله و ما الله و الله و ما الله و ما الله و الله و الله و ما الله و الل

ا "مكن والماع" إسده به الذهال ع مح عارى كاب الوجه م استقل الم التيب

### صرف پانچ باتوں کانہیں بلکہ سی غیب کی بات کا بھی سی کوملم نہیں:

یہاں بیمرادبیں کہ صرف ان پانچ باتوں کاعلم اللہ کے سواد دسرے کی کونیں اور ان کے علاوہ دوسرے کی کونیں اور ان کے علاوہ دوسری غیب کی کی باتوں کاعلم لوگوں کو ہے۔ بلکہ مراد سے کہ غیب کی کسی بات کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں۔

یہاں حفرت شاہ آسلعیل شہید رحمہ اللہ نے ایک بوئی عجیب ادر سیحے ہات فرمائی ہے کہ: جب قیامت اے دفت کی خبر کسی کوئیس جس کا آنا بہت مشہور اور نہایت بقینی ہے تو اور کسی چیز کے ہونے کی خبر کسی کو کیا ہوگی، جیسے کسی کی فتح ، فکست، بھاری، تندر تی وغیرہ، کہ یہ ہا تیں نہ تو قیامت کے برابر مشہور ہیں نہ ولیمی بھینی!

ائ طرح بين تو آدى كوفت كى خركى كونيس حالانكهائ كاموسم معلوم ب، اورني ، ولى ، بادشاه ، عليم سارے اس كى خوابش بھى ركھتے ہيں۔ پھر الى چيز دل كاعلم كى كوكيا ہوگا جن كانہ تو موسم معلوم ہا در نہ سب لوگ الى كران كى خوابش كھتے ہيں ، مثلاً مرنا ، جينا ، اولا دكا ہونا ، يا فنى يا فقير ہونا .

1 كا طرح جب كى كو يعلم نيس كہ مادہ "كے پيك ميں كيا ہے ، نر ہے يا مادہ؟ ايك ہے يا دو ، كائل ہے يا ناقص ، خوبصورت ہے يا بوصورت ، حالانكہ كيم لوگ ان سب نجيز وق كے اسباب لوگ ان سب نجيز وق كے اسباب كھتے ہيں ، تو آدى كے دل و د ماغ ميں اور فنى چيز ون كاكمى كوكيا علم ہوگا ، مثلاً خيالات ، اراد ہے ، اور خينس اور ايمان اور فغات ۔

ای طرح جب می کواپنا حال معلوم نبیں کہ کل کیا کرے گا تو وہ دوسرے کے حالات کا علم کیے دکھ سکتا ہے۔

ای طرح جب کسی کواچی موت کاعلم نبیل که کس جکه آئے گی تو دوسروں کی موت و وحیات و دوسروں کی موت و دحیات و دوسروی

غرض كمالله كولى بجما تنده كى بات اسية اختيار فين جان سكناك

ا المان العمان العمان المعلى وم شرك في العلم كى برائي-" تقوية الا بمان الوحيد كى مقيقت اور شرك كى ذمت من معرت شهيد رهمه الله كى شيره أقال تاليف ب- معفرت شاه العميل شهيد جعفرت شاه ولى القدمحدث والويّ ك بوت معفرت شاه عبدالعزيز اور شاه عبدالقاد ومحدث والوى كے بينج اور معفرت شاه عبدالفي صاحب كے صاحبز اوے ميں۔ ۵. يَعْلَمُ مَا يَيْنَ آيُدِيْهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَآءَ. ج
 شَآءَ. ج

(الله تعالی) جان ہے جو کچھے خلقت کے زو پر دے اور جو کچھان کے بیچھے ہے اور آ وہ سب اس کے معلومات میں ہے کسی چیڑ کا احاطر نہیں کر شکتے بگر جتنا وہی چاہے اللہ تعالیٰ کاعلم محیط اور کامل ہے۔ مخلوقات میں ہے کسی کا بھی علم کامل اور محیط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس قدر علم دینا جا جے بیل دے دیتے ہیں۔

خدا کا علم ساری مخلوق کومچیط ہے۔ ادر کسی کاعلم الله رب المعزت کی ذات کا با اس کی معلومات کا احاط بیس کرسکن رسب کاعلم محدود ہے اور اتنا ہے جتنا الله رب العزت نے کسی کودیا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُمُلِهِ مَنْ يُشَآءُ.

(ונמיבולתוטשאו)

اور الله تعالی تم کوغیب پرمطلع نہیں کرتے ،لیکن الله اپنے رسولوں میں سے جس کو چاجی منتخب فرمالیتے ہیں۔

عام لوگوں کو بلاواسط سی غیب پر اطلاع نہیں دی جاتی۔ بال اللہ تعالی اپنے انبیاء علیم السلام کوغیب کی جس بات پر چاہیں اطلاع دے دیتے ہیں۔

دوسرى جكه فرمايا:

عَدائِدُمُ الْفَيْدِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْدِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَّسُولِ فَالْهُ اسلای عکومت کے قیام کی سلح مدد جد بی تکموں کے ظاف جادکرتے ہوئے اپنے فی سیّدا حربر بلوی رحمداللہ کے ساتھ بالاکوٹ شلع بزورہ بی ۱۲ دی تعدہ ۱۳۷۱ ایرکو جام شہادت اوٹ کیا۔ رحم ماللہ۔ یَسُلُکُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًاهِ (الله) عالم الغیب به موده ایخ غیب برکی کوطلع نبیس کرتا، محرای کرگزیده بینیم کوتواس کے آگے اور بیجھے کا فظ (قرشتے) چلاتا ہے۔

تو غیب حق الله تعالی کا ہے۔ الله اپنے برگزیدہ و پہند بیرہ رسولوں کو اپنے غیب کی جس ہات پر چاہے اطلاع دے دیتا ہے۔ اور بیا طلاع بذر بعد دحی ہوتی ہے اور دحی کے ساتھ فرشتوں کاچوکی پہرہ ہوتا ہے۔

ارافاظ العلامة الحرائي معزت مولانا عبدالعزيز في الميامي معزت مولانا عبدالعزيز في الميامي المرافع عقائد" بريادي معائد"

ك شرح بن رقم فرمات بي كه: مندعلم غيب بن عوام ك لي بحث متح نبين -

وَالشَّحُقِيْقُ أَنَّ الْعَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْمَحَوَاسِ وَالْعِلْمِ الصَّرُورِى وَالْعِلْمِ الصَّرُورِى وَالْعِلْمِ الْمُسْتِدَلَالِيْ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرُانُ بِنَفِى عِلْمِهِ عَمَنُ سِوَاهُ تَعَالَى فَمَنِ ادَّعَى انَّهُ يَعُلَمُهُ كَفَرَ وَمَنْ صَالَعُ وَمَنْ صَدَّقُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ يَعُلَمُهُ كَفَرَ وَمَنْ صَدَّوْدَةٍ آرُ وَلِيُلِ فَلَيْسَ كَفَرَ وَمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَقِقِيْنَ اللَّهُ وَقَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَقِيدًى اللَّهُ عَقِيدًى اللَّهُ عَقِيدًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُحَقِقِيدُنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهُ عَقِيدًى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهُ عَقِيدًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَل المُعَلَّى اللَّهُ اللْ

تو غیب وہ ہے جو حوای ظاہری کی ویصر سے غائب ہواور علم ضروری وہی والبام اور علم استدان کی علامات و دلائل پراس کی بنیاد شہو۔ کتاب الله اور ارشادات واحادیث نبوی سائندیا میں اللہ کے سواجس علم غیب کی نفی فرمائی گئی ہے وہ بہی علم غیب ہے اور اس کا عرق ومصد تی بالا تفاق کا فرہے۔ لیکن جو امور سے محسوس و مدرک ہوں یا وہی یا الہام یا علامات و دلائل سے معلوم ہوں وہ غیب نبیل اور نہ ہی ان سے متعلق علم ،علم غیب ہے، مثلاً حضرات انہا علیہ میں اسلام یا حضرات انہا وی بالہام یا علیہ میں وہ الله میں وہ غیب نبیل اور نہ ہی ان سے متعلق علم ،علم غیب ہے، مثلاً حضرات انہا و الہام الله میا حضرات انہا وی الله میں کو کھ سروی و ابہام الله میا حضرات اولیاء اللہ کی چیش کو کیاں یا خبر میں علم غیب میں وافل نہیں کیونکہ سروی و ابہام سے مستقاد جیں ، البندان کا دی وصد تی کا فرنین ۔

۲۔ نواب صدیق حسن خال رحمداللہ ہی کریم مل شیاع کے ارشادات متعلقہ غیب ہے متعلق قطراز بیں کہ:

قَلا يُنَا فِي ٱلْآيَاتِ الدَّالَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِآنَّ النَّفي عِلْمه مِنْ غَيْر رَاسَطَةٍ فَكُلُّ مَا وَرَدَ عَنُهُ مِنَ الْغُيُوبِ لَيْسَ هُوَ إِلَّا عَنَّ اعلام الله تعالى بِهِ.

ع النيرال المطبوعة الدور م ١٥٥ ع ماشية النيرال المع ١٥٥٠

جوآیات علم فیب کی فی پردلالت کرتی ہیں وہ اس کی تردید نیس کرتی کیوں کہ آپ کے علم (غیب) کی فی بغیر واسط کے ہاور صفرت سے فیب کے متعلق جو با تیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالی کے آپ کو (بذر اید دی وغیرہ) علم دینے کی بنا پر ہیں (یعنی واسطے سے ہیں)۔

ان تقریحات سے جہلاء کے اس اشکال واعمر اض کا بھی دفیہ ہو گیا جو کہتے ہیں کہ دید ہو اور ٹیلی دیر ن تو غیر ممالک کی خبریں دیتے ہیں ان پر اختبار کیا جاتا ہے، یا دمحکہ موسمیات ' جو بارش وغیرہ سے متعلق متنقبل کی خبریں دیتا ہے وہ عموماً کچی تھی ہیں۔ تو رید ہو ہو یا ٹیلی ویژن یا محکہ موسمیات، بیدواسطہ و فر رید اور دلیل وعلامات سے بات کرتے ہیں اور علم غیب وہ ہے جو کسی واسطے یا فرریعے یا علامت و دلیل کے بغیر ہو۔

شفندی شفندی اور مرطوب ہوا چل رہی ہے، گفنگھور گھٹا چھائی ہے، بجلی چک رہی ہے، اول گرج رہا ہے، اب اگر کوئی کیے کہ بارش ہوگی تو بیعلم غیب نہیں ہے کوئکہ اس کی بنیاد تو حواس اور علم استدلالی پر قائم ہے۔ جب بارش کی علامات ظاہر وموجود جیں تو بارش ہوگی۔ ای طرح اگرایک قابل و ماہر طبیب نبض و کھے کر مرتبی کی علامات طاری کے مرض کی کیفیت بتا دیتا ہے تو اس کی بنیاداس کے عرض کی کیفیت بتا دیتا ہے تو اس کی بنیاداس کے علم واستدلالی ہر قائم ہے، البنداس علم غیب نہیں۔

ا۔ چنانچے رئیس الفنہا والمحد ثین خضرت ملاعلی قاری (متونی الاشاج) اور علامہ سعدالدین تفتاز انی (متوفی ۱۹ محجه) رحمهما الله لکھتے ہیں:

وبِ الْحملة الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ آمُر تَفَرُّدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا صَبِيْلَ لِلُعِبَادِ اِلَيْهِ اِلا بِاعْلام منه او الهام بِطَرِيْق ٱلْمُعْجَزَّةِ آوِ الْكَرَامَةِ آوُ اِرْشَادِ اِلَى الْاسْتِذَلالِ بِالْامَارَاتِ فِيْمَا يُمْكِنُ فِيْهِ ذَٰلِكَ الْ

٢- اى طرح تا تارخانىيى ي

يُسْكَفَرُ بِقُولِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسُرُوقَاتِ أَوْ أَنَا احْبِرِ عَنْ آخَيَارِ الَّحِنَ إِيَّاىَ وَأَمَّا مَا وَقَعَ لَيْعُضِ الْمُحَوَّاصِ كَالْاَنْبِيَاءِ أَو لِاؤْلِيَّاء بِالْوَحْيِ أَوْ الاَلْهَامِ فَهُوَ بِاغْلَامٍ مِنَ اللّهِ تَعَالَى فَلَيْشَ مِمَّا نَحْنُ فِيُهِ. \* ﴿

کوئی مختص کے کہ میں چوری شدہ مال کو جانتا ہوں اور میں ان خبروں کی بناء پر بات کرتا ہوں جو بھے جن دیتے ہیں تو وہ کا فر ہو جائے گا۔اور بعض خواص جیسے حضرات انبیاء و اولیاء سے ثابت ہے وہ وہ کی یا البام کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالی کے علم دینے کی بناء پر ہے، اس سے ہاری بحث خبیس۔

تو الله رت العزت المخ و رسول معموم كويا اولياء كرام كودى والهام سے بطور بخز و وكرامت جو يكي بنا يا د كھلا دي، اس بي بحث نہيں، كيونك وه علم غيب نہيں، بال وى يا الهام دغيره كے واسلا كے بغير غيب كا علم علم غيب اور بحث اى بس باور بي فاصة خدا ہے كى غير الله، تى يا ولى كے ليے اس كا دوئى كرنا كفر ہے۔

علم غیب وہ ہے جو عادی وسائل و اسباب اور وسائل کے بغیر ازخود ہواور جوعلم،

حلاصد وسائل و ذرائع اور وسائل ہے حاصل ہو وہ علم غیب نیس خواہ وہ وسائل و ذرائع حسی وظاہری ہوں خواہ ہا لئی ومعنوی، یعنی خواہ حواس، علامات، تجرب اور عقل وخرد ہے وہ علم حاصل ہو خواہ وی یا کشف والہام ہے! وہ علم غیب نہیں ہے۔

اختاہ:

اختاہ:

الفتاہ:

الفت

حعرات فقهاء ومحدثین اور ائر علم کلام حمیم الله ندر بدوی و الهام جس اطلاع علی الغیب پر بحث کی ب و خود اسان رسالت مل خیام سے اس کا بیان وارشاد ملاحظه ہو:

المام الن اسحال ارحمدالله افي سند سدوايت كرتے بين:

غزدہ جوک بھی سفر کے دوران رسول اللہ سائھ کی اُدھنی کم ہوگئی، آپ کے اصحاب اس کی تاثق میں ہوگئی، آپ کے اصحاب اس کی تاثق بیس فکے مزید بن اللّفتیت (منافق) کے لگا: ''محرات نی ہونے کے مری ہیں اور تہمیں آسانوں کی خبرد ہے ہیں محردہ بہریں جانے کہ ان کی اُوٹی کہاں ہے؟''

ال الم محرین اسحاق دحمدالله (معونی وهاید) میرت ومغازی کے مسلمدالم جی، یوے جلیل القدر محدث جی، تابعین عمل سے جیل حضرت الرح کی زیادت سے مشرف ہوئے۔

اس يررسول الشرمل عيم تقرمايا:

وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا اَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ ذِلْنِي اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِي فِي هذِهِ الْوَادِيُ فِي شِعُب كَلَا وكذا قَدْ حَبَسَتُهَا شَجَرَةُ بزمامها.

والله مین بیس جانتاً مروه جس کا الله محصالم دیتا ہے۔اورا بھی الله نے محصے دکھلایا ہے کدوه اس وادی میں اس درّه میں موجود ہے، درخت کی شاخ میں اس کی مہار اکی موتی ہے۔ چنا نچے محابہ کرام بین شم محصے اور اُوڈی کو لے آئے۔ اُ

اگراندرت العزت این مجوب رسول کو یا غیررسول کو یکی بطور مجز ه و کرامت کی غیب پر
اطلاع دے دیں ، تو اس کا انکار نہیں ۔ بیخود کتاب دسنت سے بھراحت ثابت ہے ، ادر بیدی و
البام کے داسطہ و ذریعہ سے جوعلم وخیر کی یا ولی کو حاصل ہوگی ، بیغیب نیس ، ادر جوغیب ہے
لیمنی بغیر داسطہ و ذریعہ ، بغیر علامت و دلیل غیر مشہود و غیر موجود تھا کتی واشیا و کاعلم ، بیغاصہ خدا
ہے۔ بینہ کی آسان والے کو حاصل ہے نہ زمین والے کو ، نہ نمی کونہ ولی کو ، تہ کی قرشتے کواور شہ ای کسی ادر کو۔
ہی کسی ادر کو۔

# سنت رسول الشاسي رسول كريم الله

ستاب الله كے بعد اب سنت رسول سائم الله سے علم غیب وعلم كل كا خاصة خدا ہونا اور غير الله سے اس كى نفي ملاحظه ہو ۔ بى كريم مل شيام بنے تودا ہے ليے علم غیب وعلم كل كى ہرموقع رمسراحت سے نفی قرمائی ہے۔ چندا حادیث بیش ہیں:

ا۔ ہروایت رُیج بنت معود رہافید ان کی شادی کے موقع پر ٹی کریم سالفیام کی موجودگی ہی انسار کی بچیاں دُف بجا کر ان کے آباء کے مناقب پڑھ رہی فیس جو بدر ہیں شہید ہو گئے تھے، انسار کی بچیاں دُف بجا کر ان کے آباء کے مناقب پڑھ رہی فیس جو بدر ہیں شہید ہو گئے تھے، ان بچیوں ہیں سے ایک نے کہ دیا: وَ اِیْدَ مَا نَبَیْ یَعْلَمُ مَا فِیْ خَدِ، کہم ہی ٹی موجود ہیں جو کل کی با تیں جائے ہیں۔ تو آپ مل شیام نے فررا فرایا:

ا المسيرت ابن بشام المطبوع معرجله الم ١٦٦ ، ذكر فود و تنوك ، "اصابه" جلدا لا لمبر ٢٩٠ ، ١٩٠ ما به في الاسلام ابن عمر علم المام ابن المسلام ابن المسيرت ابن بشام المن المسيرة في المسيرة المرام كوالات بريزي جيب بكدري نظير كماب به بزاردن محلية وسحابيات مستعمل حالات برمشتل ب مشتل ب مشتل ب المنطق الإسلام بز ب بلند باليري منظم والمبلل مصنف بي روح والله -

دُعْي هَذِهِ وَقُولِيُ بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِيْنَ. ﴿ وَهُ الْمِعَادِي ۖ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ اسْ بات كُويَ مُورُور و مِن كَهُوجُو يُمِلِكُ كُدرَى حَى \_

الله اكبر المجلس تعلیم و تعلم نبیل بلک محفل فرح و مرور ہے، پھر کہنے والی ایک معصوم الرک ہے،
کوئی ' دیشنے الحدیث' یا علامہ نبیل ، پھر بات گیت کے ایک معربہ کی ہے، کی عقیدہ وابحان ہے
متعلق کوئی عبارت نبیل ، گر الله کے محبوب رسول مل شائع اس ایک کلہ کو بھی پر داشت ند قر ماسکے،
این متعلق علم غیب کی قررا می نسبت کی بھی اجازت ند دی اور فورا منع فر ما دیا کہ بیرنہ کہو، اے
مجھوڑ دو۔اللہ اللہ!

السير المرائع فارجد من ذير رفاضح ايك انصارى في في معرت أمّ العلاء محابيد رفاض بها ديا أبيل في معرد ك كد معرت عثمان من منطعون رفاضح في وفات برجب أبيل عسل دے كركفن بهنا ديا كيا تو رسول الله ماليني تشريف الدي من في كها: ابوسائب (بي معرت عثمان رفاشح كى كنيت ب) تم برخدا كى رحمت! هي تمهار معلى كوائى و بي مول كه به شك الله تعالى في ضرور تهمين ا بي رحمت سے مرفراز فر مايا موگاران بر معرت ماليني بي في مول كه به شك الله تعالى في كها الله تعالى من مرفران فر مايا موگاران بر معرت ماليني بي بي مرفران فر مايا موگاران بر معرت ماليني بي رسول الله المرب بي كيم مواكد الله تعالى في مرفران كومرفراز فر مايا موگار من في عرف كيا: يا رسول الله المير مان باب آب بر قربان ، (اگر ان كومرفراز فر مايا موگار الله تعالى اور كس كونواز مي كا؟ ارشاد فر مايا: خدا كي تم ! ان كى وفات موگي اورخدا كي تم مي ان كي محتفلق في كي اميد به مكر،

وَاللَّهِ مَا أَذْرِئُ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا ذَا يُفْعَلُ بِي. (رواه البعاري) على اللَّهِ مَا ذَا يُفْعَلُ بِي.

خدا كاتم الموين الله كارسول مول محرين بين جانا كميريد ساته كياموالمه موكا.

٣- بروايت أنى بن كعب رقافت في مل ينها في التربيل فرمايا: تعرف كها: يا موى اجوالم الله في بجمه ديا به وه من نبيل جائ بالله في جب ديا به وه من نبيل جائ الله في الله في آب كو ديا بوه من نبيل جائ الله في الله

ا "منتكوة المساخ" باب اعلان الكارس ع "ترجمان النه" جلد دوم مديث تمبراه ٨ \_ " منح بخاري كماب العلم باب السخب للعالم\_

میرے اور آپ کے (دونوں کے )علموں نے (طن کر بھی) اللہ کے علم میں کوئی کی جہیں کی محرسمتدر سے اس چڑیا کی ایک چوچے برابر۔ (بینی کوئی کمی جبیں کی) اس حدیث پاک ہے دوباتوں کاعلم ہوا ایک تو ہے کہ ٹی کاعلم ہویا غیر ٹی کا بڑھر کاعلم ہویا

ای صدیمت پاک سے دوبالوں کا عم ہوا ایک لوبیہ کہ یک کا عم ہویا عیری کا ہ حظر کا اہم ہویا ای حدر کا ہم ہویا مرک کا (علیما الله م) بیاللہ تفاقی کا عطا و فرمودہ ہے، جس کو جوعلم دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اور دوسری ہات بیکہ بیت معزات انبیا اواولیا ہے جملہ علوم جزئی ہیں، بیسب علوم مل ملا کر بھی علم اللی دوسری ہات بیل ما کر بھی علم اللی کے مقابلے میں کوئی حیثیت تہیں رکھتے ، انہیں اللہ کے علم سے وہ تبیت بھی نہیں جو سمندر سے ایک قطرہ کو ہے ، اللہ کا علم تی وہ بیدا ہے۔

الله حضرت عبدائلہ بن عمر در وزائلہ سے دوایت ہے کہ در سول اللہ سالھ کیا نے رات کوسوتے میں کروٹ بدلی تو اپنے بہلو کے بیچے ایک مجور کا دانہ پایا۔اے اُٹھایا اور تناول فرما لیا۔ بھر باتی رات آپ سالٹھ کا تکلیف ہے تا ہے کہ والے دہے ،آپ کو نیند ندا کی ۔آپ نے اپنی کی زوجہ درات آپ سالٹھ کا دو نروایا:

إِنَّى وَجَدُتُ تَمْرَةً تَعْتَ جَنْبِي فَاكِفُهَا ثُمَّ تَخَوَفْتُ أَنْ تَكُونَ رَنَ الصَّدَقَةِ الْمَ مَن شَاتِ اللهِ يَهِلُو تِلْمَ أَيك مَجُور كَا وَأَنْهُ يِرُ أَيا يَا اورات كَمَا لَيْراب جَعَة وْف بِ كَرُكِين وه معدقه كَ مال عن عندة و

۵- احظرت السيدي في ساروايت م كه في ما في ما المي راسة م كرر و آب كوايك

لَوُ لَا إِنِي آعَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّلْقَةِ لَا كَلْعُهَا: (مفيق عليه) أَر يَحْ يَهِ وَفَ شرونا كريم وقد كي مجود موكى وشرائ السالة الرجح عاري محمليًا)

المنات ابن سعر" ملداد ل مح ١٠٩٠ ٢ معكولة الصاح" باب من المحل لمالعدد.

تو آپ مانٹیام نے اس عدم علم دیقین کی وجہ سے کددہ مجور صدقہ کی نہیں ، مجور کو تناول نہ فرمایا۔ اگر مال صدقہ میں سے نہ ہونے کا یقین ہوجا تا تو تناول فرمالیتے۔

۲۔ حضرت عبادہ بن صامت رخاتہ ہے روایت ہے کہ نی کریم سائٹیام گھرے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کی خبردیں، مسلمانوں میں ہے ووقعی باہم جھڑ نے لگے تو آپ سائٹیام نے قرمایا: میں آیا تھا تاکہ جہیں لیلۃ القدر کی خبردوں، لیکن فلاں فلاں باہم جھڑ نے لگے مائٹیام نے قرمایا: میں آیا تھا تاکہ جمیں لیلۃ القدر کی خبردوں، لیکن فلاں فلاں باہم جھڑ نے لگے فرفی نے سے فرمانی فلاں باہم جھڑ نے لگے فرفی نے سے فرمانی فلاں باہم جھڑ نے لگے فرفی نے سے فرمانی فلاں باہم جھڑ نے لگے فرفی نے سے فرمانی فلاں باہم جھڑ نے سے فرمانی فلاں فلاں باہم جھڑ نے سے فلاں فلاں باہم جھڑ نے سے فلانے نے میں باہم بھڑ نے سے فلانے نے میں باہم بھڑ نے سے فلانی فلاں فلاں باہم جھڑ نے سے فلانی فلانی

لبذا (اس کی تعیین) اُٹھا لی می، اور شایر ریتمہارے لیے بہتر ہو۔ پس تم اے پیپیویں ستائیسویں اورانتیبویں (شب) میں تلاش کرو۔

المد معزت الوسعيد خدري والتي كى روايت على المار الماوفر مايا:

أُرِيْتُ هَاذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ ٱنْسِيْتُهَا فَٱلْتَمِسُوُهَا فِي الْعَشْرِ ٱلْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوُهَا فِي كُلِّ وِتُرٍ.

مجھے بیرات بتلائی گئی تھی مجر میں اسے بھول گیا۔ پس تم اسے آخری عشر ہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

منج بخاری منج مسلم موّ طاامام ما لکت اور ابوداؤ دو غیره میں بھی بیرحدیث مردی ہے۔

٨\_ ايكروايت عن ع،ارشادفرمايا:

إِنِّي أُرِيْتُ لَيُلَةَ الْقَدُرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوُهَا فِي الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ فِي

بِ شَك جَصَالِلة القدر بتلائي كَيْ تقى بمروه بعلادي كي ايس أبتم الدر رمضان كي أنب أب تم الدر رمضان كي أخرى عشره كي طاق را تول عن دُموند و

سے عظیم رات جو ہزار مہینوں ہے بھی قدر وعظمت میں خیر وافعنل اور برتر ہے، اُمت کوآپ مالینظیم مات جو ہزار مہینوں سے بھی قدر وعظمت میں خیر وافعنل نے آپ مالینظیم کواس کا تطعی علم عطانیوں کر کے نہ ہٹا سکے کہ کون کی رات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آپ مالینظیم کواس کا تطعی علم عطانیوں فرمایا۔عطائر مایا بھی تھا محر دوسلمانوں سے با ہی نزاع کی وجہ ہے وہ علم واپس لے استعمانی تا استعمانی تا مستعملی تا المعانی باب لیانہ القدر موطا مالک میں بدروایت معزمت المن سے مردی ہے۔ استعمانی المعانی المعانی المعانی المعانی المعانی المعانی المعانی کا مستعملی المعانی کا المعانی کی المعانی کی المعانی کا مستعمانی کے استعمانی کی دولت کے المعانی کا المعانی کا المعانی کی دولت کے المعانی کا المعانی کا المعانی کا المعانی کا المعانی کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی دول

لیا گیا۔اب آپ نے اندازہ سے فرمایا کدرمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ کیونکہ دمضان المبارک ہیں اِس کا ہونا تو قرآنِ کریم سے ثابت ہے۔ باتی قطعی تاریخ کانعین آپ مل شیخ نے نہ فرمایا۔

٩- اىسلىلىدى ايكاورودى بالاخطاءو

بروایت این عباس بن نخبی آپ مل شیخ این فی (واج) عاشورا (۱۰مرم) کا روزه رکھا اور صحابہ بن تنم کوردزه رکھنے کا تھم فرمایا محابہ بن تنم نے عرض کیا: یارسول اللہ! اس دن کی تو یمودو نصار کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ مل شیخ کے فرمایا:

لَيْن بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لَاصُوْمَنُ التَّامِعَ. (دواه مسلم) النَّامِعَ النَّامِعَ النَّامِعَ النَّامِعَ الكَامِن النَّامِعُ النَّامِعُ التَّامِعُ المَّارِدِهِ وَالْمَارِئُ النَّامِعُ اللَّهُ الللللْمُلِي الللللْمُلِي الللللْمُ اللللْمُلِي اللللللْمُ الللللْمُلِي اللللللْمُلِي الللللللْمُلِي اللللللْمُلِي الللللْمُلِي اللللللْمُلِي الللللْمُلِي الللللْمُلْمُلِي اللللْمُلْمُلِي اللللْمُلْمُلِي الللللْمُلْمُلِمُ الللللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

تو حصرت مال آیام کواپنی وفات شریفهاور رصات مبارکه کا بھی علم نہیں۔آپ مل آوہ فرما دے ہیں کہ آپ مل آوہ فرما دے ہیں کہ آگر میں ایکے سال زند ورماتو بحرم کا روز وہمی رکھوں گا بھر خالق و مالک جل جل الله کی طرف سے بینام وصال آ پہنچا اور آپ (۱۰ محرم سے ۱۰ ۱۱ رہے الاقل تک) صرف دو ماہ بعد تی اسے دہ انا کا تھا گی بارگاہ میں حاضر ہو محے۔ ملی الله علیہ دسلم!

محلاصمہ: کتاب اللہ کی متعدد نصوص قطعیہ کے بعد سنت رسول سے نو ہار خود نمی الانبیاء، حلاصمہ: سیّدائرسنن کی ذات ہاک کے لیے علم غیب وعلم کمل کی نفی ثابت ہے۔ اس کے بعدادرکون ماں کا لال ہے جس کے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا جائے۔

### فقہاءاسلام غیراللہ حتی کہرسول کریم ماٹیا کے لیے علم غیب کے مدعی کو کا فرکہتے ہیں!

کتاب دسنت کے بعد اس مسئلہ ہے متعلق فقہا واُمت کے اقوال درج ذیل ہیں: ا۔ امام الفقہا وحسن بن منصور المعروف برقاضی خال (التوفی ما ۱۹۵۹) رقمطراز ہیں:

إ "مكلوة العاج" إب ميام النفوع.

ایک فخص نے ایک عورت ہے ( کواہوں کے بغیر ) اللہ ادر رسول مل شیام کو کواہ بنا کرنکاح کیا، یہ باطل ہے ....

وبعضهم جعلوا ذلك كفرًا إلآنة يعتقد انَّ الرَّسولَ صلَى اللَّهُ عليه وسلَّم يَعْلَمُ الْعَيب وهُوَ كَفَرٌ. (نَاوَنُ تَاسَى فَالَ جَلدادُلُ مَا النَّالَ النَّ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّلُهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ النَّالُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّ

وسلم غيب جانع جين اور سيكفرب-

٢- علامدزين الدين ابن جيم المعري (التونى ويه يه يه في الخري فرمات بين:
لَوْ تَوَوَّ جَ بِشَهَا وَقِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيَكُفُر لِاعْتِقَادِهِ آنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلَمُ الْغَيْبَ.
( بحوال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلَمُ الْغَيْبَ.

س۔ السلطان العادل ادرنگ زیب عالمگیررحمہ الله (المتوفی الله علی عالم عرتب کرائے ہوئے فتوی میں ہے مرتب کرائے ہوئے فتوی میں ہے:

تَزَوُّجَ رَجُلٌ اِمْرَاة وَلَمْ يَحْضَر الشهود وَقَالَ:

خدائے راورسول را گواه کردیم ... یکفر ۔ ("ناوی عالمگیری" جادیم اس

الله فقد خلی کے مشہور فاوی " تا تار خانیہ " بین بھی قریباً میں الفاظ ہیں۔اور فزاریز المفتین ، بزازیہ، مجمع الحار، شای وغیر ہ جم کئی!

ع بهمام انسيلات معرسه مولانا محدمر فراد خان صاحب معدى تاليف" بتريدا فواظر "طي ششم م ١٨ ٥٠ ٥١ عدا عدا خوذين.

۵۔ امام الظلماء والحجد ثین حضرت مُلاعلی قاریؓ (متونی الاالم ) احتاف کے چوٹی کے امام و فتيدا مام الن حام (متوفى الدمير) عصرر نقد اكبر من نقل فرمات إن: إِعْلَمْ أَنَّ الْآنُبِيَاء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمُوا الْمغيباتِ مِنَ الْآشَيَاءِ إِلَّا مَا ٱعْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى آحُيَانًا وَذَاكَرَ الْحَنْفيةُ تَصُوِيْحًا بِالتَّكْفِيرِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لمعارضَةِ قُولُهِ تعالَى قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمْوَاتِ وَأَلَارُضُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. (كذا في المسامرة)<sup>ا</sup> جان لو كه باليقين حفرات انبياء عليهم السلام غيب كى چيزوں كاعلم نبيس ريحت\_ سوائے اس کے جوعلم اللہ تعالی انہیں بھی دیدے اور احزاف نے صراحت کے ساتھان (اعتقادر کھےوالے) کی تکفیری ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم فیب جانتے يْن، ياس وجركر (براعتقاد) تولدتنا في فسل لا يَعْلَمُ مَنْ .... إلَّا اللَّهُ. (الأية) كمعارض ومقائل بـ بيمامره بس بـ (جوامام ابن جام كى تالف بـ) شريعت في تواس معالمه بن يهال تك تكم وياب كدا كركوني مخص جا عد كرو بالدو كيدكر علم غیب کا مدی بن کر کہے کہ بارش ہوگی تو وہ بھی کا فرہو گیا۔ يُكفر بقوله عند روية الدائرة التي تكون حول القمر يكون مطرًا مدعيًا

٢- المام الاحناف حضرت مُلاعلى قاريٌ لكست بين:

ذُكِرَ في الفتاوى إن قول القَّائل عند روية هالة القمر يكون مَطَرِّا مدعيا علم الغيب لا بعلامته كفرٌ. "

جس نے جاند کے گرد دائر و دیکھ کر بارش کی علامت کے طور پر نہ بلک علم غیب کا مدی بن کرکھا کہ بارش ہوگی ، بیکفرے۔

### كابنول اوران كى تقديق كرف والول كاعم:

2- فقيد كبير قاضى خان دحمه الله الشيخ الامام ابو بمرجمه بن الفضل دحمه الله الم المرتع بي كم

ا "شرح فقدا كبر" ص١٨٥ ما باب الانسياء لم يعلموا الغيبات. ع فأونى عالمكيرى جلدا ع "شرح فقدا كبر" بحث الانسياء لمع يعلموا الغيبات.

#### ایک فخص نے کہا:

آنَا آعُلَمُ الْمَسُورُقَاتِ... هذا القائل وَمَنُ صلقه يكون كافِرًا. من چورى شده مال كاعلم ركمتا مول بيدوى كرف والا اوراس كى تضديق كرف والاكافر بوگيا-

ان ہے کہا گیا کہ وہ قائل کہتا ہے کہ جن مجھے خبر دیتے ہیں اور میں ان کی خبر کی بناء پر کہتا ہوں تو فرمایا:

هُ وَ وَمَنُ صَدَّقَهُ يَكُونُ كَافِرًا بِاللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنُ اللَّهِ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فِيْمَا قَالَ كَفَرَ هِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَصَدَّقَهُ فِيْمَا قَالَ كَفَرَ هِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُ الْفَيْبَ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللللْلِهُ لَا اللَّهُ لِلْلِلْلَا لَا اللَّهُ لِلللْلِلْمُ لَا اللَّهُ لِلللللْمُ لَا اللَّهُ لِلللللْفُولُ اللَّهُ لَا الللللْمُ لَا اللللْمُ لَا اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ لَا الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللللْمُ اللَّلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وہ کا قربہ وگیا اور جس نے اس کی تقد این کی وہ بھی اللہ کا مشکر ہوگیا، کیونکہ نی علیہ
السلام نے قرمایا: جو کائن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تقد این کی اس نے جو
کیو چر پرنازل ہوا، اس کا انکار کیا۔ اللہ کے سواکوئی بھی غیب کوئیں جانا۔ نہ کوئی
جن اور نہ ہی کوئی انسان۔ اللہ تعالی جنوں کے حالات سے متحلق (قرآن بھی)
فرماتے ہیں: فَسَلَمَا حَوْ تَبَیْنَتِ اللّٰجِنُّ .... لینی جب (حضرت سلیمان بعد
وقات عصاء کے دیمک خوردہ ہونے پر) گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم
ہوئی۔ اگر دہ غیب جانے ہوتے تو اس ذلت کی معیبت بھی نہ رجے۔
کائین متعبل کی خبریں بتانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ مجمید

ا حطرت سلیمان طیدانسلام نے اپنے عصا کودنوں ہاتھ سے پکڑ کر شور کی مبادک کے بیچے لگالیا اور تحت پر بیٹھ مجے۔ ای حالت میں دوج اقدی قبض ہوگئی۔ جنات آپ کوزندہ مجھ کرا در بیٹھا و کھ کر محنت شاقہ میں معروف رہے۔ سال بحر تک اس طرح ذلیل ہوتے و ہے۔ سمال کے بعد و میک نے عصا کو کھا کر کھو کھلا کر دیا۔ معفرت سلیمان علیہ السلام کر پڑے ہوں کو مقبقت معلوم ہوئی۔

ع " فأوى كافى قال "جلد المسلم ١٨٥ (الدرالفريد م ٢٠) الدرالفريد المعروف" بمرآت التوحيد" مولانا عبدالقيوم فارانى كى تاليف ب عبد حاضر كے جيد وقائل عالم يس مظلار

جالجیت میں ان انوگوں کا رام رائ تھا۔اب بھی جال اوگ کا بنوں وغیرہ کے پاس جا کراپنے متعلق اور ان کی تقید ہیں ، اور ان کا اور ان کا اور ان کی تقید ہیں کریم مانٹھ کیا ہے۔ ان او گوں کے پاس جا کر خیب ہے متعلق خبریں دریافت کرنے اور ان کی تقید ہیں کرنے کو کفر فرمایا ہے۔حضرت ابو جریرہ رہائی ہے۔ درسول اللہ مانٹھ کی خریا ہا۔

َ مَنُ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَقَة بِمَا يَقُولُ ... فَقَدُ بَرِي مِمَّا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. (رواه احمد و ابرداؤد)

جوفض کائن کے پاس جائے اور (غیب سے متعلق) اس کی باتوں کی تصدیق کرے... تو جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا وہ اس سے بری ہوا۔ تر ندی، ابوداؤد منسائی اور این ماجہ کی روایت میں فقد گفر بیما اُنْزِلَ علی مُحمّد کے الفاظ ہیں۔

حضرت مل اللہ ہے ارشاد ہے مطابق حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے بھی کا ہنوں کے پاس جانے ادران کی تقیدین کرنے والوں کو کا فرقر اردیا ہے۔

شرح فقدا كبر من سهان تصديق الكاهن بها يخبره من الغيب كفر باذيبي من بالنيب كفر باذيبي من بالنيب كفر باذيبي من بالنيب وباتيان الكاهن وتصديقه بين علم غيب كادول كرف اوركائن ك بإس جائ اوراس كي تقد أن كرف سه آدى كافر بونها تا ب-تا تارفانيي من اوركائن ك بإس جائ المسروق قات أو أنّا احبر عن احبار المجنّ إيّاى . بالين من بحرى شده مال (كالت يد) جائم بول ، إلى جنول معلوم كرك فيري دينا بول ، ال تول سه ورى شده مال (كالت يد) جائم بول ، إلى جنول معلوم كرك فيري دينا بول ، ال تول

ل "ملكلة ة المعانع" باب ولكبائة - ع شرح عظائد مي ١١١٧ ي جي قريباً بجي تغطير - ع "الدوالغريد" مي عد

بیمقیدہ دراصل عالی رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور ان سے جالی مسلمانوں میں در آیا ہے۔ چنانچہ جنے المشارم ، امام الاولیاء حضرت بیخ عبد القادر جبیلانی رحمہ الله (متونی الاصریم) ان کے عقائد کے بیان میں رقم فرماتے ہیں کہ:

اَنَّ الْإِمَامَ يَعُلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُوُنُ مِن امرِ الْدُنْيَا وَالدِّيْنِ حَتَّى عَدَدَ الجَعْلَى وَقَطَر الْإِمْطَارِ وَوَرَقَ الْاَشْجَارِ... لَ

بیک امام جوہو بھی اور جوہوگی بربات جانتا ہے خوادہ وہ دنیا سے متعلق ہوخواہ دین سے یہاں تک کد کنگریوں کی تقدادہ بارش کے قطرے اور درختوں کے ہے بھی جانتا ہے۔

علامه جلال الدين سُيوطي ترحم الشكيعة بين:

لِآنُ الامامية يعتقدون ان الامام المعصوم يَعُلَم ما في بطن الحامل وما وراء الجدّارِ. في

ال ليكرامامير (شيعه) اعتقاد ركت بن كرام معموم جانا بكر عالمدك بيك كرامام معموم جانا بكر عالمدك بيكي كيا-

تو دراصل بیرعقا کدونفورات فرقد اما میدالل تشیخ کے تھے، ان سے بیجہ جہالت الل سنت کہلانے والوں نے بھی انہیں اپنالیا۔ العیاذ باللہ۔

ال "النية الطالين" جلداة ل أصل الرافعية في

ع آپ مقیم محدث ومنسر دمورخ بین اصاحب تصانیب کثیره بین اسال دفات الاید ہے۔ ان حراسان

ي " ارخ الطفاء" مالات فليفي الناصر الدين الله ي عديد

### حاضرناظر!

گواللہ تعالی کے معروف ننانوے اساء الحنی میں عاضراور ناظر دونوں نہیں ہیں کیکن اساء حنی میں سے 'مشہید' اور' بعیر' اللہ ربّ العزت کے دو پاک نام ہیں۔ شہید کے معنی ہیں، حاضراور بصیر کے معنی ہیں ناظر بینی کہ کھنے والا۔ ل

الله ربّ العزمة كي لي ناظر كالفظ خود لسان نبوت سے ثابت ہے۔ حضرت الوسعيد خدرى رض شحة كى طويل روايت بى ہے كدر سول الله سائليا كا في من فرمايا:

إِنَّ اللَّٰنَيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسُتَخُللفَكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيُفَ تَعُمَلُونَ. (رواه الترمذي) ع

دنیابزی لذید اور سرسز (وکش) ہے، الله تعالی تنہیں دنیا میں خلیفہ بنائے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہم کیسے عمل کرتے ہو۔

بردوايت ترفدى كےعلاد وابن اجدادرمتدرك عاكم يل بعى بے۔

جرت ہے کہاں کے باوجود پاکتان کے ایک بزرگ کوں دار تحقیق دیتے ہیں:

" قر اَن و صدیث ہی کی جکہ حاضر وناظر کا لفظ ذات باری تعالی کے لیے دار ذہیں ہوا۔ نہ ملف صالحین نے اللہ تعالی کے لیے بیلفظ بولا ۔ کو کی شخص قیامت تک ٹابت نہیں کر سکا کہ محابہ کرام یا تا اجہین یا اللہ جہند مین نے بھی اللہ تعالی کے لیے حاضر وناظر کا لفظ استعال کیا ہو۔ " کے ایک ادر " محقق" عصر نے ایک قدم ادر آ کے بڑھایا اور کھا کہ: ہر جگہ حاضر وناظر ہونا خدا کی صفت ہر گر " محتیق" عصر نے ایک قدم ادر آ کے بڑھایا اور کھا کہ: ہر جگہ حاضر وناظر ہونا خدا کی صفت ہر گر ایس ... خدا کو ہر جگہ میں ماننا ہے دبئی ہے۔ ہر جگہ میں ہونا تو رسولی خدا بی کی شان ہے۔ " کے ساتھ دسول خدا یا کی اور کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانا ایک مقام ہالا ایک مقام ہالا ایک مقام ہالا ایک اور جست لگا کرائی مقام ہالا جائے ...... ہر جہد ماضر کے بھی بر در گوں کو قراد نہ آیا تو دو ایک اور جست لگا کرائی مقام ہالا ا

تك يكفي كے كدخدا حاضر د ناظر نيس فداكو برجكه حاضر دموجود ماننا بوين بي ب وين وايمان

اِ الشهيد: حاضر ـ البعير: دانا ، بينا (المنجر) ـ غراح شراح شراع مي معنى بير ـ "الخات القرآن" بير ب "البعيز" د يكف والا جائے والا ، (جلد دوم لفظ بعير ) ـ ع "معكلوة المعالى" إب الامرب السروف -ع "" تسكين الخواطر" من " - ع " جامالي وذاتل البائل" من ۱۹۵ -

کی بات توبہ ہے کہ حاضر و ناظر اور جر جگہ ہونا رسولی خدا بی کی شان ہے، معاذ الله ، استغفر الله! فم استغفر الله!

آييخ كماب الشري ويكسي كداللدرب العزت برجكه حاضروم وجودا ورنا ظروبصيري بإنبيس

#### اندازيل

### الله تعالی ہر چیز پر حاضر وموجود ہیں

### إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيلًا

#### (بینک الله برچز برعاضر ب)

ا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدًا. (باره ٥ فراء وركوع ٥٥ باره ١٢ داراب ٢٥)

بيك الله تعالى برچيز يرحاضر بين \_ بار

٣ ـ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيَدٌ. ( إره٤ آخراءُه) ١ ١١ ١١

٣ ـ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًد. (إره ١١ ـ جَ، ٢٥ ـ ١٠ ١١ ١١ م

شن معردف ہوتے ہو۔ اس ان

لین جب نی کریم علیہ الصافق والسلام قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہوں یا اس خصوص و التمازی صفت وشان کے علاوہ کسی حال میں اوراس میں معروف و مشغول ہو، اللہ تعالی اپنی صفت علم کے اعتبار سے وہاں حاضروم وجود ہوتے ہیں۔

ا الرحم ومجده وجادار وكوم الال وموره بروع بادل تغير..

ع مقيب جميان فجرر كي والاجمراني كرن والاركانات القرآن جلد موم افظارتيب)

(آل<sup>ع</sup>ران) ا بإد (الـي<sup>ز</sup>س2ه) ا 11 11

ميزان≈ ۱۲ بار

١- وَاللَّهُ شَهِيُدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ.

عُمَّ اللَّهُ شَهِيْدٌ عَلَى مَا يَفُعَلُونَ.

ا ثدازید وَهُوَ مَعَكُمُ اَیْنَ مَا کُنْتُمُ (الله تعالی برجگه برکی کے ساتھ ہے)

وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُهُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ. (باره ١٤٥ مديد ، رُوع اوّل)
تم جهال كبيل بهي جووه تهار الله على اورالله تعالى تهار الكال كود يكف والا

ا بار

مَا يُكُونُ مِنْ نَجُوىٰ فَكَ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا حَمْسَةِ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلا حَمْسَةِ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمُ وَلا اَكُونُ مِنْ ذَلِكَ وَلا اَكُورَ الله هُوَ مَعَهُمُ ايُنَ مَا كَانُواْء فُمْ يُنَبِّهُمُ مِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ اللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيْمٌ. (لِروالا يَهُلا اللهُ مِكُلِ شَيْءَ عَلِيْمٌ. (لِروالا يَهُلا اللهُ ا

٣. يَشْعَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْعَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يَبَيْتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُول.
 يَرُضَى مِنَ الْقُول.

لوگوں سے چھینے ہیں اور اللہ سے بیس جیب سکتے ،اوروہ ان کے ساتھ ہیں جبکہ وہ رات کوخلاف مرضی الی بات کامشورہ کرتے ہیں۔

ميزال= آ بار

کوئی خفیہ سے خفیہ مجلس ومشورہ ہو، سر گوٹی ہو، دن کو ہو یا رات کو، اللہ تعالی اپنے علم محیط کے اعتبار سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر نتین آ دی خفیہ سر کوٹی کرتے ہیں تو چوتھا خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر پانچ آ دی جیس کرکوئی مشورہ کر دہے ہیں تو ان کے ساتھ چھٹا خدا موجود

ہوتا ہے۔ پھرخواہ نین سے کم ، ایک یا دو ہوں یا پانچ سے زیادہ چھ سات یا دس ، ہیں جتے بھی ہوں ، اور جہال کہیں ہول اور جس حال میں ہوں اللہ تعالی اپنی صفت علم سے ان کے ساتھ ہے ، وہ اللہ سے نیس جھی سکتے۔

### الله ناظر دبصيرے:

#### ا*ثداز<u>۳</u>* وَاللَّهُ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ

ا والله بَضِيْرٌ بِالْعِبَادِ وَآلَ مُران ٢٤ و٢٠ مُرَن ٥٥ الله بَضِيْرٌ بِالْعِبَادِ وَآلَ مُران ٢٤ و٢٠ مُرَن ٥٥ الله بَضِيْرُ وَقُوبِ وَيَصَوْدا لَے بِيل ٢٠ الله بَعَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرٌ الله بَعَادُهُ خَبِيْرًا بَصِيْرٌ الله بَعَادُهُ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ الله بَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ الله بَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ الله بَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله الله بَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله بَعْمَلُونَ بَعِيرٌ الله بَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله بَعْمَلُونَ بَعِيرٌ الله بَعْمُونَ وَقَلْبُكَ فِي السَّاجِدِينَ الله بَعْمَلُونَ الله بَعْمَلُونَ بَعِيرٌ الله بَعْمَلُونَ بَعْرَان الله بَعْمَلُونَ بَعْرَان الله بَعْمَلُونَ بَعْرَان الله بَعْمَلُونَ بَعْرَان الله بَعْمَلُونَ بَعْرُ الله بَعْمَلُونَ الله بَعْمَلُونَ الله بَعْمَلُونَ بَعْرُان الله بَعْمَلُونَ السَّاجِدِينَ السَّاجِدِينَ اللهُ اللهُ الله بَعْمَلُونَ الله بَعْمَلُونَ السَّاجِدِينَ السَّاجِدِينَ السَّاجِدِينَ اللهُ ا

الله منع وبصيرب

#### *ا ثدا (ين)* إنَّ اللَّهَ سَمِيُعٌ بَصِيُرٌ.

ا۔ إِنَّ اللَّهُ كَانَ مَسَمِيْعًا بَصِيْرًا. (سوره نهاد، ح ۸ در ۱۹۵) لِنَّ جَيْنَكِ التَّدِيْعِ الْنَ خُوبِ سِنْنِهِ والا ديكھنے والا ہے۔

ا والله ك جكسال الله ب ع الفاظ على قرق ب ع جرور كوع اوا اود ابهودع والمحم المجدود في الناقد ب ع الفاظ على قرق ب ع جرور كوع اول الدوع اول الفرح الله المحمد من المحمد من المحمد الله المحمد من المحمد الله المحمد ال

٢ - إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. ( تح ح ١٠ القمال ٢٥ ، مجاول ع) إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. と(とびり) ميزان= ١٠ بار الله من وقريب ہے ا۔ اِنَّهُ سَيِئعٌ قَريْبٌ. (とりょり) بينك وهسب كهرسنن والاب، نزديك ب-پار <u>で</u>(でご\_r1) الله عَنْ حَبُّل الْوَرِيْدِ. 11 11 ميزان= 1 الثدنعالي سميع عليم انت أنت الشميع العليم. (يقروح ۱۵ العران ۱۲ ( المران ۱۲ ) (بقره ١٤ اء انعام ١٤ ومحيوت حادم ١١) ٣- وَهُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ. اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ. الالمروع ١١٠ معزات عادير و ١٨٠ ) ويتروع ٣٣٠ وافراف ١١١٥ ٥ ١١١١١ ٣ ـ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ﴿ بِقروع ١٨٥ بِقروع ١٣٠٤ آل يمران ٢٥ و ١١٠ القيدع ١١١ و ١١٠ الدور ١١٥ ١٨٥ ١٨٠ ( ٥ ـ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.. (يوسف جهم شعراه حالة دخان ع الال فيم المجده ع ٥ ماوريش ع يم أود ما كده ع ١٠ ١٠ ١١ ١١ ١١ ٢ ـ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا. (تاء ١٥٥) אַלוט= דד אָל ا وج به ١٠ وال ك بكرد أن ع و عن امرائل عادل موك عاد ودوري عادالل القير

ت اورم انان كاس كاركوبان على زادة رعب إلى - ع الى كامكون ع- ف ديدوكافرق ب-ل ان الله ك جكد الشرب ع بشريس بدر الن ك جكد الشرب اور بھے اور بھی نہولے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، شہید وبھیر ہونا، ہر اللہ تعارے ونت ہر کی کے ساتھ ہونا، ہی وتریب ہونا، یہ سب صفت علم کے اعتبارے ہے۔ ورند ذات اللی تو جسم وجسم وجسم سے پاک ہے۔ ذات پاک رب العزت کا تو ادراک ہی انسانی عقل وہم سے دراء الوراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات ہی کے ذریعہ ہوا ور اللہ کا ہر جگہ حاضر وموجود ہونا، ہر وقت ہر کس کے ساتھ ہونا، ہر کسی کود کھنا، ہر ایک کی سنا، یہ اللہ کا ہر جگہ حاضر وموجود ہونا، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ صفت علم خدور ہے۔

### الله تعالى سبكى دُعاسنة اور قبول كرتے بين:

## اثراز مك اثراز مك الله ويات ال

ا. وَإِذَا سَٱلْكَ عِبَادِى عَنِي فَالِنِي قَوِينِهُ لَ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.
 (سرر) بقره ركوع ٢٣)

اور جب آپ ہے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بیٹک میں تریب ہول، (ہر) لچار نے والے کی پھار کا جواب دیتا ہول ببکہ وہ تجھے پچارے۔ ابار ۱۰ اِنَّ رَبِّی قَرِیْبٌ مُجِیْبٌ ۵ (هود. ع۲)

بِشَك مِيرارب قريب ب، دُعا تبول كرنے والا۔ ١ بار

در حقیقت میرار ب دعا ہنے والا ہے۔

ميزان= الم بار

خلاصه: موجود، ناظروبسيم على سات أسلوب و انداز كے ساتھ الله تعالىٰ كے عاضر و معلى الله تعالىٰ كے عاضر و معلى الله تعالىٰ كے عاضر و معلى الله تعالىٰ كے عاضر الله تعالىٰ كے عاضر الله تعلى الله تعالىٰ تعالىٰ الله تعالىٰ تعالىٰ الله تعالىٰ تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ اله

ا يَسْمَعُ اللَّمَاءِ عِدِ ٢ مم إدر حرفتان عدد مرتعود عد

### الله تعالى من وبصير مركسي كساتها ورقريب واقرب بن:

ا۔ حضرت ابوموی اشعری بنائت سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر بھی رسول اللہ مان تھا کے ساتھ منے ایک سفر میں اللہ مان تھا کے ساتھ منے اور کی آواز سے تجمیری کہنے گئے۔ آپ مان تھا کے ارشاد فر مایا:

اے لوگوں! تم اس وئيس بكارتے جوببر واور قائب مو۔

إِنَّكُمُ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا يَصِيْرًا وَهُوَ مَعَكُمُ وَالَّذِي تَدْعُوْنَهُ آقُرَبُ اِلَي اَحَدِكُمُ مِنَ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ۖ مِنَ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ۖ

تم تو ال خدا كو بكارت موجوسف والا و يكف والاب اورجوتهار سراته باورتم سے تبهار سادن كى كردن سے بھى ذيا دو قريب ہے۔

سیان اللہ اورجول آبات قرآنی ہی جن مفات ربانی کو واضح قربایا گیا ہے، ایک ہی ارشاه نبوی مل شیام میں ان تمام مفات کو اہمانی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہرجگہ ہرکی کے ساتھ حاضر وموجود ہے (وَ اُلُو وَ مَعَلَّمُ ) قریب واقرب ہے۔ اور موارک کرن دیک وقریب مسب چیزوں سے زیاد واقرب اون کے محوثرے وغیرہ مواری کی کردن ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے سے ای مواری کی گردن ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے سے ای مواری کی گردن ہوتی ہے۔ اور مواری کی گردن ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اسٹاد

### الله تعالى مركسى كے ساتھ ہے خواہ كوئى كہيں ہو:

حضرت عبدالله بن معاويه عامري وفات و دايت كرت بيل كديم في عمض كيا:
 فَسَمَا تَوْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ أَنْ يَعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُمَا
 كَانَ.

، بارسول الله المحض كالبين فنس كوباك كرف كا كياطريقه ب ومايا: ال بات كاليقين موكدانسان جس جكه بحل موالله الله كاليقين موكدانسان جس جكه بحل موالله الله كساته ي

ل مح بزارى مج مسلم (مكازة الماع إب أواب التيم) ي "ترعان الينة" علددد معديث برعه-

سے حضرت عبادہ بن صاحت بن شخصے دواہت ہے جی مان شیخ سے فرمایا:
 ان اَفْضَلَ الْإِیْمَانِ اَنْ تَعُلَمَ اَنَّ اللَّهَ مَعَکَ حَیْثُمَا کُنْتُ. (دواہ الطبراتی الله مَعَکَ حَیْثُمَا کُنْتُ. (دواہ الطبراتی الله مَعَکَ حَیْثُمَا کُنْتُ. من الله مَعَکَ حَیْثُمَا کُنْتُ. من سے افضل ایمان میہ کہ کو اس بات کا یقین دیکے کہ بلاشہ اللہ تعالی تیرے مما تھے ہے ، تو جہال بھی ہو۔

انسان کے ایمان کا درجہ کمال ادراس کے تزکیۃ نفس کا انتہا ہیہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کواسینے ساتھ حاضر وموجو دیقین کرے۔

اور بیر حضور و شہود کی صفت فاص اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔اور کسی کی نہ بیر صفت ہے نہ شان۔اور تو اور ایمجوب رب العالمین سیّرالمرسلین خود اپنی ذات اقدس کے لیے بھی اس ہر جگہ حاضروموجود ہونے کی نئی فرمارہے ہیں اور بیر صفت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص فرمارہے ہیں:

> ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيُفَةُ فِي ٱلاَهُلِ. " اسماللُّةُ وسفر مِن مِيراساتني إدالل (وعيال) كا خليفه إ

لعنی سفری ہمارا ساتھی اور رفتی اور ہمارے پیچے ہمارے الل وعیال کا محافظ و تکہان اللہ بہدتو ہے۔
ہمارے اللہ وعلی اللہ رہ العزت کی ہے کہ وہ سفر وحضر میں ہر جگہ حاضر وموجود ہے۔
انسان کا سفر میں صاحب ورفیق اور اس کے پیچے اس کے ہال بچوں میں اس کا قائم مقام اللہ
ہے۔

اور رسول کریم مانتیا کی بیشان ہے کہ گھریس ہیں تو اپنے الل دعیال کی دیجہ بھال خبر کیری خود فرماتے ہیں اور سفریس ہیں تو گھریش ہیں تو گھریں گاری اللہ ہے۔ ای طرح رسول اللہ مانتیا ہے جو اللہ رہ اللہ مانتیا ہے۔ طرح رسول اللہ مانتیا ہے ایک اللہ مانتیا ہے۔ محرست نواس بن سمعان دی تھے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مانتیا ہے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا:

الم يستر بعان السنة "جلدودم مديث فمبر ٥٠٥ ك

ان يخرج وَ آنَا فِيُكُمُ فَآنَا حجيجه دونكم وَإِنْ يَخُرُجُ وَلَسْتُ فِيُكُمُ فَإِمْرُةً وَالْمَرُةُ وَاللهُ عَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. وَاللهُ عَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابوداؤد) اللهُ عَلِيْفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

اگرآپ مل الدیام المراب میں موجود ہیں تو آپ دجال پر جمت سے غالب ہوں مے، اور جب آپ بعد دفات اُمت میں موجود ہیں تو آپ کی جگہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کا حافظ جب آپ بعد دفات اُم من میں موجود ہیں کہ آپ بعد دفات اُمریفی ہر مسلمان کے ساتھ حاضر د موجود رہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی صفت اور خاص شان ہے۔

سیان اللہ! اَسْتُ فِینُکُمُ ارشاد فرما کر صفرت مل کی تو بعد وفات مسلمانوں میں اپنے حاضر وموجود ہونے کی نفی فرمارے ہیں گرآج کے بعض شرفا ہیں جوآپ مل تی ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی صفت کا انکار کر کے ہر جگہ میں ہونا و ناظر ہونے کی صفت کا انکار کر کے ہر جگہ میں ہونا خاص رسول خدا کی شان بیان کرتے ہیں۔ اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْمَهُ وَاجْعُونَ نَا

پھر جَب اہام المرسلین علیہم السلام آئی ذات پاک کے لئے حاضر و ناظر ہونے کی نفی فرہا رہ ہے۔ ایس اورکون نال کا لال ہے جی کے لیے اس صفت کا دعویٰ وا ثبات کیا جائے۔ قرآن کریم کی المنصوص کے بعد نصف درجن کے قریب ارشا دات رسول ملٹھیا معلم صعند میں کو یا کتاب وسنت کی کل نوے نصوص قطعیہ سے ذات پاک ربّ العزت کا حاضر و ناظر ہمیجے دبھیر، ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ موجوداور قریب واقر ب ہونے کا اثبات ہے۔ حاضر و ناظر ہمیجے دبھیر، ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ موجوداور قریب واقر ب ہونے کا اثبات ہے۔

### ہر جگہ حاضر و ناظر ہمینے وبصیرادر عالم کل ہونے کی وجہ وعلت

سوال یہ ہے کہ اللہ رت العزت جواس طرح ہر جگہ حاضر و موجو واور ناظر وبھیریا عالم وجیر بی اللہ تعالی نے ہر جگہ اپ حاضر و ناظر اور موجود ہونے یا ہر کسی کے ہر مل و اللہ تعالی نے ہر جگہ اپ حاضر و ناظر اور موجود ہونے یا ہر کسی کے ہر مل و حرکت پر تکاہ رکھے، ہر بخی راز ، پوشیدہ بجید بلکہ دل کی بات تک سے باعلم و باخیر ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم نے صاب جو لیما ہے تو ہم ہر بحرم کواس کے اعمال کی خیر دیں گے۔اسے جملائی گر تیا مے جملائی کے کہ تو نے قلان جگہ فلان وقت علوت یا جلوت میں میکام کیا تھا، یا

ا رواهمم ("مكلوة المعالى" إب العلامات يكن يدى الماد ).

سیا ہم خفیہ مشورہ کیا تھا، یا اپنے ول و د ماغ میں بیمنصوبہ تیار کیا تھا۔ تو چونکہ إِنَّ اللَّهُ کَانَ عَلَی اللَّهِ مَنْ اللَّهِ کَانَ عَلَی اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ کا حساب لینے والا ہے ) اس لیے اس کاعلم کال اور بسیط و محیط ہے اور وہ اپنی اس صفت علم کے اعتبار سے ہم دفت ہم جگہ ہم کسی کے ساتھ موجود و حاضر ہے۔ اس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام افعال واعمال کا ماظر ہے۔ اور قیامت میں اپنے اس و تنظ و غیر محدود علم اور اپنے حضور و شہود کی بنا و پر ہم خفس سے مالی سے اور قیامت میں اپنے اس و تنظ و غیر محدود علم اور اپنے حضور و شہود کی بنا و پر ہم خفس سے حضور و شہود کی بنا و پر ہم خفس سے صاب لے گا۔ اور اسے جزایا سزا دے گا۔

چنانچاللدتعالى فى بهت زياده مقامات براى حقيقت كوبيان فرمايا بمثلاً:

إِنَّ الّْذِيْنَ امْنُوا وَالْدِيْنَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارِى وَالْمَجُوسُ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوُمْ الْقِينَمَة إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَهِيدُهُ (جُ، ٢٤)

جیک مسلمان اور بہود اور صائبین اور نصاری اور مجوس اور مشرکین، الله تعالی قیامت کے ون ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بے شک الله ہر چیز پر حاضر ہے۔

تمام نداہب اورسب فرتوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا،سب کے حالات و اعمال و عقا کداللہ تعالی کے سائٹے ہیں،اللہ تعالی ہر چیز ہے بخو بی واقف و آگاہ ہیں،اس لیے وہ سب کو ان کے کردار کے مطابق مناسب ٹھکانے پر پہنچادیں گے۔

تواللہ ربّ العزت کاعلم غیب یاعلم گل بسید ومحید اس لیے ہے تا کہ مؤتین کو جزائے خمر وے ، اُنہیں جنت عطاء فر مائے اور کھار ومشر کین کو خت سزاد ہے ، اُنہیں جنبم کے در دناک عذاب میں جٹلا کرے۔

علیٰ بلدا قرآن کریم بیس بیسیوں مقامات پر بار بار فرمایا به شلاً سورہ انعام بیں ..... ۱- وَعِنُدَهُ مَفَاتِینَے الْغَیْبِ ہے ایٹے لیے علم کل ادرعلم بسیط دعلم محیط کا اثبات فرما کرار شاد فرماتے ہیں:

ثُمَّ الَّذِهِ مَرُجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّنَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُوْنَ. (پاره مدانعام ، 20) پھرای طرف تم کوجانا ہے پھرتم کو بتلادے گا جو پھیتم کیا کرتے تھے۔ سورو تو بدش فرمایا اور سوروجہ دیس بھی:

٣ . ثُمَّ تُرَدُّوُنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ٥
 ١٠ . ثُمَّ تُرَدُّوُنَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ ٥
 ١٤ ( إرها ـ شروع )

پھراس کی طرف نوٹائے جاؤے جو پیشیدہ اور ظاہر سب کا جائے والا ہے، پھروہ تم کوبتلا دے گاج جو پھیتم کرتے ہتھ۔

سوره توبه مين پھر فرمايا:

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥
 ثَارِهَا لَرَّهَ اللَّهَادَةِ فَيُنَيِّنَكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥
 (إروال آزيه ١٣٠)

٢. قَدْ يَعُلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لا وَيَوْم يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا لَا وَاللّهُ بِكُلِ هَنَيْءِ عَلِيْمٌ وَ اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْمٌ وَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَ اللّهُ عَلَيْمٌ وَ اللّه تَعَالَى الله تَعالَى الله تَعالَى الله عالمت كوجانبا ہے جس پرتم ہو، اور جس وان اس كى طرف يحير سے جائيں گے تو وہ ان كو بتلا دے گا جو جو يجھ انہوں نے كيا تھا ، اور الله تعالى مريخ كوجانبا ہے۔

الْيَنَا مَرُجُعُهُمُ فَلْيَنْهُمُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُوْدِ. (العمان)
 لُمَّ يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّتُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴿ اَحْصَهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

خلاصه: فيب كي تجيال الله كي بال بون الكه كوما م النيب والمنها وق بون المحكور المنها وق بون المنها وق بون المنه وقي المنها وقي المنه وقي المنها والمنها والم

جب حضرات انبیا در سل بینیم السلام کا منصب و مقام لوگوں تک آیات وا حکام الی صاف ماف پہنچا دینا ہے، اور جو بھی نی یا رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں بھیجا اللہ کے بندوں کو ڈرائے کے لیے بھیجا انام الانبیا و رسید الرسل سل بنیام کے ذمہ بھی صاف صاف ابلاغ و بہلغ اور واضح طور پر انذار و بستیر ہے، تو سوال بیہ ہاس منصب و مقام کے بیش نظر آپ سل بھی غیب کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں تک دین پہنچانے اور انہیں کے بیش نظر آپ سل بھی غیب کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں تک دین پہنچانے اور انہیں ڈرائے کے لیے عالم الغیب ہوتے یا ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی آخر ضرورت کیا ہے؟

درائے کے لیے عالم الغیب ہوتے یا ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی آخر ضرورت کے مطابق سامان ، اسباب، مسلم معلی الحق سامان ، اسباب، استعداد و ابلیت اور ملاحیت و قابلیت و دیعت کی جا آ

لِ سورها أَمّا مِن الرَّهُ وَهُ الْمُولِينَ وَمُنْدُوفِنَ وَإِرهَا يَقَرَ مَ النَّمَانِ مَا وَفِيرِ مِا آيات بَى بَيَ الْمُونِ هِ الْوَسُولِ اللهُ الْمُنْ الْمُلُونِ اللهُ الْمُنْ الْمُلُونِ اللهُ الْمُؤْمِلِينَ الْمُنْ الْمُلُونِ اللهُ الْمُنْ الْمُلُونِ اللهُ الْمُنْ الْمُلُونِ اللهُ الْمُنْ اللهُ الل

ہے۔ ایک سپائی یا تھانیدار کو گھوڑا یا سائیل اور داکفل مہیا کی جائے گی، کیونکہ اس نے نظم وائن کائم کرنا اور چوروں، ڈاکوؤں وغیرہ ائن دخمن عناصر کا تعاقب کرنا ہے۔ بخلاف اس کے ایک مدرس کو کتاب بنام ، اور تختہ سیاہ فراہم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک وکل کو قانون کی خنیم کتابوں سے بھر پورایک عظیم لا بھر بری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے عدالت کے سامنے ان کی روشنی میں دلائل دینا اور بحث کرنا ہے۔ بخلاف اس کے ایک ڈاکٹر کے بہنال میں اور جن کرنا ہے۔ بخلاف اس کے ایک ڈاکٹر کے بہنال میں اللہ معالم دورت ہے، کیونکہ اس نے مریضوں کا معائد اور علاج معالم کرنا

ایک زمیندار اور کسان کے کوئی اور قطع پر آپ بیل بل اور آلات کشادرزی یا آئ ٹیوب ویل اورٹریکٹر موجود پائیں گے، کیونکہ اسے اپنی اراضی پر کاشت کاری کے لیے ان کی مرورت ہے۔ بخلاف اس کے ایک صنعت کار کی ٹی بھی آپ چارول طرف مثینوں کی گھن گرج ہزاروں مزدوروں کی کھیپ اور بجلی کی کارفر مائی دیکھیں ہے، کیونکہ وہاں سوت، کیڑا یا کھانڈ وغیرہ تیار کرنے کے لیے نید چیزیں الإبدی ہیں۔ اب آگر کوئی کے کہ سکول کے کمرہ بن گھوڈ اپا ٹرھا اور راکفل رکھی جائے ، یا دیک صاحب کے پاتھ بنی نشتر اور مرجم پٹی ہوئی چاہئے، یا مثلاً زمیندار کی ذہین پر ہزاروں مزدوراورڈ ھیروں خام مال ہونا چاہئے ، یا کارخانداور مل کے اندرال اور تیل ضرور موجود ہوں، تو اور مرجم پٹی کی یا کسان کو ہزارون مزدوروں یا ڈھروں خام اور راکفل کی، یاوکل صاحب کوشتر اور مرجم پٹی کی یا کسان کو ہزارون مزدوروں یا ڈھروں خام مائی کی اور کارخاندار کو بیلوں ، اور سیائر یکٹروں کی ہزشرورت کیا ہے؟

كتاب الله منتورسول كارعايت: اورشر بعت مطهره من بمي الساسول كارعايت: اورشر بعت مطهره من بمي

اس اصول کی رعابت کی گئے ہے۔ مثلاً:

ار رسول الله مل الله على من قيامت كم معلق سوال كيا حميا تورب العزت في ارشاد فرمايا:

يَسُمُنُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُوْمِنْهَا فِيْمَ آنَتَ مِنْ فِكُوَاهَا وَالْي رَبِّكَ مُنَتَهٰهَا وَاثْمَا آثْتَ مُنُلِرُ مَنْ يَنُعِشْهَا وَ (المحالات المُعات) لوگ آب سے قیامت کے متعلق ہو چیتے ہیں کہاس کا وقوع کے اوگا؟ اس کے یان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس ( کے علم کی تعیین ) کا مدار مرف آپ کے دت كى طرف ہے۔ اور آپ تو صرف اليے فض كو درائے واسلے بيں جواس سے ڈرتا ہو۔

تيامت كب موكى ، يمرف خدا جانا ب-رسول الله مالينيام كاكام توصرف تيامت كى خبرسنا کراوگوں کو ڈراٹا ہے۔ جب آپ کا کام مرف ڈراٹا ہے تو اس کے وقوع کے وقت کے مان ے آپ کا کیاتعلق؟ بدحفرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمداللہ کا ترجمہ ہے اور معرت في البندمولا بالمحود الحن رحمه الله رجمه كزت بين:" تحديد كما كام اس كـ ذكر ـــــــ" وومراعمقام يرارشاوقرمايا:

وَيَـقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُسلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَلِيْرٌ مُّهِينٌ٥ (يارو٢٩داللك)

اورلوك كيت إلى كريدوعده (قيامت) كب جوكا؟ اكرتم سيح جورآب كهدد يج كديه فم توخدا بى كوب ادريس تومحض صاف صاف درائي والاجول ـ اور الناف والے وقیامت کے وقوع کے وقت سے کیا بحث؟

أيك اورمقام يراس اصول كى رعايت لما حظه و، قرمايا:

وَمَا عَلَّمُنهُ الشِّعُو وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَّقُواْنٌ مُّبِينٌ لِيسَدُرَ مَنُ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ. (سوره لین، رکوع۵) اورہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور یہ آپ کے لائق نہیں، بہتو محص نفیحت

ہاور قرآن ہے صاف، تا کہائ مخص کو ڈرائے جو زندہ ہواور کا فروں برالزام

ٹایت ہوں

الله دب العزت في اليخ محبوب رسول ما فيهم كوشعرو شاعرى كاعلم نبيس دياء كيونك شعرو شاعری آپ مانشیام کے منصب جلیل کے لائل نہی، آپ کوقر آن دیا جونصیحت سے بحر ہور ہے اوراورانی تعلیمات سے معور! تا کہ معزرت کے تران پڑھ کرڈ رائے سے وہ اوگ جن کے دل و دماغ میں ایکی زعد کی رحق باتی ہے وہ اللہ سے ڈریں اور کا فروں مظروں پر جست تمام ہو جائے .... تو نی کے منصب جلیل و مقام عظیم کے شایان قرآن ہے نہ کہ شعر ،اس کیے آپ کوشعر نبیں سکمایا ،قرآن دیا۔

٣- اى طرح جب مشركين كمه فضول فرماتش كين:

وَقَالُوا لَنُ نُوْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجَرُ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَتَبُوعًا ....

اورانہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں مے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے سرز مین (کمر) سے آیک چشمہ جاری کردیں۔

تو آپ مل ميام كوسم موا:

لین جی تو ایک دی ہوں پیفیر یغیر کو کی فرمائش پوری کرنے کا اختیار کہاں؟ میرا کام تو اللہ کا پیغام پینچانا ہے۔ تہاری بیفرمائش بوری کرنا میرا کام نیس۔

### نى كريم كے ليعلم غيب يا حاضوناظر ہونے كى ضرورت كياہے؟

اس اصول کی روشی میں جبکہ رسول اللہ سائی کا منصب و مقام ابلاغ واندار ہے کیا ہم

پہ چھ کتے جیں کہ آپ کے لیے علم غیب ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دب
العزت تو عالم الغیب، عالم الکل اور ہر جگہ حاضر وشہید، ناظر وبصیرا ور ہر جگہ جروفت ہرکی کے
ساتھ تو اس لیے جیں کہ انہوں نے کل اپنے بندوں کا حساب لینا ہے اور انہیں ان کے کرتو تو ل
سے آگا ہ کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ مل اللہ علی کا تو حساب سے کوئی تعلق جیں ، البنداعلم بسیط و محیط اور
حاضر ناظر ہونے سے آپ کا کیا کا م؟

الله كي مقات الله كي مثان الله ورقع كا مقام : "تدرت "دولم" اورده شهود وصنور" كو پورے تران مل بيبول مجلد بيان فر مايا ہے اور استخد رسولوں كا منعب و مقام بحى متعدد مقامات مي ارشاد فر مايا ہے و رسول مقبول مل الحيام كا مقام و منعب أيك ما تعرب و ما الله الله كي متعدد مقامات مي ارشاد فر مايا ہے و مال چندموا تع پر الحي شان اور استخد رسول مقبول مل الحيام كا مقام و منعب أيك ما تعرب الله كي ميان فر ما و يا ہے و ارشاد فر مايا:

ا. قَائِمًا عَلَيْكَ الْبَلاعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. (١٣٨١-١٣٨٨)
 ا. قَائِمًا عَلَيْكَ الْبَلاعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ.

، پس آپ کے دمدو صرف (احکام کا) پیچاد بنا ہے اور حماب لینا تو امارا کام ہے

ای طرح ارشادقر مایا:

لَذَكُورُ إِنَّمَا آنَتُ مُذَكِّرٌ ٥ لَمْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ٥ إِلَا مِنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ٥
 فَيُعَلِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْآكْبَرُ٥ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ٥

(إروسى الغاشير)

پی آپ نفیحت کرد بیخے۔آپ تو مرف نفیحت کرنے والے ہیں۔آپ ان پر محکمان بیس ہیں۔ آپ ان پر محکمان بیس ہیں۔ آپ ان پر محکمان بیک جارے ہیں۔ آپ ان کو پھر آنا ہے بھران سے حساب لیما جارا کام ہے۔

لو الله كرسول تو صرف فذكر وسل بين منظر بين منظر المرابط المراض و روكر دانى اور كفر و انكار ومد دارى فتم إلى المركزي بدايت تبول بين كرك كا ، اعراض و روكر دانى اور كفر و انكار كرك تا تواس سے حساب لينا اور اسے كرك تو اس مالى كا د بارگا و رب العزت بين بونا ہے اور اس سے حساب لينا اور اسے اين كا عام ہے ۔ تو رسولي خدا كو اسے منصب ك بين نظر بلم غيب يا حاضر ناظر بونے كى كوئى ضرورت نبين ۔ برجگہ حاضر و موجود ہونا (با غنبار حفت علم) بدالله كي صفت ہے تا كہ لوگوں كو قيا مت كے دن اُن كر كرتو توں سے آگا و كر كيس۔ اور حساب كوت تو سے آگا و كر تيل كر فلان جگر فلان وقت تم في يكام كيا تھا ، با بد بات اور حساب كوت تو باندها تھا۔

عالب - آج برفض کواس کی کمائی کا بدار سلے گا - آج ( کسی پر) تلم ندہوگا - بینک اللہ تعالی بہت جلد حماب لینے والا ہے - اور آپ ان لوگوں کو قریب آئے والے دن ( قیامت ) سے ڈرا ہیے ، جس وقت کلیج منہ کوآ جا کی سے جم سے کھٹ گھٹ جا کیں گے ، اور ان دن ) گالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگا جس کا کہا مانا جائے - اللہ تعالی آئی کھوں کی چوری کو جانتا ہے ( بلکہ ) ان ہاتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ جیں - اور اللہ تعالی انصاف سے فیصلہ کرے گا - اور اللہ کے سوا جن کو بیا گئی جو بین کو بیادی بیارہ کے بیا دائی کہا کہ کہا گا ہے کہا کہ کہا کہا ہا تا جائے - اور اللہ تعالی انصاف سے فیصلہ تیں کہ کے اور اللہ کے سوا کہا کہ کہا گا ہے ۔ اور اللہ کے بیادی کے بیادی کی جو کہا کہ کہا گئی کی کو بیادی کی کار سے جی دو الا اور سب کی کو دیالا ہے ۔

رسول کا منصب انڈار ہے۔اللہ کے رسول کا کام لوگوں کو قیامت کے جولناک دن سے ڈرانا ہے۔ باتی اس دن حکومت و بارشائی اللہ بی کی جوگ حساب اللہ تعالی لیس کے۔ وہ پورے انصاف اور تن وعدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ اسمحوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ دانہ تک کو جانے ہیں، اہذا کسی پرظام ہیں ہوگا۔ تن کے ساتھ اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں کے بوشیدہ دانہ تک کو جانے ہیں، اہذا کسی پرظام ہیں ہوگا۔ تن کے ساتھ اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں کے کونکہ وہ سب کھی سننے دائے اور ویکھنے والے ہیں۔اور سی فیصلہ وہی کرسکتا ہے جو حقیقت حال کو جانے والا ہو۔

الله رب العزت جوعالم الغيب، عالم الكل اور سيخ وبصير اور عليم ما تفى الصدور اور برنظرى تك كوجائ والمدور الوربانظرى تك كوجائ والمين المرك بناء برح والله بين الوقيامة على المرك بناء برح والمعاف المرك بناء برح والمعاف بين ما تحد فيصله كرف والمعافي بين اور قيامت ك ون المين علم من كاكام سرف لوكول كوقيامت من درانا اور الله كادين اور هم بينها ناهي آب كالم فيب ياعلم كل يا سيخ و المسير بون يا حاضرونا ظر بون كي كياضرورت بي اور تناو فرمايا:

فَلْتَسْعَلَنَّ الَّذِيْنَ أَرْسِلَ الْيُهِمُ وَلْتَسْعَلَنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِجِلْج وَمَا كُنَّا بِفَالِبِيْنَ۞ ﴿ وَمِدَا كُنَّا بِفَالِبِيْنَ۞ ﴿ وَمِدَا الْمَالَ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِكَ الْ

سوہم ان لوگوں سے ضرور پوچیں ہے جن کے پاس رسول بینچ کے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچیس کے، پرہم ان کواپنے علم سے (ان کے گناہ) میان کریں کے اور ہم غائب دیں تھے۔

الله تعالى سے كى كا اجمائر الليل وكير على في يسء والي علم جيد كى عادير ذروزروس

توعلم كل علم غيب علم محيط اور برجكه حاضر ناظر بونايد دومنتي الله رب العزت كي بي، جن محموافق قيامت بي وواين بندول كافيصله كري مي \_\_

ایک اور مقام پر ارشاد فر بایا کہ لوگوں کے کردار واجمال سے بی کریم مل شیام کو کی مردکار

میں ، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے ، وہ قیامت میں ان سے خود بات کریں گے۔

إِنَّ الَّذِیْنَ فَوْقُواْ دِیْنَهُمْ وَ کَانُواْ شِیعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِی هَیْ عَیْ وَ اِنَّمَا اَمُوهُمْ

اِنِّی اللّٰهِ فُمَّ یُنَیِّعُهُمْ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ ٥ (پاره ٨ انعام ، آخری رکوع)

اِنِی اللّٰهِ فُمَّ یُنَیِّعُهُمْ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ ٥ (پاره ٨ انعام ، آخری رکوع)

اِنِی اللّٰهِ فُمَّ یُنَیِّعُهُمْ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُونَ ٥ (پاره ٨ انعام ، آخری رکوع)

ایک جن لوگوں نے اپنے دین کو کو سے کر دیا اور بہت سے فرقے ہوگے

ایک کوان سے کوئی تعلق نہیں ، یس ان کا کام اللہ کے جوالے ہے ، پھر دہ ان کو ج آلا

شمان خلاقی ورزاق مون کا منت کے تفاضے ہے تنظم نظر خالق اور رازق مونے کی منت کے تفاضے ہے بھی اللہ رب العزب کو انی مخلوق کاعلم میں منت کے تفاضے ہے بھی اللہ رب العزب کو انی مخلوق کاعلم میں من من منت کے تفاضے ہیں:

ا خَلَقَ كُلُّ هَى ، وَهُوَ بِكُلِّ هَى ، عَلِيْمٌ ٥ (إره ١٠ انعام ٢٠)
 الشرق الى في بريز كو پيرا كيا اوروه بر چيز كو خوب جانيا ہے۔

٧- دوسرى جكد فرمايا:

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْهٌ٥ (ب٣٣، تزيلق)

ایک کھٹری والا جاتا ہے کہ یل نے آج استے کر گیڑا بنا ہے ۔۔۔۔۔ ایک کمہار جاتا ہے کہ یلی نے استے گھڑے اور استے لوئے تیار کیے ہیں ۔۔۔۔ میرے بہتے یں استے برتن ہیں ۔۔۔۔ ایک وہار جاتا ہے کہ یل نے کا استے تو ہے بنائے تھے اور آج اتی کلیاڑیاں تیار کی ہیں ۔۔۔۔ ترکمان چاتا ہے کہ یل نے استے پھٹ بنائے ہیں اور اتی کرمیاں تیار کی ہیں ۔۔۔ تو ظلاق العلیم کو کسے ہر چیز کا تعلق منا تو منو من بد نقشہ فرمائی ہے۔۔ واقف الونسان وَنعَلَمُ مَا تُومْنو من بد نقشہ فد

اور بینک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل ٹی جو خیالات آتے ہیں ہم وہ حانع بير

آلا يَعُلَمُ مَنَّ خَلَقَد وَهُوَ اللَّطِيُّفُ الْخَبِيْرُ. (۲۹, ملک) كياجس في بيداكياده نه جانے كا۔ اور دوباريك بي اور باخيرے۔

الله تعالى أيك تو خالق، يهر بازيك بين اور بور مخبروار، بهروه ندا بي مخلوق ك مالات جانيں تو اور كون جائے؟

وَمَا مِنْ دَآيَّةٍ فِي ٱلْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْ دَعَهَا كُلُّ فِي كِنَابِ مُبِيِّنِ٥ (m)(361) اوركونى جاندارروك زمين مرحلنے والا ايسائيس كداس كى روزى الله ك دمدند مو اور ده برایک کی قرارگاه ادر چندروز رینے کی جکہ کوجانا ہے، سب چیزیں کاب

مبین میں ہیں۔

جب محكيدار في في كوراش وغيره مهيا كزنا به تواست معلوم مونا جائي كدآج فوج كا راؤ کہاں ہے؟ من کس جگد تیام ہے؟ اور تیبال سے کوچ کرنے کے بعد چھلے بہر کی جائے كهال بينى باوررات كالحمانا كهال كمانا بيا

تو الله رب العزت نے اپنی مخلوق کوجورزق و بنا ہے تو اسے اپنی مخلوق کے متعلق بسیط وکل علم كيے نه موكه فوق الافلاك ہے يا تحت الارض؟ يا ان كے درميان؟ مجرياني ميں ہے يا موا من؟ پقر كا عدرب يا آك من؟ جهال بهي جو تلوق باس كاعلم رازق كوب، وين اس كا

رز ق پہنجا تا ہے۔

علام ہے کہ خالق اور رازق ایک اللہ کی ذات یاک ہے۔ رسول اللہ مل طبیع نداؤ کسی کے خالق ہیں شدرازق، بلکہ خود اللہ کے محلوق ومرزوق ہیں۔ جب آپ ماللہ الم می چیز کے خالق و راز قنبيل تو آب كے ليے علم غيب وعلم كل كى كيا ضرورت ہے؟ آب كا منعب ابلاغ وجلنے اور انذاروتیشیر ہاوراس کے لیے علم فیب کی ضرورت ہے نہ برجگد ماضروناظر ہونے کی! عيررسوا سرمتعلق: جبرسول كريم عليه الصافرة والسلام كي ذات باك كي لي علم خيب علم كل ادر برج كدها شروموجود مون كى كوتى وجدو مرورت نیں اور آپ نے خود اپن ذات سے ان مفات کی ساف تی فرماوی تو فیروبول سے

لے اس کی بدرجة اولی کوئی وجداور ضرورت ند ہوگی ۔ مرجرت واستعاب كا مقام ہے كدعميد ما ضر کے بعض ' شرقا'' ادلیاء کرام حمیم اللہ کے لیے ہر جگہ حاضر وموجود ہونے کا اثبات کرتے ين....اور برآن!

چنانچفان صاحب بریلوی لکھتے ہیں:

"ائتی سیدی احرسلیای کے دو بویال تھیں،سیدی عبدالعزیز دہاغ رضی الله عند نے فرمایا کددات تم نے ایک ہوگا ہوئے ہوئے دومری سے ہمستری کی سے نبين ما يئ "عرض كيا: "حضوروه ال وقت سوتى تقى " فرمايا: "سوتى ندتى، سوتے میں جان وال لی تھی۔ عرض کیا: "حضور کو کس طرح علم ہوا؟" فر ایا: "جبان وه سور بی تنمی کوئی اور پائک بھی تھا۔"عرش کیا:" ہاں ایک پاٹک خالی تھا۔" فرمایا: اس بریس تعالی تو کسی وقت شخ مربد سے جدائیس برآن ساتھ ہے۔ ا تورمرف حفزت دباغ دحمه الله كي خاص مغت نہيں بلكه د برشنج مربع سے جدانہيں برآن ساتھ ہے'' اور میر عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان لوگول میں قریبا سمجی'' تی ہیں۔ تو مرید بے جاروں کو، میاں بوی کوایے علاوہ ایک خالی پاتک کا انتظام بھی ببرحال کرنا بڑے گا کیونک سن وقت على مريد سے جدائيں ، هرآن ساتھ ہے۔ تميك ہے تكريد "ارشاد" نبيل فرمايا كه جب مریدین ماشاءالله بیثار ہیں، تو حضرت شیخ کورات کی خلوت و تنہائی اندھرے ہی سینکروں بزارون وكدونت ويدونت الكيف فرماكرم بدكساته مون كي اخر مرورت كياب؟

· ایک اور "برگ" ایک قدم اور آگے بو ماتے ہیں ، لکھتے ہیں: لَا تَسْتَقِرُ نُطْفَةٌ فِي فَرْجِ أَنْفِي إِلَّا يَنْظُرُهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّهُ إِلَّا مَنْظُرُهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّهُا. ٢-سمی مادہ کی شرمگاہ میں کوئی نظفہ قرار نہیں بکڑتا تمروہ کا ال اس کود یکتا ہے۔ يج فرمايا كون الكاركر \_\_ محراتنا تو فرماد يجئ كما خروه "رجل كال" به تكليف كس دج ے قرماتے ہیں؟

<sup>! &</sup>quot; لمخو**كات" مص**ددم ص ٢٩ (""تمرية المؤاغر" ص ٣٣) بيرمعزت بيخ الحديث مولانا مجرسرفراذ صاحب بدخلاك ح جم الرحمن بحال صاحقة الرحمن ٩٠ (" تبريالنا غر" ص ٢١١).

# نقهاءاسلام کی طرف سے حضرات انبیاء واولیاء کو حاصر ناظر مائے والوں کی تکفیر حاضر ناظر مائے والوں کی تکفیر

عبد ماضرك انقباشي كالرثادات عالية قرآب في اليه البير المركم المعدوم كالمرادر معرات فقهاء أمت كالحكم الماحقه و

ما تم النتها ما ام وقت مخرست موالا تا عبدالى صاحب المعنوق (اعتباره) وحمد الله وقت حاضر و ناظر اند هدم جو اعتقاد كه حضرات انبياء و اولياء هر وقت حاضر و ناظر اند وبهدمه حال برنداء ما مطلع ميشوند اگرچه از بعيد باشد، شرك است، چه اين صفت از مختصات حق جل جلالة است، كسير را دران شركت نيست، در فتاوى بزازيه مي نويسد تزوّج بلاشهود وقال شركت نيست، در فتاوى بزازيه مي نويسد تزوّج بلاشهود وقال خدام ورسول خدا وفرشتگان را گواه كرديم يكفر لانه اغتقد آن الرمسول والسملك بعلمان الغيب انتهاى ونيز در بزازيه است وعن طفا أن عُلَم الله به انتهاى ونيز در بزازيه است وعن طفا أن عُلَم يكفو.

ال منم كا اعتقاد كر معزات انبياء داولياة بروقت عاضر و ناظر بين اور بر حال بن المرى بكار سفة بين، كودُ ور ي بني بكاري، شرك ب، كيول كريه مفت الله تعالى كانه من مثرك ب كيول كريه مفت الله تعالى كانه موسيات ب بال ين كن دومر ي الصدي المعدي في الأربي كانه بيكافر بو بين كوابول كي المول كي اوركها: فداور سول فدااور فرشة كواه بين، بيكافر بو كي كيونك الن كا اعتقاد ب كرسول اور فرشة فيب جاشة بين " ينز بدانيه بن كي كراى كي ادواح حاضر بيكاري كي ادواح حاضر بيكافر و كي ادواح حاضر بيكا دروه جانتي بين، بيكافر بوكيا -

فأدى برازيرك علاده فقهاء حننيرتمم الثدكابيةول بحرائرائل مطيوه معرجلده مخدال

جى يى

ا "مجوع النتادي" از معرت مولانا حبدا في تفسوى دحسان مطبوع الاستاني

#### قدرت واختيار

" مبادت کی تبسری اور عظیم شرط و بنیاد" قدرت و اختیار" ہے۔خاتم المفسر بین حضرت علامہ آلوی رحمہ اللدر قبطراز ہیں:

إِذْ شَرْطُ اِسْتِ حَقَاقِهَا آلْقُدُرَةُ آلْكَامِلَةُ النَّامَّةُ عَلَى دَفَعِ الضَّرَدِ وَجَلَبِ النَّقُعِ.

عبادت كي شرط وبنياديه: دنع ضررة جلب منفحت برقدرت كالمتامد!

# قدرت کامله واختیارگل کی بنیاد پرالله تعالی کی عبادت کا اثبات اور عدم قدرت واختیار کی بنا برعبادت غیرالله کی فنی و مذمت

لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِينَ ابْنُ مَرْيَمَ دَقُلُ فَمَنُ يَمَلِكُ مِنَ اللَّهِ حَيْدًا إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمَسِينَ ابْنُ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنَ فِي الْاَرْضِ مِنَ اللَّهِ حَيْدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِينَ ابْنُ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنَ فِي الْاَرْضِ مَنَ اللَّهِ حَيْدُ اللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَشِنَهُ مَا لَهُ أَنْ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَشِنَهُ مَا لَهُ أَنْ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَشِنَهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا يَشِنَهُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

بلاشیدوہ اوک کا فرین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعافی عین کی این مریم ہے۔ آپ ہو چھے کہ اگر اللہ مک این مریم ہے۔ آپ ہو چھے کہ اگر اللہ مک این مریم کو، اور ان کی والدہ کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر ہا جا جی آئی تو کون اللہ سے (بچائے کا) وراجمی اختیار رکھتا ہے، اور اللہ اللہ کے لیے

\_ الدي العالى " علده في ١٨-

خاص ہے آسانوں کی اور زیمن کی اور جو پھھان دونوں کے درمیان ہے ان کی
عکومت۔وہ جو چاہتاہے پیدا کرتاہے،اور اللہ جرچنز پر قادرہے۔
تو جو اللہ خال گل، قادر مطابق، زیمن و آسان کا بادشاہ اور غالب علی کل ہے، عبادت ای کا
حق ہے۔ حضرت سے علیہ السلام کیا خدا ہوں کے جن کواہیے تحفظ تک کا اختیار جیس۔ اگر اللہ آئیس
ملاک کرنا جا جی تو کوئی آئیس بچائیس سکتا۔ باختیار گلوق بھلا اللہ ہونے کا کیاح تر رکھتی ہے؟
الد عبادت خالت و ما لک، عالم کل و کارسانے عالم کا حق ہے۔ بیصفات صرف ذات واحد باری
تعالیٰ علی جیں۔ لہذا ای کی عبادت کرواور اس کے سوا عبادت کی کاحق بی تیں۔

بَدِيْعُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ دَ اَنْسَى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةً دَ وَحَلَقَ كُلُ شَيْءِ وَهُوَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَاكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ عَلَا إِللّهَ إِللّهُ إِلا هُوَع حَالِقَ كُلُ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلَيْهُ وَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١-انعام ١٣٥) حَالِقُ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١-انعام ١٣٥) وه آسانوں اور ذین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں ہو کتی ہے مطالاتکہ اس کی بوی تو ہے تہیں۔ اور اس نے بر چیز کو پیدا کیا اور وہ بر چیز کو خوب جانا ہے۔ یہ سے اللہ جہارا پروروگاں اس کے سواکوئی عبادت کے لائن فیل ، برچیز کا خوال ہے۔ یہ خوالی میادت کے لائن فیل ، برچیز کا کارساذہ ہے۔ یہ خوالی ہو کو بیدا کیا اور وہ برچیز کا کارساذہ ہے۔ یہ خوالی میادت کے لائن فیل ، برچیز کا کارساذہ ہے۔ یہ خوالی میادت کے والی میادت کے لائن فیل ، برچیز کا کارساذہ ہے۔

الله عَلَيْ لَهُ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَلَمْ يَتْجِدُ وَلَمَا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ حَرِيُكُ فِي اللهُ مُلكِ وَحَلَقَ كُلَّ هَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيْرًا ۞ وَاتَّخَلُوا مِنْ دُونِهِ اللهَة لا يَخْلُقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ إِلاَنْفُسِهِمْ صَرَّا وَلا نَفْعًا لا يَخْلُقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ إِلاَنْفُسِهِمْ صَرَّا وَلا نَفْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ إِلاَنْفُسِهِمْ صَرَّا وَلا نَفْعًا وَكُونَ مَوْتًا وَلا حَيْوةً وَلا نُشُورُونَ ۞
 (١-١ عَاد اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

وہ (اللہ) جس کے لیے آسانوں اور زئین کی بادشانی ہے، اور اس نے کی کو (اٹی)
اولا دُنیس بنایا، اور نہ (بی) کوئی بادشانی ٹی اس کا شریک ہے۔ اور اس نے ہر
چیز کو بیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز ور کھا۔ (ان منتق ب کے مالک اللہ کو چیوز
کر) مشرکین نے اللہ کے سوا (دوسرے) معبود بنا لیے جو نہ (تق) کوئی چیز پیدا
کر سے بیں بلکہ وہ تو دیکوتی ہیں، اور تو دا ہے لیے تا وضرر کا اختیار جیس دکھے ، اور
نہ موت وحیات کا اختیار دکھتے ہیں اور نہ (قیامت کے دان) دوبارہ اُشے کا!

مد رو روی مان کا حاکم و بادشاه ب-واحد بادشاه کوئی افتد اروشایی عمراس کا شریک

نیس ۔ گروہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ گر کتنے ظالم بیں مشرک کدان صفتوں کے مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان معبودوں کی پرسٹش کرتے ہیں جو خود تلوق ہیں ، کسی ادر کو کیا ہیدا کریں گے، اور خود اپنے لیے نفع فقصان کا اختیار ہیں رکھتے ، موت وحیات پر تدرت نہیں ، ان ہے بس د بے اختیار معبودوں کو عبادت کا حق کہاں سے حاصل ہوگیا؟

مَا يَقْتَعَ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنُ رُحُمَةٍ فَلا مُسكَ لَهَا جِ وَمَا يُمُسِكَ فَلا مُرُسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ لا وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ يَذَيْهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ لا وَهُو الْعَزِيْزُ اللّحِكِيْمُ ٥ يَذَيْهُا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ لا اللّٰهِ عَلَيْكُمُ مِنَ السّمَآءِ وَالْارُضِ لا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنَ السّمَآءِ وَالْارُضِ لا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنَ السّمَآءِ وَالْارُضِ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنَ السّمَآءِ وَالْارُضِ لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ مِنَ السّمَآءِ وَالْارُضِ لا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الله جورهت أوكول كے ليے كھول دے اس كوكوئى بندكر نے والانيس ،اورائلہ جو كھے بندكر دے اس كوكوئى جارى كرنے والانبيل۔اور وہ غالب، حكمت والا ہے۔ا ب لوگو ؟ تم يرائلہ كے جواحمانات إن ان كويا دكرو \_ كيا اللہ كے سواكوئى خالق ہے جوتم كوآسان اور ذيمن سے رزق بنجاتا ہو۔ (جب شكوئى خالق ہے نہ رازق تو ہر) اس كے سواكوئى عمادت كے لائق ( مجمی) نہيں ،سوتم كهاں النے جارہ جو؟

جب خالق وما لک اور دجیم درازق صرف الله ہے، اس کے سوانہ تو کوئی خالق ہے نہ رازق ندرجیم ہے نہ منعم ، تو مجراس کے سواکس کوعبادت کا کیا حق ہے؟ مجرعبادت کس کا بھی حق نہیں۔

هُولِجُ اللَّهُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهُ وَسَخَّرَ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُ يَجُونُ اللَّهُ وَالْمُكُمُ لَهُ الْمُلَكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ يُحْرَنُ مِنْ قِطْمِيْرِهِ
 مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍهِ
 مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍهِ

وہ دات کودن عمی داخل کرتا ہے اور دن کورات عمی داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور جا کہ کو کا ہے، اور اس نے سورج اور جا ترکوکام عمی لگا رکھا ہے، ہرایک وقت مقررتک چلتے رہیں گے۔ یہی اللہ تمہارا پر دردگار ہے، سلطنت ( بھی ) اس کی ہے اور اس کے سواجن کوتم پکار نے مود وقت مجود کی تھی کے جا بر بھی اختیاریس رکھتے۔

الله دب العزت دن دات کو گھٹاتے ہو حاتے ہیں ، موسموں میں تغیر تبدل کرتے ہیں ، پھرسلطنت دبادشان اس کی ہے الفراد اللہ کے ساتھ ان معبودوں دبادشان اس کی ہے ، للذ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں کمجود تو کمجور کی مصلی تو مشلی سیسلی کے اوپر ہار کیا ہے

يروس كالجنى اختياريس

وَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلُّ هَيْءٍ لَا إِنَّهُ إِلَّا هُوَ جَ فَانْي تُؤْفَكُونَ كَذَالِكَ يُوْلَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِايَّاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ اَللَّهُ الَّذِينَ جَمَلَ لَكُمُ الْإِرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بُنَآءً وُّصَوَّرَكُمُ فَآحُسَنَ صُورَكُمُ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطُّيّينَ ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَهَارُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ٥ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ طَ . (۲۳. مومن ع)

ہے ہے اللہ تہارا پروردگار، ہر چیز کا فالق ،اس کے سواکوئی عبادت کے لائق تیں ، الى تم كيال ألي على جارب بو؟ اى طرح ده (يبلي ) اوك بهى ألي جالرت تے جواللہ کی نشانیوں کا افار کیا کرتے تھے۔اللہ وہ ہےجس نے زمین کوتمارے ليے قرار كى جكد بنايا اور آسانوں كوجيت بنايا، اور تمهارى صورت بنائى، سوعمده صورتس بنائي، اورتم كويا كيزه چيزول سے رزق ديا۔ بيب الله تمباراوب اس برايركت والا بالشرارے جهانول كايروروگاردي (ازلى،ابدى) زنده ب اس كيسواكوئي معبودين ، بين تم خالص اعتقاد كريجاي كويكارد-

غالق، ما لك، رازق مصور إلمكم مادر من احسن واجهل تصويرين بنافي والالك الله تعالى ہے۔ زبین وآسان اس نے بنائے ، ان عظیم اعتبارات کے داحد مالک کاحق ہے کہ جرشم کی عبادت اس کی کی جائے۔اس کے سواعبادت کی کا حل بی ایس-

حبادت کی بنیاد اور الوسیت ومعبود بت کے لوازم نفع نقصان کاملک وافقیار ہے۔معبود کے نافع وضالا ہوئے کے علم ویقین بی کے اندراس کی الوہیت ومعبود بہت کا سارارازمضمرہے۔ اللدرب العزت في جهال اس اصل واساس كى بناه يراني عبادت كا الإت قرايا ب دہاں اس کے عدم دفائدان پر بینی تمام ماسوی الله کے افغ افتصال کا ما لک شہونے پراب الن کی مجوديت كي تفي قرماري بين يعدا يات الماحظه مون:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَكَا يَتُفَعُهُمُ. (پرنسء ع۲)

قُلُ اتَعْبُدُونَ مِنْ فَوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا وَكَلَا نَفْعُان (١٠٠١-١٠)

٩۔ اپنے حبیب كريم الله إلى عنطاب كرتے موع قرمليا: وَلا قَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُوكُ فَإِنْ فَعَلْبُ فِإِنَّكَ

اذًا مِنَ المُعْلِمِينَ (إِلَى عِلَى المُعْلِمِينَ (إِلَى عِلَى اللهُ المُعْلِمِينَ (إِلَى عِلَى الرَّا المُع اور خدا كسواس كى عبادت ندكرنا جو تجميح نفع ند پنجا سك ندنتهان، چر اگر (بالفرض) آپ نے ايما كيا تو تم اس حالت من الله كاحن ضائع كرنے والوں من سے موجاد كے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام في الحي قوم عفر مايا:

ا۔ قَالَ اَفْتَعُبُ لُوْنَ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْنًا وَلَا يَطُوكُمُ أَفِ لَكُم وَ لِمَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَفَلَا تَعُفِلُونَ ٥ ( إر ١٤ - انبياء ، ع ٥ ) لِمَا تَعُبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَفَلَا تَعُفِلُونَ ٥ ( إر ١٤ - انبياء ، ع ٥ ) كَهَا: قُو كَيَاتُمُ فَدَا كَ بَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُولُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَى الْم

ا ا . يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الطَّلَالُ الْبَمِيْدِ. ﴿ ا (باردعا ـ جُهُرُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الطَّلَالُ الْبَمِيْدِ.

خدا کے سوااس چیز کی عبادت کرتا ہے جو نہ تو اے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع ، میہ انتہاء درجہ کی محرائ ہے۔

١٣- وَيَعْبُلُونَ مِنُ قُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمُ وَلَا يَطُرُّهُمُ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى وَبِّهِ ظَهِيْرًا.

اور (مشرک) الله کے سوالی چیز دل کی عبادت کرتے میں جوان کونہ تفع دے سی اور (مشرک) الله کے سرب کا مخالف ہے۔

ال مضمون كى آيات سوره رعو، بنى اسرائيل، شعراه، سباء، زمر اور شورى وغير باحس بهى بكثرت موجود بين چن كا عالمه بن المشكل ہے۔ نه بن اعالم مقعود ہے۔

من الله تعالی قدرت کالمه تات مناف الله تعالی من الله تعالی قدرت کالمه تاته الله تعالی قدرت کالمه تاته اور ذات باک رب العزت کے تصرفات مطلقه عاته واختیارات کلید کا ذکروبیان الدوائی افترا وافتیارگل اور تصرف مطلق کولوازم الوجیت واساس عبادت قرار دیا گیا ہے، بعد علی چندوه آیات بیش کی فی بیل جن علی فیراللہ کے افتیار وتصرف کی کلید نفی کر کے الن کی ای جن عم فیراللہ کے افتیار وتصرف کی کلید نفی کر کے الن کی ای جن عم عبادت کی وجدود کیل کے طور پر بیش کیا گیا ہے،

اور ان ب افتیار دمجور معبودوں کی پرستش کو کفر و صلال بعید فره ایا حمیا ہے، کیونکہ بحز و ب افتیار کی شان الوہیت کے منائی ہے۔

بیر مثال کے طور پر چند آیات ذکر کی گئی جیں، ورنداللہ دبت العزت کی قدرت تامه مطلقہ اور غیر اللہ کی بیسر بے بسی و بے اختیاری سے قرآن پاک مجرا ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ واختیاری سے متعلق چند آیات ملاحظہ ہوں:

# قدرت كالمداوركل اختيارات كاما لكصرف اللدي

مى كريم مالشيام كوارشا وفرمايا:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُوْرِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُولِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ الْحَيْرُ الْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَي النَّهَارِ وَتُولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُيَّتِ وَتُولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُعَلِّ وَيَولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيِّ وَتُولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمُعَلِّ وَتُولِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْوِجُ الْحَيْ مِنَ الْمُعَلِّ وَيُولِعُ النَّهُ اللَّهُ اللْحُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْكُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ا

آپ کئے! اے اللہ سارے ملک کے مالک آپ جس کو چاہیں ملک وے دیتے ہیں اور جس کو چاہیں عزت دیتے ہیں اور آپ چاک جسک بھلائی ، بیشک آپ ہر چیز پر قاور ہیں۔ آپ رات کو دن ہی وافل کر دیتے ہیں اور دن کو دات میں وافل کر دیتے ہیں اور آپ چاندار چیز کو آپ جان سے نکالتے ہیں (جسے میں وافل کر دیتے ہیں (جسے انگرے سے کہ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں (جسے انگرے سے کہ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں (جسے برندہ سے انگرہ) اور آپ جس کو چاہئے ہیں بے صاب وزق دیتے ہیں۔

٢٠ وَإِنْ يَمُسَنَّكَ اللَّهُ بِطُورٌ قَالا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمُسَسُّكَ بِخَيْرٍ
 لَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥
 لَهُ وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

اور اگر اللہ تھے کوکن تکلیف کہنچادی تو اللہ علی کے سوااس کا کوئی دور کرنے والا حیس ،اور اگر اللہ تھے کوئی نفخ کہنچادے تو دو ہر چیز پر پوری قدرت د کھے والے جی ا ران یکمسسک الله بعضر قلا کاجیف که الاکھوے وائ یو دی بعضر قلا رَآدٌ لِفَصُّلِهِ لَيُصِيَّبُ بِهِ مَنُ يُّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ٥ ( إِرِهِ الرَّارِسِ وَ يُلِي

اور اگر اللہ تعالی تم کوکوئی تکلیف پہنچادے تو اے دور کرنے والا بجز اس کےکوئی الیں ، اور اگر وہ تم کوکوئی جملائی پہنچانا جائے تو اس کے فضل کا کوئی مثانے والا تہیں ، وہ اپنے بندوں میں ہے جس پر جا ہیں ابنا فضل کرتے ہیں اور وہ بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔

تو تکلیف وراحت، بملائی، گرائی، نفع وضرر پرکامل اختیار اور قبضه تامدالله رب العزت کا ہے۔اس ذات پاک کے سواکسی کو بھی سود وزیاں اور دُکھ، سکھ پر قطعاً کوئی اختیار نہیں۔اس کی جیجی ہوئی تکلیف اور دُکھ درد کو کوئی تہیں جٹا مٹا سکتا، اور جس پر وہ فضل و کرم فرما تیس کی کو طاقت تہیں کہ روک دے۔ مالک علی الاطلاق اور قادر مطلق فقط ایک ذات اللہ واحد کی ہے۔

سم صرف ایک موقع اور ملاحظه بود ارشاد بوتا ب:

لِلْهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنَ يُشَآءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُنزَوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانًا ج وَيَجُعَلُ مَنْ يُشَآءُ عَقِيمُا ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

آسانوں اورز مین کی سلطنت و بادشائی اللہ بی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطاء فرما تا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرما تا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہے (محض) بے اولا در کھتا ہے۔ بیٹک وہ بڑا جانے والا ، بڑی قدرت والا ہے۔

زین وآسانوں کی حکومت اللہ بی کی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا یا لک ہے۔ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے۔ بیٹے ، بیٹیاں ، ویناند وینا بھن اس کے اختیار بی ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور قدیم بھی ، علم گل اور قدرت کا ملہ خاص اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنے علم کی بناء پر اپنی قدرت ہے جس کو چاہے جو اولا دو سے یامطاق ندو ہے۔

#### بطوراجال الله تعالى كى قدرت كامله كابيان:

جهال بورية رأن عى اللدرب العزب كي تدرت كاملدوا عميار عامد كي تنعيدات موجود

یں جن کا احاط کمکن نمیں ، وہاں قرآن کریم میں ۲۲۳ مقابات پر بطور ایمال ہر چیز پر اللہ تعالی کی قدرت کا بیان ملاحظہ ہو:

| ت ع<br>مقاآ پہ   | ro | بورے قرآن ش     | إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرً                              | _,1       |
|------------------|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                  | 1  | كغدنه           | وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا مِ                      | ٦,        |
| u u              |    |                 | عليمٌ قَلِيرِ، والله قليرِ، قُليرِ ادرقليرا                            | ۳         |
| u u              | 4  | اور قادروغيرة   | بقادرٍ ، القادر                                                        | سمار      |
| 11 11            | l) | الوكيل اوروكيلا | رَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ زَّكِيْل <sup>ِهِ</sup>                      |           |
| 11 11            | ŧ  | 3               | وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا                          |           |
| $\boldsymbol{n}$ | 1, | خ               | وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُعِينُطًا.                             |           |
| H/H              | r  | ٨               | هَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفيظ.                                               | _^        |
| H/H              | r  | المقابر         | وْهُوَ الْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ                                     | <b>_4</b> |
| n n              | ۲  | القهارط         | لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَقَيْرِهِ | _1•       |

ا "قديد" اس كيت يل جوا تشاريكمت كماايل جوجاب كرے (مغروات التراك)

ع دومتام پر"قدیراً" ہے ہائی ۳۳ متابات پر" تعلی کُلِّ شَیْءِ قَلِیتِرَ" ہے۔ ٹرو*ن میں گ*ئٹ اِنَ اللّٰہ ہے ، کئل اُن اَنَ اللّٰہ ہے ، کئیل واللّٰہ ہے ، کئیل وھو ہے۔

س مقددوا: باافتدار، برطرح كى قدرت والا (نفات القرآن جلده مي ٢٧٥) الله تعالى كاساه منى بل سه ب-س قادو: كابر إلى في والامطافت ركع والاركرفت كرفي والامقال، ("انقات القرآن" جلده من ١٥) اساع منى بم سه ب

@ و كيل: كارساز يكران بكمبان ("لغات القرآن" جلدامس١٣١١) اساع عنى من عه-

ل مقينا: قادر بكران بحافظ ("لفات الترآن" جلده م ٢٣٣٥) "المقيت" ما حب اقترار بكبان وكافظ (كمند) اساء حتى عمل سن سبور

ے مُحیطا: ہرطرف ہے گھیرے ہوئے میں واپورا گاہور کھے والا ("الفات القرآن" جلدہ میں اسس) یر حفیظ: تحبیان متنا تعت کرنے والا ۔اللہ تعالی کے اسا وصلی ش سے ہے۔ کیونکہ و اگل کا تکہیان ہے ("الفات القرآن" جلدہ میں۔

> ع قاهو: عالب (المغروات الترآن" و"كفات القرآن" جلده ص ۱۱۸) ول الفهار: ايباز بردست عالب جس كمقابل بي ("كفات القرآن" جلده ص ۱۳۳۱) مهالندكا ميذب الشرفعالي كما ما وحتى ش س ب ب

| n $n$      | l+ | ۇلىك                  | <ul> <li>اا۔ وَاللّٰهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُتَّقِينَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>n n</i> | ٨  | ۊٙؽڐ                  | ١٢ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " "        | ۳  |                       | ١٣ ـ إِنْكُ ٱنْتُ الْوَهَابِ وَغِيرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| n $n$      | r  |                       | ١٥٠ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحَي الْمَوْتِي وَغِيرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| u   u      | ۵  | الملك <sup>ك</sup>    | 01- قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ المُلُكِ، مَالِكَ المُلُكِ، وَفِيرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n   n      | ۵  | ٱلْمَلِك <sup>ك</sup> | ١٦ ـ ٱلْمُلِكُ الْقُدُّوْسِوغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| u u        | ۳  | بور عقر آن جس         | كار ٱلْمُؤْمِنُ <sup>كَ</sup> ٱلْمُهَيِّمِنُ <sup>∆</sup> ٱلْجَبَّارُ <sup>كِ</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n   n      | ۲۸ | يد عراك               | العزيز " العزيز " العزيز المساور المسا |

ال وَلْ: مددكار ، كادماز ، كافظ ، تكميان ، يجاف والا ("لفات القرآن" جلد اص ١٣١١)

الاوش میں ہے۔

ع غَوِی: طالتوریتوت والا ("افات الترآن" جلده ص ۱۱۸) عالب، طالتور، زیردست، (مفردات الترآن) اسام شنی جی ہے۔

ع الوهاب: مبالفكاميف ببت عطاء كرف والا ("الغات القرآن" جلد ١٣٥٥)

ا اوالحنی ش سے ہے۔ اللہ تعالی برکی کو بقد واستحقاق بخشا ہے، اس کیے 'الوہاب' کہاجاتا ہے (مفردات القرآن) سے بھی: زندہ کرنے والا بحیات بخشتے والا (افات القرآن)

ه مالک الملک: مادے جان کے عران مرذر ور قدرت اور قابور کھے والے

("لغات القرآن" ملد٥ ١٢٤٣)

ل الملك، إدامًا وما وراد النات القرآن والدهم ٢٢٢ ). ي المؤمن: امن وسية والار

٨ المهيمن: حكران (ايشاص ٣٩٣) تكبها في وها هت كرف والل

فی آلسجیان: چرے مبالفکا میخذ بردست دباؤ والا خوداختیار چوں کہ باری تعالی این فیضان تعت ہے۔ بداوگوں کی طائنیں درست کرنا ادوان کے فقصانات بورے فرمانا ہے، اس لیے اس کا نام جبار ہے۔ امام بہتی کیا ہے الاساء والصفات " میں مجر بمن کعب ہے دوایت کرتے ہیں: " وہ جبار ہے اس لیے موسوم ہے کہ خلوق کواین ارادہ کے آھے مجود کردیتا ہے۔ ("مخات القرآن" جلداہم ۱۳۳۴)

المنظم المسعون و المستريد و المستريد و المستريد و المستريد و المستريد و المستون و المستحريد و المستريد و المس

| مقام        | ſ | يور عرّ آن عي                    | ۸ا۔ ا <b>ل</b> متین <sup>ا</sup>                                                         |
|-------------|---|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>n ii</i> | r | منتقم                            | <ul> <li>١٩ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُوانَتِقَامٍ، إِنَّا مُنْتَقِمُونَ. دَفِيرِهِ</li> </ul> |
| $\theta$    | ٨ | وَاسِعٌ عِيْ                     | ١٠- إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.                          |
| " "         | ۳ | ٱلْقَيْوُمُ <sup>مِي</sup>       | ا ٣-     اَللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا هُوَ الْمَحَىُّ الْقَبُّومُ .                        |
| uu          | ۵ | أخكم التحاكيمين                  | ٢٢ ـ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ وَأَثْثَ آخُكُمُ الْحَاكِمِيْنِ،                       |
| $u _{H}$    |   |                                  |                                                                                          |
| n/n         | ۳ | ) اور الْفَعَاحُ <sup>عَلَ</sup> | ٢٣ - على بْرَاايك أيك مقام يرِحَكُمَ ٢٠٠ وَالِ (وَالْمِ                                  |
| مقامات      |   | ميزان=                           | •                                                                                        |
| n n<br>n n  | r | ) اور الْفَعَاحُ <sup>عل</sup>   |                                                                                          |

الله رب العزت نے اپنی کتاب میں قریباً موا دوسومقامات پر اپنی قدرت عامدہ خلاصد الله ملائد کا بیان وا الله واقتدار تامدادرا بی قوت و حاکمیت مطاقد کا بیان وا تبات تو فرمایا ہے، محر ایک جگه پر بھی غیراللہ کی بت اور قبر بیس کی فرشتہ یا ولی حق کہ بی کے لیے فقد رت واعتیار کا ذکر نیس فرمایا۔

المتين: توك، طاقت والا

ي مُنعَفِم: بدل شرراديدوال ("افات القرآن" جلدام ١٨٩)

ع واسع: بهت دين والله بريز رجيط (المنجر)

ا اَلْمَقَبُّوْهُ: اساوِشنی میں ہے ، بین ذات الی ہر چنز کی کران ادر محافظ ہے دور ہر چنز کواس کی شروریات ذعر کی مجم پنجاتی ہے (مفردات القرآن)

@ أَحُكُمُ الْحَاكِينَ: مب ما كول ي بروكرما كم \_

ل حيو الفاصلين: سيحم كرف والول عي بمتر

ى خير الفاتحين: ببتر عكم كرف والا

A المحكم: عم جارى كرف والارفيل كرف والا (المنجد)

عَكُمُا: فيملدكرة والأربيرها كم عدر إوه بلغ ب ("الخات القرآن البلاس ١٨٩)

في وَالْي: اصل عربوالى ب، وَلاَيتُ معدر مدوكار، واى مدويرتاور ("خات الحران" ولدة من ١١١)

الْ أَلْفَعَاحُ: بهت يوافيعل كرف والا، ميذيه بالا، حاكم (المنور)

اساء الحسنى: نيز قرآن كريم من ندكوره بالناصفات واساء اللى كے علاوہ، قابض باسط من خانف ، اساء فانف ، اساء الحسنى ، من فرق ، نافع ، خان مناز ، مان ، وغيره اساء الحسنى اس حقيقت كوظا بر رافع من منوت و خيات سب الله ربّ العزت كے ہاتھ من

پہتو مرف اجمالی طور پر مفات واساء الی سے سوا دوسو مقامات پر تر آن کر یم بی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور اختیار وافتد او عامہ کا ذکر ہے، ورنہ یوں تو سارے قرآن کا موضوع بی کی ہے اور پورے قرآن کر یم بیں جگہ جو کی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ملہ ، دیوبیت عامہ اور دمت واسعہ کو بیان فرمایا ہے۔

نیز انسان اگرچشم بھیرت ہے دیکھے قر ساری کا نئات، سارا جہان اورخوداس کا اپنا وجود
الله رب العزت کی قدرت کا مظہر و شاہد ہے۔ لیل و نہار کی گرشیں، دن رات کا گھٹنا بڑھنا،
موسم کے تغیرات، گری سردی، خزاں، بہار، برسات، بیل، گرج، کڑک، چیک، پھر دریا، بہاڑ،
زین، آسان، چا ند، تارے، سورج، پھر خاکی، ٹوری، تاری، بری، بحری اور آسانی تخلوقات، پھر
ساری تخلوق کے لیے ضرور یات زندگی کا اجتمام، زیمن سے فسلوں، غلوں، پھلوں اور میووں کی
پیدائش کیا بیسب پھے کی ان دیکھی طاقت اور غیر محدود والا تمنابی قدرت کا پینینیس و پھرا اگر بیه
تمام مناظر قدرت اور مشاہد نظرت کی کی آئے کھو لئے کے لیے کا ٹی نیس تو پھرا ہے کم از کم اپ
تمام مناظر قدرت اور مشاہد نظرت کی کی آئے کھو لئے کے لیے کا ٹی نیس تو پھرا ہے کم از کم اپ
بجوان، بیسڈول جسم کا تئومند پہلوان خود بخو د بن کیا؟ کئی تبدیلیوں کے بعد اور کئی منزلیس طے
مزون ، بیسڈول جسم کا تئومند پہلوان خود بخو د بن کیا؟ کئی تبدیلیوں کے بعد اور کئی منزلیس طے
قرت، محت و تو انائی کا بی محمد خود بخو د ضعف و نظا ہت کی نذر ہو کرموت کے مند میں چلا جائے گا
قوت، محت و تو انائی کا بی مجمد خود بخو د ضعف و نظا ہت کی نذر ہو کرموت کے مند میں چلا جائے گا
اور ایک دن اس کا نام و نشان بھی باتی نہیں د ہیلی پر تبد بلی پر تبد بلی لانے ، بیگندے بائی سے
خوبرو تو کی تن بدن بنانے اور پھرا لیے حسین و جیل چروں کومٹی کی شخی بنا کر رکھ دیے والی ذات

کے قابض بھی وسینے والا۔ سے باسٹ کشادگی کرنے والا۔ سے خافض: بہت کرنے والا۔ سے رافع بلند کرنے والا۔ هے مُبوع بعرات وسینے والا۔ سے ملاِل: ذائت وسینے والا۔ سے واجد کا ور (المنجد)۔ مے حمیت مارنے والا۔ کے مُنتی : ہے مجدوا کرنے والا۔ مل تافع : نفع وسینے والا۔ ال ضائز: نقصان پہنچانے والا۔ ملل مافع: روکنے والا ، حقاظت کرنے والا۔

كا انكارتمكن ہے؟ ياس ذات باك كى قدرت اور ديوبيت اور دهمت اور اس كے اختيار كل كا احماس دادراك يا اقرار واعتراف كوكى مشكل ہے؟

# معبودان باطل نفع نقصان كااختيار نبيس ركهة!

جہاں قدرت وافقیار کی اس بحث کے شروع میں اللہ رت العزت کی قدرت کا ملہ کے ساتھ معبودان میں دون اللہ کی بے افقیاری و بے افقیاری واضح ہو چکی ہے، ان کی بے افقیاری کا بیہ حال ہے کہ مَا بِمُدِکُونَ مِنْ قِطْمِیْر بیر مجور کی تشکی تو کیا، مجود کی تشکی کے اُوپر ہاریک پردے حال ہے کہ مَا بِمُدِکُونَ مِنْ قِطْمِیْر بیر مجود کی تشکی تو کیا، مجود کی تشکی کے اُوپر ہاریک پردے تک سک کے ما گذشیں، وہاں ان آبیات کے علاوہ پورے قرآن میں تہا ہت شرح و بسلا اور تحرار کے ساتھ ہارہار معبودانِ باطل کی ہے اختیاری ثابت کی گئی ہے۔

خیرالله کی بوجایا فی مفرد فیرالله کی پستش کا خشاه دراصل ان کی مفرد فید فیرالله کی پستش کا خشاه دراصل ان کی مفرد فید فیر الله کی کا کا گلسف کے فیرالله کی کا گلسف کے کی کا گلسف کے کی کا گلسف کے کا گلسف کی کا کا گلسف کے کہ کا کا گلسف کی کا کا گلا بانا سودوزیاں کی أدعیر بن ہے۔ اسے ہمدونت کی فکر میں لگا رہتی ہے کہ اس کے دارے دارے نیارے ہوجا کی دولت میں دارے نیارے ہوجا کی دولت میں دیارتی اور کی افزائش ہوگی نفسان اور خسارے کے تھورے بیلزدہ براندام ہوجاتا ہے۔

تجارت، مال و دولت می تفصان کا اعد بیشہ و یا جان اور یال بچوں کی بیاری یا موت کا خطرہ! تو یہ گھرا کر چارہ سازی کی قلر میں و ہوا شہو جا تا ہے۔ اللہ کے بندے تو ہرکڑی سے کڑی آز ماکش میں اپنے قادر و کر ہم مولا کو یا د کرتے اور پکارتے ہیں۔ لیکن تقس اور شیطان کے بندے اللہ کے نیک، صالح بندوں ، ایاموں ، ولیوں اور نبیوں کو قدرت اور اختیار کا ما لک بچھ کر انہیں پکارتے ہیں ، ان کی شکل طل کر دیے ہیں ، اور جب اللہ کر ہم ان کی مشکل طل کر دیے ہیں ، ورجب اللہ کر ہم دیت رہم ان کی مشکل طل کر دیے ہیں تو ہدیر رکوں کی خانقا ہون پر نذریں چیش کرتے ہیں ، چرماوے چرحاتے ہیں ، تو جدے کر انہ کی خاک جاتے ہیں ، اور اگر کمکن ہوتو قبر کی خاک می تک جاتے ہیں ۔ اور اگر کمکن ہوتو قبر کی خاک می تک جاتے ہیں ۔ اگر خور کیا جائے تو یہ حالے میں اور اگر کمکن ہوتو قبر کی خاک می اساس واساس جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوتی ہے کہ خیر اللہ کی ہوجا یا ت کی اصل واساس جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوں کے بندول ائے جب ہمی کئی غیر اللہ کی جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوں کے بندول ائے جنب ہمی کئی غیر اللہ کی جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوں کے بندول ائے جنب ہمی کئی غیر اللہ کی جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوں کے بندول ائے جنب ہمی کئی غیر اللہ کی جلب منفعت کا جذب ہے ، یا دفع معزرت کا! حرص و ہوں کے بندول ائے جنب ہمی کئی غیر اللہ کی

عبادت کی ہے، کمی نفع کے لا کی میں یاکسی نقصان سے بیخے کے لیے! غیراللہ کی پرستش کا سارا فلسفه آب كوان ورقي كفتلول ..... جلب منفعت يادفع معزت .... كرد كهومتا نظر آئ كا\_ مثال کے طور پر دیکھتے جاتل انسان نے دیکھا، یانی پراس کی زندگی کا مدارہے، دریااس کی نعملوں کوسیراب کرتا ہے، تو اس نے پانی اور دریا کی بوجا شروع کر دی۔ سورج کو دیکھااس کے اند جروں کو اُجائے میں بدلتا ہے، اسے نور وضیا دیتا ہے، گرمی پہنچا تا ہے، اس کی نصلیں اور اس کے چل، میوے بھاتا ہے، اس کی وستش شروع کر دی۔ جا ند تاروں کو دیکھا کہ رات کو شندی روشی بیم پینیاتے ہیں،ان کی بوجا س لگ میا۔ ہندی مشرکین نے دیکھا گائے منھا دوده وين بمنتدكاتي يلاتى ب،اس كى يوجايات من مصروف دمنهك موسي ، بألى دهوب من الى جلاكر إلى اتحكا ما تده تعاديميل يا برك تصفيهات من بيدكرستان لكاء تمندي تعندي موا کی بتن بدن میں جان آئی تو پیپل اور برئی ہوجا شروع کر دی۔آگ کود یکھا یہ کھا تا پائی ہے اور محتمل موجائے تو جلاؤالتی ہے۔اس کے ضرر سے بینے سے لیے اس کی بوجا باث میں لگ محے ۔بعض احقوں نے دیکھا کہ مانپ موت کا سبب بنمآ ہےتو ڈرکراس کی پرستش شروع کر دی اور بعض عقل کے اندھوں نے بعض بیار یوں کوموت اور تکلیف کا سبب بنتے دیکھ کران بیار یوں کی مثلاً چیک کی بوجا شروع کر دی۔اورعقل کے ساتھ حیا وشرافت کا بھی جنازہ اُٹھ گیا جب آ برو باخته باولا دہندورانوں نے بٹو''تی'' کے مندر میں جا کر بٹو لنگ کے ساتھ مس ومساس كر كخصوص انداز بن يوانك تك كى يوجاكى محض اس لا يج بن كداس كى "كريا" سے رانى كوبيرل جائے كا\_اناللدونااليدراجعون\_

بنوں کی ہوجا کی وجہ بھی ہی ہے کہ بداکا ہر داعاظم رجال کے ناموں پر باان کی صورتوں پر گھڑے ہوئے ہیں۔ بنان اولیا وصلحاء کی پرسٹس کے گویا قبلہ دؤر بعہ ہیں۔ ان کی ہوجا ہے دہ اولیا ء داکا ہرہم سے خوش ہوں گے ، اوران کی خوش سے ہمار ہے سارے کا م سنور جا ہیں گے۔ اولیا ء داکا ہرہم سے خوش ہوں گے ، اوران کی خوش سے متعلق جمیع یادگاروں ، ان کے جملہ آثار و اولیاء اللہ کی عزاروں کی ہو جا باث ، ان سے متعلق جمیع یادگاروں ، ان کے جملہ آثار و نشانات کی حد سے برجی ہوئی تعظیم ، اماموں کے نام نہادتعزیوں ، جھنڈوں ، حی کہ ان سے منسوب گھوڑوں تک کی پرسٹس ، خیس نذریں تیرسب ای لیے تو ہیں کہ بداولیاء دائمہ ہم سے منسوب گھوڑوں تک کی پرسٹس ، خیس نذریں تیرسب ای لیے تو ہیں کہ بداولیاء دائمہ ہم سے داختی ہوں اور ہماری گری بن جائے۔ ہمارے دین دو نیا کے سارے کا مسئور جا تیں۔ سیمالا دلیا ہ سیمالیا دائیا ہ سیمالیا ہ سیمالیا در در در در دو دی دیمالیا ہ سیمالیا ہ سیمالی

محض اس ڈرسے باٹنا جاتا ہے کہ کہیں ان کی گائے جینیں پیار ندہوں یا مرنہ جا کیں با ان کا دورہ بھون کا رنہوں یا مرنہ جا کیں با ان کا دورہ بھون کم نہ ہوجائے حصرت رحمہ اندان کوان کے مال مولیٹی کوآ فات و بلیات ہے محفوظ رکھیں گے۔ رکھیں گے۔ القصد کسی غیر اللہ کی پرسٹش کا آپ کھوٹ لگا کیں گئے تو بھی اصل ووجہ یا کمیں گے۔ اس عبادت اور پوجا کی تہہ میں میں تفع کی طبع وطلب، فائدے کی ہوں، کوئی نہ کوئی لا بھی کا وفر ما بوگا با نقصان اور زیان وضررے نہے کی غرض پوشیدہ ہوگی۔

انتهائی تنظیم، انتهائی محبت، آخری در بے کی اکلساری و عاجزی، بے حد و نہایت شکر گذاری .... جو نفع نقصان کا مالک شکر گذاری .... جو نفع نقصان کا مالک موسد جس کے ہاتھ جس سود و زیاں کی ہاگ ڈور ہو۔ جالی دفریب خوردہ بندوں نے جس کی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا ای کی عبادت شروع کردی۔

اللدتعالی کی عمیا وست کی بنیاو:

مند بنده ایک عاجز دفتان بنده ایک رنده ایک عاجز دفتان بنده ایک مرائی و بر مددواعانت کی ضرورت جسوس کرتا ہے۔ ذاح پاک رب قدری طرف بندے کے میلان و توجہ کی اصل وج بھی بھی ہے کہ توفقهان اور سودوزیاں ای کے ہاتھ بیس جھتا ہے۔ در تقیقت نادیده خداادر فیر محسوس و غیر مرتی خدا ، لا کھوں جابوں بلکہ بے شار پردوں بھی مستور وفتی خدا پر سی نادیده خداادر فیر محسوس و غیر مرتی خدا ، لا کھوں جابوں بلکہ بے شار پردوں بھی مستور وفتی خدا پر سی ایک ایک میں اور بھی اور بھی و متعان کا ایمان کی بنیاد در حقیقت بندے کا بی وجدان و تصور ہے۔ ایک موحد مسلمان خوف وطم اور بھی و رہا ہے در ایک میں دوسرے کی طرف نظر اُٹھا کر بھی نیس دیکا۔ بین و و تعمان کا میں دوسرے کی طرف نظر اُٹھا کر بھی نیس دیکھا۔ بین و فتھان کا مالک صرف این ناف و ضاف خدا کو بھتا ہے۔ اور اس نے تمام غیر اللہ سے سودوزیاں کے تمام میں اللہ صرف این تافع و ضاف خدا کو بھتا ہے۔ اور اس نے تمام غیر اللہ سے سودوزیاں کے تمام میں اللہ صرف این کے تمام میں اللہ صرف کے تعمال کے تمام خور اللہ سے تو قطع کر لیے۔

عیر الله کی برست کی بنیاد:

پیدا ہوجاتا ہے تو ایک بختاج و فیراللہ کی بنیاد اللہ کی ایک ایک ایک مند بندہ فیراللہ کو اللہ بن جائے افغ نقصان کا ما لک بیمنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی توجہ و میلان کا مرکز بھی فیراللہ بن جائے ہیں۔ اب وہ اپنا سر جھکاتا ہے تو ان فی فیراللہ کی چوکھٹ پر ، اور ذکر اذکار ش لذت محسول کرنے ہیں۔ اب وہ اپنا سر جھکاتا ہے تو انجی فیراللہ کی چوکھٹ پر ، اور ذکر اذکار ش لذت محسول کرنے لگنا ہے تو فیراللہ کے اور دیا جگا تا میں اور دیا عبدالقادر جیلانی "کے تعرول شی جو کیف ومرور اللہ" اور دیا عبدالقادر جیلانی "کے تعرول شی جو کیف ومرور محسول کرتا ہے وہ اللہ اکر کے تعریب کا کہاں؟

اباس كى مميت كامركز ومحوريمى يمى غيرالله بن جائے جيں۔ وَمِنَ النَّامِ مَنْ يُتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱلْدَادَا يُعِبُّونَهُمُ كَحُبِّ اللَّهِ.

اورلوگوں میں ہے بعض وہ ہیں جواللہ تعالی کے شریک بناتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں۔

گرایک دفت ایدا آجاتا ہے کہ اللہ تعالی کی مجت کی جگدان کے دل میں تمام غیراللہ کی مجت لے لیتی ہے۔ اب تمام تر مجت ہے تو ان کی اور خوف ہے تو اُن کا۔ جس محبت اور ذوق شوق ہے بررگوں کی تذریباز دیے ہیں، اولیاء ومشار کے کے چالیسویں نکالتے ہیں، خداکی ذکو ة مشراوراس کے نام پرنج و قربانی میں اس جوش و مجت کا عشر مشیر بھی نظر نیس آتا۔ گائے بھینس کے مرجانے یا ان کا دود معض کم ہوجانے کے خوف ہے جس اصرار والترام شدت و تحق کے ساتھ صفرت سیدالا ولیاء شخ عبدالقادر جیلانی رحمة اللہ علیہ کی دھی اور قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت میں، کیا اس لروم و الترام کا برارواں حصہ بھی عشر نکالئے اور قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت کھانے میں، کیا اس لروم و الترام کا برارواں حصہ بھی عشر نکالئے اور قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت کھانے میں یایا جاتا ہے؟

# تمام ماسوى الله مطلق بے اختیار ہیں کسی کو قطعاً کوئی اختیار نہیں

توشرک کی اصل و بنیاد بھی غیراللہ کے نافع وضاز ہونے کا احساس دایقان ہے۔اللہ رب العزت نے شرک کی سے بنیاد بی ڈھا دی۔عبادت غیراللہ کی اس اصل داساس ہی کو ذریر و زبر کر ڈالا۔اپنے کلام پاک قرآن کریم علی جیبیوں جگہ تمام ماسوی اللہ کی مطلق بے اختیاری کو واضح فرمایا اور غیرمہم الفاظ علی اس حقیقت کو بیان فرما کرشرک کی رگے گردن کاٹ دی کہ کسی بھی غیراللہ کو ذری ہے بھی کمی قتم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔مثلاً ارشاد ہوتا ہے:

ا. فُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الطُّرِ عَنُكُمْ وَلا يَمُولِيُكُونَ كَشُفَ الطُّرِيكِمِ وَلَا يَمُولِيكُمْ وَلَا يَمُلِكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

الله كرواكس بحى معبود كوقطها كوئى اختيار بين، ندوه كى كى كوئى تكليف دوركرسكا بند اس بن كى كرسكا ب ندايك كى تكليف دوسرب پر دال سكا ب- بحرالي باختيار و عاجز مخلوق كومعبود بنالينا كهال كي مختل مندى ب

لَّ الْخُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنُ كُوْنِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ
 رَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهُمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرٍهِ
 وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهُمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرٍهِ
 (ار ۱۳۱۱- المرکوم)

آپ كئے جن كوئم خدا كے سوا (مشكل كشا) مجدر بهوان كو يكارووه ورد مرابر اختيار نبيل ركھنے نه آسانوں ميں نه زمين ميں اور نه ان كي ان دونوں ميں كوئى شركت بادرندان ميں سے كوئى الله كا مدكار ب

ماسوی اللہ ،کسی معبود کو بھی آبک و زہ برابر اختیار حاصل نہیں ، نہ زین و آسان کی تخلیق و ایجاد ش کسی کا کوئی ساجما ہے ، نہ اللہ رہ البحزہ ہے کسی کام بش کسی کی مدد کی کوئی ضرورت ہے کہاس کا کوئی معین و مدد گار ہو۔

پھرالی باختیار چیز کومشکل کشاشجھٹا اور اسے معبود قرار دیناعقل و وا**نش کا مند چڑانا** نہیں تو اور کیا ہے؟

مَضْلُ الَّذِينَ النَّحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيّاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ النَّحَدَث بَيْتًا وَإِنَّ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكُبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهَ الْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جن لوگوں نے خدا کے سوااور کار ساز تجویز کرد کے جیں ، ان کی مثال کڑی کی ما تند

ہم جان و بال کی حفاظت اور بلاشہ سب گھروں میں ذیادہ بودا کڑی کا گھرہے۔
گھرجان و بال کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے ہوتا ہے گر کڑی کا جالا کیا حفاظت کرےگا۔
جن لوگوں نے اللہ کے سواکسی کو اپنا محافظ و مددگار اور کار ساز سمجما ان کی مثال کڑی اور کڑی کے جالے کی ہے۔ جیسے کڑی کی پناہ گاہ غایت ضعف کی وجہ سے کا لھوم ہے ، ای طرح مشرک لوگ جن باطل معبودوں کو اپنا تھا بتی ، مددگار ، محافظ اور پناہ دہ تھے جیں ورحقیقت وہ کوئی تھا ہت و مناظلت جن باطل معبودوں کو اپنا تھا بتی ، مددگار ، محافظ اور پناہ دہ تھے جیں ورحقیقت وہ کوئی تھا ہت و مناظلت جن برستاروں کو قطعاً بناہ جیس در حقیقت وہ کوئی تھا ہت کہ اور مصیبات کے وقت اپنے پرستاروں کو قطعاً بناہ جیس در کے سکتے۔
مناظلت جیس کر سکتے ، اور مصیبات کے وقت اپنے پرستاروں کو قطعاً بناہ جیس درخاط ہوں کا طرو ہیں)

ا۔ واللین تدغون مِن دونه ما یملکون مِن قطعیر دوران اللہ ) کے بردے کے برابر اللہ ) کے بردے کے برابر اللہ ) کے سواتم جن کو پھارتے ہودہ تو مجوری مطل کے بردے برابر

بهي اختيارتين ركعته

ماسوی اللہ تو تھجور کی تنشلی پر جو ہاریک سا پر دہ یا جعلی می ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔اگر کوئی مشکل کے وقت انہیں بکارے اقال تو وہ کسی کی بکار کو سنتے نہیں، اور اگر ہالفرض س بھی لیس تو کام نہیں اسکتے۔

ه. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ لَنُ
يَحُلُقُوا دُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ
مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ • (ارماءَ عُن رَوعاءً عُن رَوعاءً)

ا الد کو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے سنوا بلاشہ خدا کے سواجن کو پکارتے ہو وہ ایک کھی پیدائیں کر سکتے گومب کے سب (کیوں نہ) جمع ہوجا کیں اور (بیدا کرنا تو ہوگی ہات ہے) اگر ان سے کھی کھی چھین سلے جائے تو اس کواس سے چھڑا می ٹیس سکتے ،ایدا ما تھنے والا اور جس سے مانگنا ہے بودا ہے۔

الله رب العزت نے غیر الله کو پکار نے والوں کو کس درجہ مؤثر اور عبرت انگیز مثال دی ہے کہ دُ کا مکھ جن ہم جنہیں اپنا مشکل کشا مجھ کر پکارتے ہوان کے ضعف ان کی ہے اختیاری کا یہ حال ہے کہ وہ مسب مل ملا کر بھی آیک کھی نہیں بنا سکتے ، بلکہ کھی سے اپنی کوئی چمنی ہوئی چیز نہیں حجر اسکتے ۔ جب ان کے اسپے زوروتوت اور اختیار وقد رت کا یہ حال ہے تو وہ تمہاری وعا پکار پر تمہاری خالی مدکریں گے۔

#### عاليول كى مدمت من علامه آلوى كا عجيب بيان:

خَاتُمُ الْمُعْسرِ مِنْ عَلَامداً لَوَى رحمهالله وَتَعَلَمُ الْهِينَ : فَى قُولُه تَعَالَى. (إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُونَ مِنُ كُوْنِ اللَّهِ لَنُ يَخَلُقُوا كُبَابًا . )

اشارة الى ذَمَ الغائين في اولياء الله تعالى حيث يَستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذر والعقلاء منهم يقولون انهم ومسائلنا إلى الله تعالى واندا نذرُ لِلهِ عزّ وجلّ ونجعل ثوابه للولى لا يخفى اتّهم في دَعوتهم الاولى اشبه الناس بعبعة الاصنام القائِلِيْنَ إنّها تعبُّدُهُمُ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى وَدَعُواهُم الثانية لا باس بها لو لم

يطلبوا منهم بذلك شفا مريضهم او ردّ غائبهُمُ او نحو ذلك والظاهر من حالهم الطلب و يرشد إلى ذلك انه لو قيل: اندروا الله تعالى واجعَمُوا تُوابَهُ لِوَالِدَهِكُم فانهم احوج من اولْفِكَ الاولياء لم يَفُعَلُوا وَرَايُتُ قبورا منهم يَسُجُدُ على اعتاب حجو قبورهم ..... وكلّ ذلِكَ باطلٌ لا اصل له في الكتاب والسنّة وكلام سلف الأمة. وقد ذلِكَ باطلٌ لا اصل له في الكتاب والسنّة وكلام سلف الأمة. وقد أفسدَ هو لاء على النّاس وصاروا ضحكة لِآهل الادبان المنسوخة من اليهود والنصارى وكذا لاهل الملل والدهرية نسأل الله تعالى العقو والعافية المناهدة والعافية الله المناوية والعافية المناهدة والعافية الله والعافية المناوية والعافية المناهدة والعافية والعافية والعافية المناهدة والعافية المناهدة والعافية والعافية والعافية والعافية العالم والعافية والعافية العالم والعافية والعافية العالم والعافية والعافية

الله تعالى كاس كلام (إنَّ الله في من اولياء الله ك شان من غاليوس كا قدمت كى طرف اشاره ب جب كدوه مصيبت ك ونت الله تعالى كوجيوز كراولياء الله كو مرد کے لیے بکارتے بیں اوران کی نزریں مائے ہیں اوران غالیوں میں سے جو عقل مند بین دہ کہتے ہیں: یہ اولیاء اللہ اللہ تعالی تک (پہنیانے کے لیے) مارے وسلے ابیں، ہم منت تو صرف الله عز وجل کے لیے ماتے میں، ولی کوتو صرف تواب پہنچاتے ہیں۔" اور پر حقیقت مخفی نہیں کہ بیائے پہلے دو کی میں بنول کان پجاریوں کے سب ہے زیادہ مشاہ جیں جو کہتے ہیں کہ 'جم تو بنوں کی اوجا تحض اس لیے کرتے ہیں کدوہ ہمیں اللہ کے قریب کردیں۔ ''اوران کے دوسرے دعویٰ میں کوئی حرج نبیس بشرطیکہ بیان اولیا واللہ سے بیمنت مان کراہے مریض كى شفاء يا اينے عامب موجائے والے كى وائيى وغيره كا مطالبدندكرين-اوران ك حال سے يه مطالبه ظاہر ب اور بي حقيقت بھى اس ير دلالت كرتى ب كداكر انبیں کہا جائے کہتم منت الله تعالی کے لیے مان کرای کا ثواب اینے والدین کو بخشوجو إن اولياء الله عدية اب كے زياده عماج بين تو وہ برگز ايسانه كريں محمد اور میں نے دیکھا ہے کہان میں سے اکثر اولیاء اللہ کی قبروں کی چو کھٹول بر سجدہ كرتے جي ،اوران ميں ہے بعض تو تهام الل قبور كے ليے على قرق مراتب اختيار ا بت كرتے ين .... اور ان من علي العض كابي كمان بحى على كداولياء الله قبرون

إ "روح العائي" جلر ١١٥ م ٢١٣٥٢ الكلام على الأياتٍ من باب الاشارة.

ے نقل کر مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے عالم کہتے ہیں کہ ان کے روح میں اور مختلیں اختیار کرکے فاہر ہوتے ہیں اور جہاں جاہیں چکر لگاتے چرتے ہیں اور بیتمام کمجی شیر کی یا ہمرن کی یا ای طرح کمی جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بیتمام با تیں باطل ہیں کتاب وسنت اور سلف اُمت کے اقوال میں اس کی کوئی اصل نہیں اور انہوں نے لوگوں کا دین خراب کر دیا ہے اور مجی ہیں جو یہود و نصاری اور دوسرے الل نداہب اور دہر یوں کے لیے انسی تخول کا سامان بن کررہ گئے ہیں۔ دوسرے الل نداہب اور دہر یوں کے لیے انسی تخول کا سامان بن کررہ گئے ہیں۔ ماللہ تعالی ہے عفود درگز راور اس با وو برائی سے نیخے کی دعا کرتے ہیں۔

## اختیار صرف ایک اللد کو ہے تمام حضرات انبیاء ورُسل مجبور و بے اختیار ہیں

جہاں قرآن کریم سے اس حقیقت کا وضوح وانشراح ہوگیا کہ تمام معبودانِ غیراللہ بے
ہیں و بے اختیار تین ، وہاں میجی ٹابت ہوتا ہے کہ تمام حضرات اخبیا ، ورُسل علیہم السلام بھی
مجبور و بے اختیار بیں ، اختیار صرف ایک اللہ کو ہے۔ چنا نچہ میہ حضرات دُ کھ، در داور مصیبت کے
دقت مدد ولفرت اور مشکل کشائی کے لیے اللہ تعالی کو پکار نے بیں ، اور اللہ تعالی بی آئیس ان
مصیبتوں سے نجات عطا و فرماتے ہیں۔

ا- حغرت أوح عليه السامام:

وَنُوْحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكُرُبِ الْعَظِيْسِ ٥ (١٤مارانياه ١٠٤٥)

ادراوج جبکہ پہلے اس نے دعا کی اس ہم نے اس کی دعا تبول کی اوراس کواوراس کے تابین کو بڑے ہماری فم سے مجات دی۔

٢- حفرت الجب عليدالسلام:

وَ آَيُوكِ إِذْ نَادِى رَبَّهُ آنِي مَسَّنِي الطُّورُ وَآنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاسْتَجَبُنَا لَـهُ فَكُشَفُنَا مَا بِهِ مِنْ حُرِّ وَاتَيْنَهُ اَهُلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكُرِى لِلْعَبِيئِنَ٥ اور ایوب جبکداس نے اپنے رب کو پکارا کہ جھے کو یہ تکلیف کی ہے اور آپ مب مہر یا نول سے دیا دہ مہر یان جس سے دیا دہ مہر یان جس سے اس کی دعا تبول کی اور جو کچھ تکلیف مجمل اس کو دُور کر دیا اور ہم نے ان کو ان کا کنیہ عطا و فر ما یا اور ان کے برابر اور بھی اپنی رجت خاصہ سے داور حمیا دیت کرنے والوں کے بلے یادگار۔

س حَفرت يُلْ عليه السلام كَمْ عَلَق فر ما ياكه جب مندرك اندر جُعلى كه بيد بن الله كو يَهَا رَا اور كَهَا: لَا اللهُ إِلَّا أَنْتَ مُسُلِّحَنَكَ إِنِّى تُحُنْتُ مِنَ الطَّلِمِيْنَ، فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَ مَجَيْنَهُ مِنَ الْعَيْمِ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

(علمانياو،ركوع٢)

پس ہم نے ان کی دعا تبول کی اور ان کواس مکٹن سے نجات دی، اور ہم ای طرح ایمان والوں کونجات دی، اور ہم ای طرح ایمان والوں کونجات دیا کرتے ہیں۔

٣- حفرت ذكريًا عليدالسلام:

وَزَكُولِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرُعِيُ فَرُدًا وَّٱنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ۞ فَاسْتَجَبُنَا لَه وَوَهَبُنَا لَهُ يَحْيِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. (١٤١عيا ١٠/و٢٥)

اورذكريما جب كراس في البخ رب كو بكارا كرائ مير المدب جحد كولا وارث مت ركيواور مب وارثول في اور بم في وارثول في اور بم في وارثول في اور بم في الله المراياء اور بم في الله في الله في عطافر ماياء اور بم في الله في خال في خاطر سان في يوى كواولا و كوانل كرديا -

حضرت ذكريا عليه السلام كى بيوى بالمجترض ،حضرت ذكرياً في البين المراث يعنى قرزندكى دعاك تو الله الله الله على المول والداد كالله مناكر حضرت ليحى عليه السلام عطا وقر مايا-

۵\_ حغرت ايراييم عليه السلام:

رَبِّ هَبُ لِنَي مِنَ الصَّلِحِينَ فَبَشِّرُنَاهُ بِقَالَم حَلِيْهِ ٥٠ ﴿ الفَّفُ ١٠٥٣) (دعا كى) اے مرے رب جھ كوايك نيك فرزندوے له اس ان ان كوايك علم المران فرزندكى بثارت دى۔

٢- معرّرت موئي ومعرّت بارون عليما السلام:
 وَلَقَدُ مَنَدًا عَلَى مُؤسلى وَ حِلْوُقَ وَنَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَوْبِ الْعَظِلْمِ ٥

(٢٣-القُفيدوع)

وَنَصَوْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِيْنَ0

اور ہم نے موی اور بارون پر بھی احسان کیا۔ان دوتوں کواوران کی قوم کوہم نے بور ہم نے موسی است کی درگی ، ہی وہی خالب آئے۔

2\_ حفرت لوط عليه السلام:

وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُوسَلِيْنَ وَإِذْ نَجَيْنَهُ وَاَهُلَهُ آجُمَعِيْنَ ٥ (٣٣-المَنْف، ٣٥) اورب شك لوط (عليه السلام) بحى يَجْبرول مِن سے خصر جَبَله بم نے ان كواور ان كے متعلقين مب كونجات دى۔

۱۰ ای طرح حفرت سلیمان علیدالسلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے مواکوم خرکر دیا۔ (موروس، عمر)

ان تمام آیات کریمہ سے نابت ہوا کہ ہرنی ادر برگزیدہ سے برگزیدہ رسول نے خلاصہ:

ذکھ، درد، تکلیف اور معیبت کے وقت مجبور و بس ہوکر ایک اللہ کو پکارااور اللہ تعالی نے اپنے الن تمام بیارے بندول کی دعا کو سنا ، تبول کیا ، اور دُکھ، درد، کرب و بال ، نم و معیبت سے نیات دی۔

توبیتمام معفرات انبیا ولیهم السلام مجبور بخش اور بالکل بے بس دیے اختیار تھے۔ اور تو اور ، اپنی ذاتی تکلیف ومصیبت بھی دُور نہ کر سکے۔

وَلَقَدُ كُلِيَتُ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُلِبُوْا وَاُودُوا حَتَى اَتَهُمُ
 نَصْرَنَاج
 نَصْرَنَاج

اور بااشبآب سے مہلے مہت سے بغیروں کی کفدیب کی کئی ، انہوں نے اس اپ مجلا عند میں کا گئی ، انہوں نے اس اپ مجلا ع جملا عند جانے اور ایڈ اوسیت جانے برمبر کیا یہاں تک کہ ہماری مددان کو پنجی ۔

بیآے کر بہدائی حقیقت پر صراحت سے داوات کرتی ہے کہ انتیارکی رسول کو حاصل نہیں تھا۔ ظالم کفار ومشرکین نے نہ صرف ان کا اٹکار کیا بلکہ انہیں طرح طرح کی اذبیتی اور تکلیفیں ویں۔ وہ حضرات میں السلام ان تم گاروں کے تلم وستم کا ہوف ونٹانہ ہے اور مبرو تکلیب کا مظاہرہ کیا۔ آخر الشدرت العزبات، قادروقد برکی مددول مرت آئی اور حق عالب آیا۔

### ٠١- حضرت يعقوب عليه السلام كي به اختياري:

حفزت یفقوب علیه السلام نے اپنے جیوں سے فر مایا: معرشر می داخل ہوتے وقت سب ایک بی وروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ وروازوں سے جانا۔ بینظر بدوغیرہ سے بیچنے کی محض ایک طاہری تدبیرتھی ،اس لیے ساتھ بی فرمادیا کہ:

وَمَا أُغْنِيُ عَنُكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِن الْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ. (بارة الديس ٥٠). اورش تم كوالله من يحريمي بين بياسكا بحكم توبس الله بي كاچلام -

یعن برصرف او گوں کے حددیا نظر بدسے بچانے کی جم صرف ایک تدبیر بتلا رہا ہوں۔ باتی ہوگا وہی جو تقدیر الہی میں ہے۔ میں قضا وقد رکے فیعلوں کوئیس بدل سکتا ہے تمام کا نفات میں تھم صرف اللہ رب العزب ہی کا چاتا ہے۔ ہوگا وہی جو تھم الہی ہوگا۔ میں تھم الجی کے مقالے میں تمہارے کی بھی کا مزیس آسکتا۔

آ مے اللہ تعالی بھی بھی قرائے ہیں

مَا كَانَ يُغُنِيُ عَنْهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَىءٍ....

ان کاباپ ان کواللہ کی کس بات سے بجر بھی ندیجا سکتا تھا۔

اور کمی کو کیا اختیار ہوگا جب محبوب خدا، سیّد نه الانبیاء ، محمد مصطفیٰ مل شیام کی ذات یاک تک کو

امام الرسلين كي باختياري:

ذره كورا على رئيس، ارشاد موتاب:

١. قُلُ لَا آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ.

(پارہ مراف،رکر جمہر) آپ کمہ دیجے کہ یں خودائی ذات کے لیے کی نفع کا اختیار تیل رکھتا اور نہ کی نفصان کا ، مرجو جاہے اللہ۔

دومرےمقام پرارشادہوتاہے:

ا حام المفرين طامة الوى وقطرازين كه

استشناء منقطع عند جمع أَىُ وَلَكُن مَا شاءُ اللَّهُ تعالَى كَاتُن لِيمْ سب كزديك استثناء منقطع ہے، لین (عمل اپن ذات کے لیے نفع دضرر کا اختیار نہیں رکھتا) لیکن جواللہ جا ہے وی ہوگا۔

١٦ علامه عبدالله بن احمد بن محود النفى (متونى والحص) الني تفيير "مدارك المتزيل" من رقمطرازين:

قُلُ يا محمد إنِّيُ لَا أَمُلِكُ لِنَفُسِيُ ضَرَّا مِنُ مَرُضِ أَوْ فَقُرٍ وَلَا نَفُعًا مِنُ صِحَةٍ أَوْ غني إلَّا مَا شَاءَ الله استثناء منقطع أَيُ ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. "

اے محد کہدد بیجئے بلا شک وشبہ میں اپنی جان کے لیے بھی مرض دفقر وغیر ہضرر اور صحت و مالداری وغیرہ نفط کا افقیار نبیس رکھتا ، مگر جواللہ جا ہے۔ بیاستنا منقطع ہے لینی ولیکن جواللہ جا ہے وہی ہوگا۔

٣٠. قُلُ إِنِّى لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَضَدًا.
 ٣٠. قُلُ إِنِّى لَا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَضَدًا.
 آپ كَمِّ كَه بلاشه مِن نهمهار بضرركا اختيار ركمنا موں اور شكى محملائى كا۔

جن آیات میں کریم سائٹریل کے اپنے لیے نفع وضرر کے انتقیار کی نفی کا واضح اعلان قربایا ہے، ان کے جواب میں بعض کے ذبن و کی بحث بیہ جنت پیش کرتے ہیں کہ بیرتو حضور سائٹریلر نے اپنی ذات کے لیے اختیار نہ ہونا اس کو کہاں لازم ہے کہ آپ ماٹٹریل کو اپنی ذات کے لیے اختیار نہ ہونا اس کو کہاں لازم ہے کہ آپ ماٹٹریل کو اپنی امت سے متعلق بھی نفع وضرر اور سود و زیاں کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر آپ کو اپنی محاذ اللہ۔ متعلق کوئی اختیار نہیں ، معاذ اللہ۔

کے بحثی کے ساتھ کچ بختی کا تو کوئی علاج نہیں، ورندا گرنھیب بھلے ہوں اور انسان کی عاقبت اچھی مقدر ہوتو اس آیت بی نہایت مسراحت سے فرما دیا گیا ہے کہ حضرت سالٹی اپنی اُمت کے لیے بھی کمی نفع ونتصان کے مالک وہی نہیں۔

المن "مدح المعاني" جلداا بص معلى مورويوس

عُ مادك تَعْيراً عِسْقُل لا احلك لنفسى مَثَوًّا وَلَا نفعًا.

# اقلیم بلاغ و مدایت کے تاجد ارکو مدایت دینے کا اختیار بھی نہیں

موآب مل می الله اقلیم بلاغ و تبلیغ کے تا جدار اور مشدر شدو بدایت نے صدر نشین ہیں مگر آپ کوکسی محبوب سے محبوب شخص کو بھی ہوایت و بنے اور راہ راست پر لانے کا اختیار نیل ۔ارشاد ہوتا

٥. انْكَ لَا تَهْدِى مَنْ آخَبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يُشْآءُ وَهُوَ آغَلُمُ
 بالْمُهُتَدِينَ٥
 بالْمُهُتَدِينَ٥

تحقیق آپ جس کو جا بیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ جس کو اللہ جا جی ہدایت دیتے بیں، اور وہ ہدایت یانے والوں کوخوب جانتے ہیں۔

تفیر''موضح القرآن' می حفرت شاہ عبدالقادر صاحب دبلوی رحمداللہ لکھتے ہیں: آنخضرت سالٹیا نے اپنے بچا کے داسطے بہت سی کی کدمرتے دفت کلمہ پڑھ لے ،اس ا نے قبول نہ کباء اس پر دیآ بہت اُمر کا۔'' اس آیت کا شانِ نزول سیحے بخاری، کماب النفیرسورہ

القصص جیجے مسلم اور ترندی وغیرہ میں بھی ای طرح مردی ہے۔

٢. لَعَلَّکَ بَاخِعْ نَفْسَکَ اللایکونُوا مُوْمِنِینَ٥
 ۲. لَعَلَّکَ بَاخِعْ نَفْسَکَ اللایکونُوا مُوْمِنِینَ٥
 ۳ نثایدآپان کایان شلاتے پر (رَخْ کرتے کرتے) ٹی جان دے دیں گے۔

آپ مان آبی کی از المح کی اوع انسان ہے جبت ورحت کا جو بحر و ور یا موجزن تھا ،اس کے طوفان و خلاطم کا نقاضا بیتھا کہ کوئی بھی کا فروشرک جہنم میں نہ جائے۔ سب مسلمان ہوکر جنت میں بنہ جائے۔ سب مسلمان ہوکر جنت میں چا کیں۔ اس جو آل رحمت اور در دِ محبت ہے آپ مل شکیطم کی جان پر بن گئی تھی۔ اس موز و گداز کے مہلک اثر ات کو دیکھ کر اللہ نقائی نے آپ کواس سے روکا، فرمایا کہ اس فکر اور فم میں آپ کی جان نہ نکلے، آپ کی جان بری جان ہے۔

 كَانُ اللّٰهَ يُضِلُ مَن يُشَاءُ وَيَهُدِى مَن يُشَاءُ فَلا تَلْعَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ
 حَسَرَاتِ.

 حَسَرَاتِ.

بینک اللہ جس کو جا بتا ہے مگراہ کرتا ہے اور جس کو جا بتا ہے ہدایت دیتا ہے بسوان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ اللہ اللہ! بے اختیاری کی حد ہوگئی کہ سوز وگدانہ رحمت کے باعث آپ مل شیام کو جان کے لا لے لور مے مرآپ کوایک مشرک کو بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں۔

٨. لَيْسَ لَكَ مِن الْآمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ اَوْ يُعَلِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ٥
 ٨. لَيْسَ لَكَ مِن الْآمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَلِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ٥
 ٨. لَيْسَ لَكَ مِن الْآمُران، ٥٣٠)

آپ كا كيمواظ آيار نبيس ، الله تعالى ان پر توجه فرمائ يا ان كوعذاب دے ، كيونكه وه ظالم بيل -

جنگ اُحدی کفار کے باتھوں سر صحابہ رہائتہ شہید ہوئے۔ مشرکیاں نے ظلم و تعدی ہیں۔
انہا کر دی۔ حضرت مال نیا ہم کے چا حضرت جز ہسیدائشہد اور ہو اُٹی کا وحشیانہ طور پر مُٹھہ کیا۔
باک ، کان ، ہونٹ کائے۔ پیٹ مبارک چاک کیا۔ جگر نکال کر چبایا۔ حضور مال نیا ہم شدید زئی
ہوئے۔ دندان مبارک شہید ہوگیا۔ این قیمہ کینے نے بڑھ کر سراقد س پر کوار سے وار کیا۔ جس
سے خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رضار مبارک ہی گھس کئیں۔ چبرہ پاک جمروح ہوا ، اور سارا وجودا طہر
اور ہی نہا گیا۔ آپ زمین پر گر کر بے ہوئی ہوگئے۔ اس وقت کفار نے مشہور کر دیا ہاؤ مُسحمدًا
فید فیسل ، بینی حضور مال نیا ہم قل ہوگئے۔ اس سے اکثر صحابہ بری تنج کے حواس بہاند ہے اور ان
کے پاؤں اُکھڑ گئے۔ اس وقت ذبانِ مبارک سے نکا : وہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے
کی کا چرو فرخی کر دیا۔ اس پر بیآ ہے تا ز ل ہوئی : ( می بنادی ، فروہ اُحد ، باب لیس لک . . . .)

9. اِسْتَغُفِرْلَهُمْ اَوُ لَا تَسْتَغُفِرْلَهُمْ اِنْ تَسْتَغُفِرُلَهُم سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ
 المحمد (المحمد المحمد المحم

آب ان کے لیے استغفار کریں یانہ کریں۔ (اور) اگر آپ ان کے لیے ستر باد مجمی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔

می بخاری اور جامع ترفری وغیره می حضرت عمر اور حضرت عبدالله بن عمر بن تخیر سے دوایت ہے کدر کیس المنافقین عبدالله بن أبی جب مرکیا تو اس کے بیخ حضرت عبدالله بن عمر بنالله نظر الله عن الله من تفییل سے الله علی الله من تفییل سے الله من تفییل سے الله من تفییل اس کی نماز جنازه پڑھے کے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازه پڑھیں ۔ چنا نی آپ من من تفییل من نماز جنازه پڑھے کے کور سے بوئے معرف عربی منافق ہے، اور الله دامن من منافق ہے، اور الله الله الله می نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے نیں حالانکہ میرمنافق ہے، اور الله تفالی نے جھے اختیار تفالی نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل نے اس پر نماز پڑھے سے دوکا ہے۔ "مرآپ من تفیل ہے تارہ باللہ تفالی نے بھے اختیار

دیا ہے اور فرمایا ہے: اِستَغُفِرُ لَهُمُ اَوَ لَا مَسْعَفِوْ لَهُمْ... اور اگری جانا کری رے متر ہے زیادہ بار استغفار پر اللہ استے بخش دے گاتوی ستر سے زیادہ بار بخشش طلب کرتا۔ فرض آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ محابہ کرام رہ فتم ہے بھی آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نماز پڑھ کر جس سے اس کا جنازہ پڑھا۔ آپ نماز پڑھ کر چرے تا ہے کہ آبت نازل مولک او لا تُصَلِّ عَلَى آخید... وَهُمْ فَاسِقُوْنَ.

(محج بهاری کتاب النیر)

اس کے بعد کفار و منافقین کا جنازہ پڑھنے یا ان کے کفن وفن میں شریک ہونے کی صراحت سے ممانعت کر دی گئی۔ آپ مل توبا مراحت سے ممانعت کر دی گئی۔ آپ مل توبار کی بے اختیاری صاف ظاہر ہے کہ کرت بھی دیاء جنازہ بھی پڑھا، گر اللہ تعالی نے اس تعین رئیس المنافقین کو نہ بخشا اور حضرت مل تعین کو آئندہ منافقین کا جنازہ بڑھنے سے دوک دیا گیا۔

۱۰ وَالْفَ بَيْسَ قُلُوبِهِمْ لَوُ الْفَقَتُ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْفُتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ الَّفَ بَيْنَهُمْ وَانَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ٥ (١٠١٠نال، ٩٥) قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ الَّفَ بَيْنَهُمُ وَانَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيمٌ ٥ (١٠١٠نال، ٩٥) اور (الله تعالى نے) ان (مسلمانونی) كے ول عن اُلفت وُال وى، اگر آپ روئے زمین كا سارا مال خرچ كر وُالے (تو بحی) ان كے داول عن اُلفت ندوال عن الفت ندوال عن الفت ندوال والله عكمت علي كين الله تعالى نے ان عن اُلفت وُال دى، وَيَك وه زور (وقوت) والله عكمت والله عبد والله والله عبد والله عبد والله عبد والله عبد والله عبد والله عبد والله والله

اس ارشاد الی میں جہاں اللہ رت العزت کی صفت وقد رت وافقیار اور عکمت کا بیان ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے ایک دوسرے کے خون کے بیا ہے افراد کو جمالی بعالی بنادیا، اور ان کے قلوب میں اُلفت و محبت کے دریا بہا دیے ، وہاں حضرت مال تھیام کی کمال ہے افتیاری اور عدم قدرت کا بیان ہے کہ دنیا بھر کے فزائے خرج کر کے بھی آپ قبائل عرب کے بین عداوتوں اور بغض و کھنے مٹاکران کو باہم شیر وشکر نہیں بنا سکتے۔

اا۔ قُلُ لَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنّى مَلَكَ مَلَكُ.

آپ کہدد بینے کہ نہ تو یس تم ہے یہ کہنا ہوں کہ بیرے پاس خدا کے تزانے ہیں، اور نہ یس تمام غیوں کو جانتا ہوں اور نہ یس تم ہے یہ کہنا ہوں کہ یس فرشنہ ہول۔ الل شرک و ہواعلی الاعلان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تزانوں کی جابیاں معفرت ما خیام کوسنجال دی ہیں، اور حضرت اللہ کے تمام خزانوں کے مالک و مختار ہیں۔ انا قاسم واللّه یعطی کی سمجے حدیث ہے فلا استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے خزائے حضور سائٹھیل معطی کی سمجے حدیث ہے فلا استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے خزائے حضور سائٹھیل کوعطاء کر دیئے ہیں، ان کی تقتیم حضرت کے اختیار ہیں ہے، نیز کہتے ہیں کہ نی کریم سائٹھیل عالم الغیب ہیں، نیز آب بشر نیس۔

اس آیت میں ان مینوں عقیدوں کی تغلیط کی ٹی ہے اور نہایت واضح طور پر فرمادیا کیا ہے کہ نہ تو اللہ کے خزانوں کے مالک ومختار اور قاسم ومقیم حضور ساٹھیا ہیں نہ بی آپ عالم الخیب ہیں اور نہ تی آپ کا تعلق نوع بشر کے علاوہ کی اور نوع بینی ملائکہ ہے ہے۔ منصب نبوت کے لیے ان میں ہے کی بات کا دعویٰ کیا لیے ان میں ہے کی بات کا دعویٰ کیا لیے ان میں ہے کی بات کا دعویٰ کیا ہے۔ بخلاف اس کے ہر نی اللہ نے اپنی بشریت، اپنے عالم الفیب ہونے کی فی اور عدم اختیار و سے بخلاف اس کی جرنی اللہ نے اپنی بشریت، اپنے عالم الفیب ہونے کی فی اور عدم اختیار و تصرف کا واضح اعلان قرمایا ہے۔ چنانچ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام قریباً انہی الفاظ میں اپنی قوم سے خطاب فرمائے ہیں نوکلا آفول فی گئم عندی خوز آئین اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْعَیْبَ وَلَا اَقْدُلُ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْعَیْبَ وَلَا اَقْدُلُ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهُ اللّٰهُ مُلَا اللّٰهُ مُلْلُا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ اللّٰهِ مُلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُلِا مُلْمُ اللّٰهُ مُلْلًا مُلْمُ مُلَا اللّٰهِ مُلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰهُ مُلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْكُمُ اللّٰهُ اللّ

دوسرے حضرات انبیاء ورُسل علیهم الصلوة والسلام کی ہے بسی و ب اختیاری کے خلاصہ:

بعد خاص سیّد لانبیاء امام المرسین محمصطفی می شیام کی ہے اختیاری قر آن کریم میں سیارہ مقامات پر بیان قرمانی می ہے۔

محربیرنہ مجھا جائے کدان گیارہ مقامات پرحصر ہے۔ پورے قرآن بیں اس نوعیت کی بیشتر آیات موجود ہیں۔ محرا حاطہ ندمقعود ہے نہ آسان۔

# سنت رسول سے نی کریم کے ملک واختیار کی فی

قرآن کریم کمآب اللہ کے بعد سنت رسول احادیث نیویہ بھی بھی نبی کریم سائٹیا کی عدم قدرت و ہے اختیاری کے بے شارواقعات موجود ہیں۔سب کا احاط مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ صرف چندارشادات درج ذیل ہیں:

ا . لا أُغْنِى عَنكُم مِنَ اللّهِ نَشَيْعًا كَدِجب اللّهِ وَأَنْفِرُ عَشِيرًا كَاللّهِ مَنْ اللّهِ نَشَيعًا كدجب الله فَ وَأَنْفِرُ عَشِيرَتَكَ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَشِيرًا كَان اللهُ اللّهُ مَا إِنَان اللهُ مَا إِنَان اللهُ اللّهُ مَا إِنَان اللهُ اللّهُ مَا إِنَانَ اللهُ اللّهُ مَا إِنَانَ اللهُ اللّهُ مَا إِنَانَ اللهُ اللّهُ مَا إِنّهُ مَا إِنّانَ اللهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنَانَ اللهُ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

این آپ کوعذاب سے بچالو، عمل اللہ کے ہال تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ اے بنوعبرِ مناف! عمل اللہ کے سامنے ذرّہ مجر خیرے کام نہیں آسکتا۔ اے صغید! رسول اللہ کی مجوبی عملی اللہ کے ساللہ کے ساللہ کے سا سامنے ذرّہ مجر تیرے کام نہیں آسکتا،

یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شنت مِن مالی لا اغنی عَنْکِ مِنَ اللّٰهِ هَیْاً ادراے فاطمہ بنت محمد امیرے مال میں سے جو چاہے جھے سے طلب کر سلے، میں اللّٰہ کے مقالبے میں وَرْ ہ مِحرتیرے کا مہیں آسکا۔

مرا کراسام لانے والے، دیدش سب سے اقل اسلام کے ساتھ وافل ہونے والے، عقبہ کی ہر بیعت بھی شامل ہونے والے، انسار کے بارہ تقبوں بھی سے ایک نقیب اور جنت البقیع بھی (بقول انسار) سب سے اقل فن البونے والے تقلیم الر تبت محانی رسول تھے۔ انہیں ایک مہلک پیشی نظی امام ابن سعد وحمد اللہ اپنی مندسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مال اللہ مال میں معرب اللہ اپنی مند من زراہ کی بیار پری کو تشریف نے محے۔ انہیں شوکہ (بینی مبلک پیشی) تھی۔ معرب اسعد بن زراہ کی بیار پری کو تشریف نے محے۔ انہیں شوکہ (بینی مبلک پیشی) تھی۔ فر مایا: قاتل الله بهو دیقو لون لو لا دفع عنه و لا املک له و لا انفسی شیئا لا بلو مُرنی فی آبی امامت میں شیئا دیاو مرز اولا دفع عنه و اسام اللہ بھی کہ انہا مام اسعد بن زراہ کی انہیں اور در اور کا ایک کرے، وہ کہتے ہیں کہ بیل نظیار رکھتا ہوں اور ندای اسے کہ نہ تو بیل ان کے لیے کوئی اختیار رکھتا ہوں اور ندای اسے لیے، جھے تم ان کے بارے بھی ملامت نہ کرو۔

س. تملک و لا املک مانشد دانش مناش مناش مناش مناش مناش مناس که نما مانشیم مانشیا این از داج (مطیرات) کے درمیان تقیم

فرمائے تھے، لیس عدل فرمائے تھےاور فرمایا کرتے تھے: اور اور میں ڈرو کا میں میں دور اور میں کا ایک میں اور اور میں اور اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور

اَللَّهُمَّ هَلَا قَسْمَى فِيْمًا اَمُلِكُ فَلا تَلْمُنِي فِيْمًا تَمُلِكُ وَلَا اَمْلِكُ.

(رواه الترمذي وابوداؤد والنسالي واين ماجه والمشارمي)

ا منج مسلم ("مشکلوة العمائع" باب الانزار والمخذي) ع " طبقات " جلدسهم ۱۹۸۸ ۱۱۲۰ " استیعاب " ترجمه ابوا مامد". ع طبقات این معدجلدس می ۲۱۰ ، ذکر معربت اسعد می دارد.

اے اللہ! جو (ہاری بان و نفقہ وغیرہ ظاہری ) تقسیم میرے بس مٹی وہ میں نے کر دی، اب جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نہیں تو آپ اس میں میرامؤاخذہ نہ فرمائیں۔ ("مشکلوة المعالی" کتاب الکاح)

حضرت امام ابوئيسى ترندى رحمه الله فرمات بين الحب والمودة حضرت سالته يلم كدل من مصرت طاهره صديقه ربيش كى محبت ومودت دومرى ازواج مطهرات رضى الله عنهن ك مقابل هن زياده فقى يحراس يرحضور سالته يلم كا اختيار نه تفار للهذا آپ بارگا و رب العزت من معذرت كرد به بين يو آپ كواپ دل كى محبت وألفت يربيمى اختيار بين به اختيارى كى حد بوكى سلى الله عليه وملم -

حضرت المام اعظم الوصيفدر حمد الله معفرت عبدالله بن مسود من شخد سے اور المام بخاری

# ٣. تَقُدِرُ وَلَا اَقُدِرُ (اسْخَاره)

رحمدالله حضرت جابر دخافتد سدوايت كرتے جي كد:

رسول الله سل الميام جميل (دعاء) استخاره كى تعليم اس طرح ديتے تھے جس طرح جميل قرآن كى سورة كى تعليم ديتے تھے۔فرماتے تھے: جبتم ميں ہے كوئى كى امر كا اراده كرے تو وہ دوركعت نماز (نفل) يڑھے چركے:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُيرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْتَلُكَ مِنَ فَطَهُمَّ إِنِّى اَسُتَخُيرُكَ بِقُدْرَ وَتَعُلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ فَطَيْمِ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْعُيْرُ بِ.

الی ایم تیرے علم کے واسلے ہے تھے ہے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسلے ہے تھے سے تی اور تیرے فضل عظیم سے آپ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے آپ سے سوال کرتا ہوں، بلاشبہ آپ قدرت رکھتے ہیں ہور میں طاقت نہیں رکھتا اور آپ کو علم ہے اور میں علم نہیں رکھتا اور آپ علام الغیوب ہیں۔

خود فرمائے! کس فقد رصراً حت کے ساتھ فقد رت واختیار اور علم غیب کو الله رب العزت کے ساتھ فقد رہ واختیار اور علم غیب کو الله رب العزت کے لیے خاص فرمارے ہیں اور اپنی فرات اور ہر شخص سے ان دونوں صفات ربائی کی فی کی جا رہی ہے۔

#### ۵-انی موت وحیات براختیاریس ای طرح آپ ماشید کا کا کیداوردعا می آیا ہے:

اَللَّهُمُ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُلْرَبِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِيُ ....

ورواه النسائي "مشكوة المصابيح باب جامع الدعاء)

الی این علم غیب اور محلوق پرائی قدرت کے داسطے سے جھے اس د انت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میری زندگی میرے لیے خیر ہواور مجھے وفات دے جب تیرے علم میں وفات میرے لیے بہتر ہو۔

اس حدیث سے جہال علم غیب اور قدرت کا لمد کا خاصۂ خدا ہونا ٹابت ہوتا ہے، دہاں اسپنے کے حضرت مل تغییر اپنی وفات کے علم کی تنی فرما رہے جیں نیز ریبھی ٹابت ہورہ ہے کہ موت وحیات اللہ رہ العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مل تفکیل کواپٹی حیات ووفات کا بھی اعتمار نہیں۔

الم فطره بارش براخت الموسان والمنال الله في المراك الله والم الله الم الله والم الله

بادل کی طرف اشارہ فرماتے تھے تو بادل پھٹما جاتا تھا، پہاں تک کہ دینے کی قضا پر بادل کا نام ونٹاں ہاتی شد ہا۔ گردادی میں مہینہ بھر پانی بہتا رہا۔ نواحی علاقہ سے جو بھی آ دق آتا تھا وہ شدید بارش کی خبر دیتا تھا۔ حضرت انس رہی تھے میں: (حضرت کی دعا کے بعد) بادل ختم ہو گیا اور ہم (مسجد سے) نکلے تو دھوی میں جلے سیج مسلم (منکوة العماع باب فی البحرات)

الله ادوقطرے پائی کی ضرورت ہے وہ محافی درخواست کرتا ہے کہ فاؤ ع اللّه لَناء آپ ہمارے لیے الله سے اس کی دعاء فریا کیں۔ اور اگر بارش رکوائی ہے تو بھی عرض کرتے ہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور مجبوب خداسی شیخ کا بیرحال ہے کہ پائی کے قطروں کے لیے بارگا و رب العزب میں دست بدعا ہو جاتے ہیں۔ اور مجر کی بارش ختم کرائی ہے تو بھی دب قادروقد پر کی بارگ ختم کرائی ہے تو بھی دب قادروقد پر کی بارگ وقد سے میں دست بوال دراؤ کر کے دعا کرتے ہیں: اَلَـ الْهُمْ حَوَّ الْبُنَ وَ اَلَّا عَلَیْنَا مِحبوب دب العالمین کی شانِ مجبوبیت و مقبولیت کا کمال طاحظہ ہو کہ اگر مطلق بارش کی دعا کرتے ہیں اور وقت کی تعیمیٰ نہیں کرتے تو اللہ دب العزب بھی وقت کی تعیمیٰ نہیں فرماتے اور کے دون کا تاروات دن بارش برسائے جاتے ہیں گین بایں ہمہ باختیاری و بائی کا حال کرتے ہیں تو ای دائی داری وال کرتے ہیں تو ای داری وال کرتے ہیں تو ای داری داری دیارش ختم کرنے کا سوال کرتے ہیں تو ای درب قدر ہے !

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَومِ الدِّيُنِ. لَا اِللّهَ اِلَّا اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّهُمُ انْتَ اللّهُ لَا اِلهُ اِلّهُ الْتَ، اَنْتَ الْغَنِيُ وَنَحُنُ الْفُقَرَآءِ....

الله كے سواكوكى معبود تيرل وہ جو جا جتا ہے كرتا ہے۔ اللي تو الله ہے، تير بوا كوكى معبود ين ، توب نياز ہے اور جم عماج بيل ....

ال ك بعدات مال يم إلى في بارش ك ليدعا فرماني ... بعرات في منبر المار كروو

رواہ ابو داؤد (مشکوۃ المصابیح باب الامتسقاء) علی گوائی دیتا ہوں کہ پاکھین اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بیٹک عمل اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

## سبخزانول كاما لك الله بي عصرت سائل بين:

لوگ تو رسول الله مل تُحرِيم كوالله ك فزانون كا ما لك قرار دينة بين اور رسول الله مل تُعرِيم الله ربّ العزت كوفير وشرك تمام فزنون كا ما تك قير ار دينة بين ، دعا كرتے بين :

٨. اَللَّهُمُّ اِنِّى اَسْنَالُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ عِخْزَائنه بِيَدِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ هَيْرِ عِخْزَائنه بِيَدِكَ وَاعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ هَيْرِ عَخْزَائنه بِيَدِكَ.

الی ایس تخط سے ہر جھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے خزائے تیرے قبضہ میں ہیں۔ اور میں ہر برائی سے تیری بناہ جا ہتا ہوں جس کے خزائے تیرے پاس ہیں۔ (متدری حاکم عبلداذل ص ٥٢٥)

مَا أَعْطِيْكُمُ وَلَا آمَنُعُكُمُ إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ آضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

رواه البخاري (مشكوة المصابيح باب رزق الولاة)

درتو می تمہیں اپی طرف ہے کچے دیا ہوں اور ندرو کیا ہون، می تو مرف ایک
تقیم کرنے والا ہوں۔ جہاں جھے (اللہ تعالی کا) تھم ہوتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔
سیان اللہ! تو حید کی حقیقت کئی عمیق سمجھائی جا رہی ہے کہ کو بظاہر مال و دولت آپ
سائٹم یا دے دے ہیں، مرساتھ ہی فرمارے ہیں کہ یہ دمنع "و" اعطا" در حقیقت من جانب اللہ
ہے، می تو صرف ایک واسط ہوں۔ جس کے لیے اللہ تعالی تھے دیتا ہوں اور جہال

الله ندرین کا تکم دیتا ہے جیس دیتا ۔ تو رسول کی حیثیت مرف واسطد وسیله کی ہے۔ حقیقت میں معطی و مانع ذات یا ک رب العزت ہے۔

١٠ حضرت معاويد بن في سعروايت على الدّين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى.
 مَنْ يُودِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِى.

(متفق عليه)

الله تعالی جس کے متعلق بہتری کا ادادہ فرماتے ہیں اس کودین کافہم عطا وفرماتے ہیں اور شن قو صرف تقسیم کرنے والا ہوں ، دینے والا اللہ ہے۔ (سیح بخاری پیمی مسلم)

ال ودولت کی طرح علم وقہم بھی الله تعالی عطا وفرماتے ہیں۔ رسول کریم مال تعریم تو صرف قاسم ہیں، وہ تو اپنی ساری اُمت کودتی اللی کی برا بر تبلیخ فرما دیتے ہیں۔ اگر مرا تب علم وفضل میں کوئی فرق ہے ، کوئی فرق ہے ، کوئی فرق ہے ، کوئی فرق ہے رسول مال تعریم کا فرق ہے وہ تھے ۔ اور بیدفدا کی دین ہے۔ وہ جس کی جسم کی جسم ہیں۔ اور بیدفدا کی دین ہے۔ وہ جس کی بہتری جا جے ہیں اے دین وعلم کا فہم وفقہ دے دیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ' مساحب مشکوۃ' کی طرح اس صدیت کواپی سمجھ کے اندر ' متاب العلم' میں روایت کیا ہے۔ اس سے بھی اس حقیقت پر دلالت ہوتی ہے اور حدیث شریف کے سباق سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہاں دین کاعلم وہم مراد ہے۔ اللہ تعالی جس کے متعلق بہتری جاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرماً وسیتے ہیں۔ حضرت سائٹ ہم فرما دہ ہم میں اللہ ہیں، میں تو صرف باختا ہوں۔' یعنی میں تو صرف قرآن وحدیث بیان کر کے علم تقسیم کرتا ہوں، باتی رہی اس کی سمجھ سودہ بھتی خدا جا ابتا ہے دیتا ہے۔

یارلوگوں نے اس مدیت یاک سے اُلٹائی کریم ملائدیاً کا تصرف واختیار ڈابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالا لکہ اللی علم ونظر کے نزدیک تو اس ارشاد رسول سے خود آب کے مِلک و اختیار کی نفی واضح ہے۔ چنا تیجیش الاسلام علامہ انورشاہ صاحب کا شمیری رحمہ القدیم اُلاسلام علامہ انورشاہ صاحب کا شمیری رحمہ القدیم اُلاسلام الله این تیمیدر حمد اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں:

أَنَّ الْاَنْبِيَاء عَلَيْهِمُ السلام لا يَمْلِكُونَ شَيْقًا حَالَ حَيْوتَهُمْ كَمَا ٱنَّهُمُ لَا مِلْكَ الْمُعَلِينَ وَقَالَ ٱلَّهُ قَاسِمٌ لَا خَيْرَ مِلْكَ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَاسْتَدَلُّ بِهِذَا ٱلْحَدِيْتُ وَقَالَ ٱلَّهُ قَاسِمٌ لَا خَيْرَ

لِ "مَكُلُوة الصانع" "كتاب العلم\_

وَلَا مِلْكُ لَهُ أَصْلًا لِلَّهِ

بالیقین حضرات انبیاء علیهم السلام زندگی بین مجی کسی چیز کا اختیار نیس رکھتے جیہا کہ ان کی وفات کے بعدان کا کوئی اختیار نیس ، اور انہوں (میٹی شیخ الاسلام ، امام ائن تیمیدر حمداللہ ) نے اس مدین (اِنسف آنا قاسم وَ اللّٰهُ معطی) سے استدلال کیا ہے اور کہا کہ آپ سائٹ کیا صرف قاسم ہیں ، اور ملک واختیار آپ کا بالکل نیس۔

ا \_ جھے اللہ بی اللہ بی اللہ بی اللہ اللہ بی وقت ایک وادی میں پہنچے۔ رسول الله سائنیا بنے وہاں نزول اجلال قرمایا۔لوگ سابدوار در خنوں کے بنیجے إدهر أدهر منتشر ہو محتے اور رسول الله مل تندیم ایک كيكر كے در شت كے بنیج فرد کش ہو سے ، اور اپن تلوار درخت کے ساتھ لکا دی۔ ہم سوے بی متے کدرسول الله مانتیام نے جمیں بلایا اور ایک مخوار محص آپ سائٹیا ہے پاس موجود تھا۔ آپ نے فر مایا: عمد سور ماتھا كداس مخص نے ميري تكوار معنى في من جاك أثما لاديكما) تو تكواراس كے باتھ بن ب نيام تحى ـ اس نے کہا: حَنْ يَعْنَعُكَ جِنِيْ. لِعِيْ أَب آپ کوجھ سے کون بچاہے گا؟ پس نے کہا: الله- تنين بار فرمايا-اس كے بعد آب مل شيخ بيٹ كے اور اس محف سے كوئى انتقام ضريا- ( سيح بخارى محيح مسلم ) ابو برامعيل في ابني محيح من دوايت كيا ب،اس في كيا: آپ وجه عون بچائے گا؟ تو آپ مل شیخ سے کہا: اللہ! بد (بدجواب بن کر دیبت کی دجست) اس کے ہاتھ سے الواركر كي النورسول الله سائمية من الوارة عن الوارة عن اور فرمايا: اب تحقيد جمه من كون يجاع كا؟ ..... كتاب الحميدي اوررياض (يعني رياض الصالحين للويّ) بين الحاطرة ب-حصرت مل الديم كى باختياري فاجرب كدانا بجاد اور تحفظ بحى آب ديل فرما سكة -آب

مل ميام كى عفاظت الله تعالى فرمات بي اور فمنول عدالله بى آپ كوبيات بير-

ا دونین الباری عدادل من اعدار الفض الباری مارجدون علی علمی بنامی کی شرح بدام اصرف الاسلام حضرت الدرا الم العرف الاسلام حضرت الورشاه و مرافد کی تقریم به اورا ملاحظرت مولانا بدرعالم وحدالله کی -

ي ماحب"روح المعالى" في جوروايت نقل كي باس على بكدوه وتمن خدامت كالريزا فاكت عدو الله نعالى لوجهد ... " تغييردوح المعالى" موروتها وآيت: وخذوا حلوهم.

ع "مفكوة المصافح" بإب التوكل والمعمر -

إِذْهَبُ فَخُذُ غَيْرَهَا فَلَسُتَ بِافْقِرِ إِلَى اللَّهِ مِنِّي ... لَـ

جاؤتم دوسری ایند أخمالا و متوجه سے زیادہ الله کامحاج نیس ہے۔

سجان الله ارحمة للعالمين بين، الم المرسين بين، سيّدالا قبلين والآخرين بين، مُردت المعزت كان الله ارحمة للعالمين بين، الم المرسين بين، سيّدالا قبلين و تاج بحي عارفي المسلم بي المعزت كان المرح عن بين جس طرح كوني دومرا بقو كيا نقيرو محمان بي حفرت ما المنتيا بهمدونت بارگا و ربّ العزت عن طالب وعاد سيخ تقدال سعار مع بيكا مناه بي دعاد الله بي دعاد الله بي كان دعاد الله بي دعاد الله بي دعاء مغر بي بيات دعاء من و شام، رات دن دعاء موج عائم الله عن الله بي وعاد الله بي الله بي وعاء مغر بي بيات الله بيات دعاء بيابرو عاء و فواور نماز كي بعدد عاء نماز كي اندروءا ، بابرو عاء بهر وقت ، برجل من خلوت وجلوت من الله عن دعاء حقى كريت الخلاء جات اور نكلته دعاء غرض الله عن مناور و من

ا "دفاءالوفاء" بروادل مسهور وفاءالوفاد تاریخ درید خیبه پرعلا مرمبوری کی جارجلدوں پر مشتل بے نظیر کتاب ہے۔علا مدنو دالدین علی بن احد اسمور کی المعر کی المدنی دھراللہ دینہ طیبہ کے مفتی درس اور مؤرخ نتے سااور پیش وفات با ک۔

شفاعت مسلم ہے تو آپ کی ہے افتیاری کوتنلیم کرنا ہی پڑے گا۔ادرا گرآپ کے عنار کل ہوئے کا پختہ یعین ہے تو شفاعت کا انکار لازم آئے گا۔ شفاعت نام ہی افتیار کی نفی کا ہے۔ اگر شفاعت ہے تو افتیار کہاں؟

قرآن كريم بن اعقابات براورسنت رسول سي اعقابات براورائي المسلم والمسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم و

# سنت رسول سے کل اختیار وقدرت خاصۂ خدا ہونے اور غیراللہ کے اختیار کی مطلق نفی کا بیان!

کتاب اللہ کے بعد سنت رسول مائٹیول سے بھی مہی ٹابت ہے کر قد رستو کا ملہ وا نقیار کلیہ ا خاصۂ خدا ہے۔احاد بٹ نبوی میں نہاہت صراحت و تکرار کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فر مایا گیا ہے، ادر حصرت مل نئیولم بطور وظیفہ خود بھی اس قتم سے الفاظ عمو ما پڑھا کرتے تھے اور اپنے الل و عیال اور اصحاب کرام بڑا تھے کہ بھی ان وطا تف کی تعلیم فر مایا کرتے تھے۔مثلاً:

حصرت كا برتماز كے بعد وطبقہ:

مانتیا برفرن نماز كے بعد وطبقہ:

مانتیا برفرش نماز كے بعد برخ عنے نے:

كا إللهُ إلّا اَللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ فَصَدُ اللّهُ عَلَى كُلّ هَمْ عَلَى لِمَا اَعْطَلْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ

ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِ. (منفن عليه) <sup>ع</sup>

ا ان پرحمزنیں مندعم مقعود ہے اور ندی بیکوئی آسان کام ہے۔ معلق 1 المعماج "باب الذكر بود العساؤة -

ایک مردِمومن حضرت مل الله با کی سنت کے اتباع میں ان صفات ربائی کوآٹھ پہر پانچ وقت دہراتا ہے کہ جب اس کے سوامعبود کوئی تہیں اور جب ملک و بادشانی ای کی ہے تو منع و اعطاء کی دومنتوں میں بھی وہ واحد ولاشریک ہے۔ وہی دینے والا ہے اور وہی ندرینے والا۔ وہ دینا جا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ، اور وہ ندرے تو کوئی و نے بین سکتا۔

الله رب العزت كے اقتدار واختيار كا اثبات اور غير الله كى اختيار كى نفى كا كيام مرشر انداز

صبح وشام كا وظيفه: رسول الله سائمية في في الصبح وشام كا وردوظيف قرمايا ب:

٢- لِعَضْ بَنَاتَ النّبِيُّ حَدُوايتَ بَ كَهُ بِي مِلْ فَيْعُ أَيْسِ تَعْلَيم وَ يَتَ تَصَادَقُوا مَ كَهَا كُرِين :
 شُبُسَحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَم يَشَاء لَمُ سُبُحَانَ اللّهُ كَانَ وَمَا لَم يَشَاء لَمُ يَسُاء لَمُ يَسُعُ وَ لَا فَا اللّهُ عَلَى كُلّ شَيء قَدِيْرٌ وَ أَنَّ اللّهَ قَدْ آحَاطَ بِكُلّ شَيء عَلَمًا.
 علمًا.

الله پاک ہے اور تعریف ای کی ہے اور اللہ کے سواکس کو کوئی زور وقوت نہیں، جو اللہ چاک ہوئی اور جو وہ نہ جو اللہ چا ہے اور اللہ علی ہے جا تا ہوں کہ بیٹک اللہ ہم جز کے کو کے بلے۔

فرمایا جو محف می کوید کے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے اور جو شام کوید کے وہ می تک محفوظ رہتا ہے۔اے ابوداؤد نے روابت کیا ہے۔ ا

تومسلمان كاميح وشام كاوظيفه يى بيك على تُلِ شَيء قبير الله رب العزت ب، اورعلم كل وعلم محيط وبسيط بحي اى كى شان ب-

إ "مكلوة المعاجع" باب مايقول متدالصباح والمساور

سجان الله! هي بخاري اور ميح مسلم ي منفق عليه صديث بأك بن الله تعالى كي ان خاص

مفات کاورد وظیفہ کرنے والے کے لیے کتنا اجروثواب ہے۔

المر اور حضرت الوعياش بنافيد كي روايت عن عقر مايا: جس في كوكها:

لا إلهُ إلا اللهُ وَحُدَهُ لا حَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ حَنَى عَلَ حَنَى عَلَ مَنَى عَلَ مَنَى عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَحُدَهُ لا حَرِيْكَ لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ہے۔ قدرت وطاقت اور توت کا سرچشہ صرف ذات پاک رب العزت ہے۔ اللہ کے سوان تو کسی کوقد رت وطاقت حاصل ہے نہ توت اس انداز اور ان الغاظ میں بھی قدرت واضیار کو اللہ تعالیٰ کا حق طاقت حاصل ہے۔ اور غیر اللہ کے اختیار کی مطلقاً نفی کی گئی ہے۔ اب دیکھے یہ انداز والغاظ بھی نبی کریم مل شکیا ہے۔ وکلا نف میں شامل ہیں:

مرس بام تكلت وقت كا وظيفه: جب النام الكلت وقت كا وظيفه: جب النام المعلم من المعلم الم

بِسُمِ اللَّهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ والتكلان على اللَّهِ اللَّهِ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ ا الله كنام كرماته اور قدرت وطاقت والنه كالله كنيس ب اورالله كريرو 191 -

۱۷ اور حضرت الس بن المحت سے روایت ہے کہ رسول الله مل شیام نے فرمایا: جب کو کی محف اینے
 محر سے فکلے اور کیے: اس محر سے فکلے اور کیے: اس محر سے فکلے اور کیے: اس محر سے فللے اور کیے: اس محر سے اور کیے: اس محر سے فللے اور کیے: اس محر سے ا

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

الله كي نام ك سائه، ش الله يرتوكل كرتا بون، قدرت اور طانت وقوت الله كي موانيس ب-

تو (بذراید فرشنه) اسے جواب دیا جاتا ہے: تو ہدایت دیا گیا، اور کفایت کیا گیا اور تو محفوظ ہو حمیا۔ (ابودادَد، ترندی) ع

مروفت كا وظيفه: منصرف كمرس نكلة وقت بلكه معنرت النفيام في المساونة كالموقت كالموقعة المائدة المورد والمنافقة المنافقة المورد والمنافقة المنافقة الم

كُثِرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ إِلّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُزِ الْجَنَّةِ.
 ارواه الترمذي)

لاحول ولاقوة.....كثرت سے يراحا كرد\_بير جنت كاخزاند ہے۔

معرت ابوموی اشعری دناشد سے روابت ہے کہ رسول اللہ سالھیا نے جھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس کیا میں گئے جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے

رل ائن ملجدياب ما يومواب الرجل اذاخرج .... ع "مفتلوة" بإب الدموات في الاوقات. مع "معفقلوة" بإب ثواب التبيح\_ كَ فَبرنددول\_ش مَن عَرض كيا: بان يارسول الله فرمايا: لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا فِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ عَدِي اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَدِي اللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

٩- معرست عبدالله بن عمروين في المحمد ابت ب، ربول الله من قيم في الم بالله بس في بها:
 لا إلله إلّا الله وَالله اكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلْهِ وَمُبْحَانَ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ.

کفرت عنه ذنوبه وان کانت اکثر من زَبَدِ الْبَحْوِ . ع ا*س کے گ*ناه معاف کرد ہے گئے گ*یسندد*کی جماگ ہے بھی زیادہ ہوں۔

٠١- بردايت ابو هرميره رخ شد ارشاد فرمايا ملي فليام

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتسعينَ دآءٍ أَيْسَرَهَا اللهم . لا حول ولا قوة الا بالله نتاوے بھار ہوں كى دوائے جن ميں سے معمولي ثم والم ہے۔

اا - الني عددايت كرسول الله مل عنه في مايا: كياض تحم و وكلمه نه بتلاول: من تحت العرش من كنز الجنة لا جول ولا قوة الا بالله.

رواهما البيهة بي الدعوات المكبير . " جوتحت العرش جنت كاخز انه ہے ( وہ عرشی وجنتی خز اندہے ) لاحول ولاقو ۃ الا ہاللہ۔ ان دونوں روا بنوں كوئي تى نے رواہت كيا ہے ۔

صن وشام کرے نکلتے وقت ،اور ہروقت کا وظیفہ ، جنت کا اور تحت العرش فرانہ لا حول و کلا فُوهٔ الله بالله ہے۔اس کی عظمت کا ساراراز اس مسلم ہے کہاس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات اور غیراللہ کے افقیار کی نفی ہے۔

# الله كي م كفلاف سارى دنيام كرنفع نقصال بيس ديكى

۱۲۔ حضرت این عہاس بن بھی سے روایت ہے، فرمایا: ش آیک دن رسول الله مل فیال کے ساتھ سوارتھا۔ آپ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے سے معامل کیا ۔

الله تعالى كے حقوق كى حفاظت كرو، الله (دارين على) تمبارى حفاظت كرے كا اور جب بحى تو سوال كر اور جب تو مدوطلب كرے الله عدد وطلب كر۔

ا "دمكانوة المعانع" باب واب التيع - ع مندرك ما م "جاداة ل م ٥٠٢ م كاب الدعاء -مع "دمكانوة المعانع" باب واب التيع - وَاعُلَمُ أَنَّ الْاَمَّةَ لَوُ اِجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَىءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَىءٍ لَمُ يَصُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.

اور جان کے گراگرسب لوگ جمع ہوکر تھے کوئی نفع دینا چا بین تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو بھی اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر سب تھے فقصان پہنچائے پرجمع ہوجا تیں تو تھے نقصان پہنچا کتے سوائے اس کے جو اللہ فقصان پہنچا کتے سرے مقدر کردیا ہے۔ ( نقدی کے افکار پر جر خشک ہو تھے۔

مبخان الله! سوال كرنا ، دعا كرنا ، مددطلب كرنا ، بدالله بنى كى ذات سے لا ذم ہے۔ سارى دنیا ل كربھی الله كى دات سے لا ذم ہے۔ سارى دنیا ل كربھی الله كى مشیت اور تفتر پر الجى كے خلاف كى كون تو كوئى فائدہ پنچا سكتى ہے نہ تفسان ۔ نفع نقصان پہنچانا بیمرف خاصة خدا ہے۔ غیر الله كے اختیار واقتدار كی نبی كاس ہے بہتر انداز اوركون سا ہوسكتا ہے؟

بالتقین و وجوچا ہتا ہے کرتا ہے ،اس پر زبردی کرنے والا کو کی نہیں۔ (سمج بخاری) ع ساری دنیا پراس کی مشیت وقد دت عالب ہے۔کس کی کیا مجال ہے جواس قادرِ مطلق پر دہاؤڈ ال سکے زبردی کرسکے۔وہ جوچا ہنا ہے کرتا ہے۔فغال لِمَا يُرِيْدُ.

تو كتاب الله كے ساتھ سنت رسول سے بھى اى حقیقت كا دضوح وا ثبات ہواكد قدرت و اختیار خاصة خدا ب افغے نقصان كا مالك واحد الله تعالى ب اور الله كے سواكى كو بھى نفع نقصان كا قطعاً كوئى اختیار الله ك

م عابد و الرحاب و القوال سلف: كتاب وسنت كے بعد اب معزات محابد و كبار اولياء كار و اقوال سالله و كبار اولياء و تدرت العزت كے ليے اختيار و تدرت كا اثبات اور فير الله كے ليے اس كي مطلق نفي ملاحظه مو:

ل "مكلوة الصاع" إب الوكل والعير - ع "ترجمان النو" جلد دوم عديث نبر ١٣٩-

### جَرِ اسود سے حضرت عمرٌ كا خطاب:

معرست عروہ بن زبیر رہائتی وغیرہم سے ردایت ہے کہ معرست عمر بن الخطاب رہائت نے جمراب مور المحاب رہائت نے بھر سے جمراب ورکو ہوست کے اس مایا

إِنْسَى لَاعْلَمْ أَنَّكَ حَجَوٌ لَا تَعْشُو وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا آنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُكَ مَا فَبُلْتُكَ. (منفق على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُكَ مَا فَبُلْتُكَ. (منفق على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَيِّلُكَ مَا فَبُلْتُكَ. مَن خوب جانبا بهول كه تو صرف ايك بخرب، ند تفعال بي يا سكنا به ندنا برام من الله عليه وسلم كو تجهي بوسرد بية ندو يكما بهونا الوجم، مجهي بوسرد بية ندو يكما بهونا الوجم، مجمع بوسرد بية ندو يكما بهونا الوجم، محمد بوسرد بية ندو يكما بهونا الوجم، من محمد بوسرد بية ندو يكما بهونا الوجم، من الله بين الله بوسرد بية ندويكم بوسرد بية بوسرد بية ندويكم بوسرد بية بوسرد بية بوسرد بية بوسرد بية ندويكم بوسرد بية بوسرد ب

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بحوالہ دار قطنی حضرت ابدیکر صعربی دیافتھ سے بھی ای طرح روایت کیا ہے۔ ع

ایک عظیم و معظم نخبر ہے، شعار میں داخل ہے، اسے بور دینا سنت وابتہ و معمول محابدہ اُمت ہے، مرحضرات شیخین اس کے نافع دضار ہونے کی نفی فر مار ہے جیں تا کیکل کوئی اس کی عظمت کی وجہ سے اسے نفع نقصان کا مالک نہ بچھے لگ جائے۔

حصرت محبوب بي المراك المرشاد: عبدالقادر جيلاني دحدالله أمن الما والداء سيرنا في حبدالقادر جيلاني دحدالله فرمات ين ادركيا خوب فرمات ين اورالفاظ مباركه حضرت الن عباس والفي كادوارت سه كس دوجه مشابه ين المراد وان الدحلات للوجه فرا ان يَنفَعُوا الْمَرُءَ بِمَا لَمْ يَقَعِنه الله تَعَالَى لَمُ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ جَهَدُوا انْ يَنفَعُوا الْمَرُءَ بِمَا لَمْ يَقَعِنه الله تَعَالَى لَمُ يَقَدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ جَهَدُوا أَنْ يَعْسُونُوهُ بِمَا لَمْ يَقْعِنه الله تَعَالَى لَمُ يَشْعِدُوا كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبّاتِ وَقَالَ تَعَالَى وَانْ يَمْسَسُكَ يَسْعَمُوا كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبّاتٍ وَقَالَ تَعَالَى وَانْ يَمْسَسُكَ

اللَّهُ بِطُسرٌ قَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. (الأَية) عَ

ا مستكلوة المعاج "إب دخول المكة والقواف في عزمة طاله م ما لكة إب تتبيل الركن الامود الإداؤد باب في تتبيل المرك الامود الإداؤد باب في تتبيل المركن الامود الإداؤد باب في تتبيل المركن الامود الإداؤد باب في تتبيل الركن الامود بالإدافة بي تتبيل المركز المركز

ا ہے۔ آپ کی مرض وفات ہیں آپ کے صاحبز اورے حضرت شیخ عبدالو ہاب رحمہ اللہ نے آپ میں ومیت کی استدعا کی تو فرمایا:

ا بنے او پر خدا کے تقویٰ کو لازم رکھو، اللہ کے سواکس سے خوف نہ کھاؤ، نہ کی سے امرید رکھو، تمام سے جو اس کے سواکس پر تکبید نہ کرد، مسب کچھاس کے سواکس پر تکبید نہ کرد، تو حدید پر قائم رہوکہ تو حدید پر سب کا اجماع ہے۔
سب کا اجماع ہے۔

فيخ الشائخ ايك اورموقع يروقمطرازين:

الله الله الله الله الله المعلم وتصوف كاس تاجدار في كس زوردارا عداز اورمؤثر الفاظ عن الله وب الله وب الله وب ا العزب كى قدرت والفتيار كه اثبات كم ما تحد سارى تلوق تمام ماسوى الله كه الفتيار كى مطلق نفى فرمائي ب-

ل محملاً منوح النيب" . كل "منوح النيب" معالد ٥٩ ـ

سے سے آج جموئے معیانِ تصوف خیر اللہ کے لیے اختیار ٹابت کرنے اور انہیں نظر مکراہ! سے نتصان کا مالک قرار دینے کے لیے ایزی چوٹی کا زور نگا رہے ہیں۔ تحران تاجداران اقليم ولايت ومدرنفينان مندنفوف كمقابل من ان كي يسندو بدليل بات ايك بوے زياده كيا حيثيت ركمتى عب؟

حقیقت بیرے کہ:

# کفار کاعقبیرہ تھا کہ بت تفع نقصان کے مالک ہیں مگر اسلام اس باطل عقیدہ کی تفی کرتا ہے!

سيدنا حضرت ابوبكر ينافحه في حضرت بلال بنافهد وغيره جن سات مظلوم ومقهور الدلين سابقین اصحاب رسول کوخر پدکر آزاد فر بایا، ان میں ایک مظلومه صحاب حضرمت زیر و دی این میں

ا. وَأُصِيبَ بِـصـرهـا حين اعتقها فقالت قريش ما اذهب بصرها إلَّا اللَّاتُ وَالْعُزَىٰ فَقَالَتْ كَلَيُوا وَ بَيْتِ اللَّهِ مَا تَصَرُّ الْكَابُ وَالْعُزَّى وَمَا تُنفُعَان فود اللّه بصوَحًا ۖ

جب أنيس (خريد كر) آزاد كيا حميا توان كي بينائي جاتي ري يقريش كيني كليزاس کی بینائی لات دعری نے فتم کر دی ہے۔ حضرت زنیرہ رین شا نے فرمایا " بیہ جموث بكت بير، رب كي حتم! لات وعرزي نه تو نقصان بيني سكت إن اورنه ي تقع!" چنا نيرالله تعالى فياسى بيناكى دايس لونادى ـ

 س\_ على بلدامشركين مكه جنگ ش بنون كويكارت منف غزوه أحد ش فرمايا: نادئ المشرِكُونَ بشعارهم، يا لَلْعُزِّى! يا لَهُبَلَ! ﴿ مشركين في اين معمول عصطابق يكارا: اعرزي العصل! أحدي كدن في ك نش ين مخور موكر الوسفيان في بل كي عديكارت موس كما تما:

ا. "مهرت ابن برام طراد المراد في الهود استيعاب" و"اصاب وجرح معرست و نيرة. ع "طبقات الان معد" جلدا عن ١١٠٠

اُعُلُّ هُبَلَ اُعُلُّ هُبَلَ. مِهِلَ كا بول بالا جمل كا بول بالا -حضور مل تُعَيِّم نِے فرما ہا: تم اس كوجواب نبيس دیتے؟ محالہ رہ

حضور مل تنالی فرمایا: تم اس کوجواب بیس دیت ؟ محابد رس تنیم مفرض کیا: کن الفاظ سے بارسول الله؟ فرمایا: تم کیو:

الله اعلى واجل. الله بى سب عبالا عادرالله بى برى حان والاعد

# اِس سلسلہ میں صحابہ کرام ﷺ کے نا در وحیرت انگیز واقعات اور ان کی ایمان افروز کرامات

ہارے اسلاف کرام کوائ ایمان ویقین میں .....کہ اللہ کے تھم کے بغیر کوئی چیز نفع تقصان بیں پیچاسکتی .....ائل درجہ فلوتھا کہ وہ اشیاء میں ان کی خداداد تا ثیر دخاصیت کو بھی خاطر میں نہیں پیچاسکتی .....ائل درجہ فلوتھا کہ وہ اشیاء میں ان کی خداداد تا ثیر دخاصیت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہے ، اور اسپنے اس یقین کامل کی بنا پر مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کا نام لے کر سمندر امیں کود پڑتے ہے اور نہیں ڈوسیتے تھے ، آگر کے شعلوں میں ڈالے جاتے تھے ادر نہیں جلتے تھے ، ذہر بھی ۔

ا۔ ظافت مدیقی می حضرت علاء بن الحضر می دوافتد نے بحر مین کے مرتدین برحملہ کرکے اور انہیں گاجرمولی کی طرح کا در کے دوکشتیوں می سوار ہو کر دارین بھنے کے اور دارین فلیح کا در دارین فلیح فادی کا ایک جزیرہ ہے، ساحل سے بذریعہ کشتی چوہیں تھنٹوں کی مسافت پر ا

حضرت علاء بن الحضر في دفت نن كتاقب شي اس جزير يرجمليكا فيمل بيا محر المنظر الله تعالى مندر مي بحي كشيال في نيس البغا أنهول في المنظر عن فطاب مي فريايا بلاشبه الله تعالى مندر مي بحي المنظرات كانتانيال وكها مكتاب للإنهام مندر مي كود برور "سار كشكر نه كها " " بميس كو كن خطره نيس " الدي يور كشكر في توكلا على الله مندر مي البيع أون ، محور اور كشكر في توكلا على الله مندر مي البيع أون ، محور المراجمين إيا كريم ، يا كد هم وال وسي محرو الموتى ، يا تي يا تموم الا إلا الا انت يا رتبا الله كرا الله يور بي باريو مليم ، يا المدى الموتى ، يا حي يا تموم ، لا إلا الا انت يا رتبا الله كركم سبب باريو مليم ، يا المدى المندر على المن والمن مرة بن كوتل كروي والشكر كرا يك الموتى ، يا كرا المن كالم مرة بن كوتل كر ديا و الشكر كرا يك الموتى من المندر المن بان واقد بركها :

آلَـمُ تَوَ آنَّ اللَّهَ ذَلِّلَ بَحْرَهُ وَآنْزَلَ بِالْكُفَّارِ اِحْدَى الجَلائِلِ وَالْخُفَّارِ اِحْدَى الجَلائِلِ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

رسیاتو نے بین دیکھا کہ اللہ تعالی نے سندرکوتائع کردیا۔اورکفار پرایک مصیبت عظی اللہ دی ہے۔ اس دارت کو پکارا جس نے سندرکو پھاڑ دیا تھا، پس وہ ہماری بردکو کارا جس نے سندرکو پھاڑ دیا تھا، پس وہ ہماری بردکو کار است کی آن پہنچا۔اور پہلی دفعہ سندرکو بھاڑ دیے کی نسبت زیادہ تجب اعداز بیس آن پہنچا۔"

اس عہد صد بھی میں اسودعت کذائب نے مصرت عبداللہ بن توب ابوسلم خولانی کواچی نبوت کے افکاراور دسالت جمدی کے اقرار پراگ کے شعلوں میں ڈال دیا، بھرا گھ

بیکا نہ کیا۔ بیخانفت صدیقی میں دیدائے تو حضرت عمر بنافتد نے آئیل گلے لگالیا اور حضرت البیکا نہ کیا۔ بیخانفت میں پائیں کیا اور کہا: اللہ کاشکر ہے جس نے جھے اس وقت تک نہ مارا جب سے جس میں میں میں میں میں اللہ کاشکر ہے جس نے جھے اس وقت تک نہ مارا جب

تک جھے اُمت جمریہ میں ایسا مخص ندد کھا دیا جس کے ساتھ دہی معاملہ ہوا جو اہر اہیم علیل اللہ کے ساتھ مواقعا۔ (''استیماب' ترجہ ایسلم فرادنی)

۳۔ اسی طرح مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولیڈرٹٹ تھے ہے آبک موقع پر زہرِ ہلا ال پھا تک لی محرز ہرنے ان پر کھیے بھی اثر نہ کیا۔

سے گندہ عقیدہ کہال سے درآ مدہوا میں گندہ عقیدہ کہال سے درآ مدہوا میں اللہ سے بیٹا بت ہے کہ تصرف وافقیار صرف ذات پاک رب العزب کاحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا خیر وشر اور نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں۔ اب سوآل بیہ کے کی راللہ کے افقیار کا گندہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے درآ مدہوا؟

اس عقیده کاماً خذا و تفقیع " ہے۔ بیال تشیع کا ایمان وعقیده ہے کہ تدبیر امور حق کہ طاق علوق اور تحلیل وتحریم کا اعتبار نی کریم مل تنبیام اور ائر " کو حاصل ہے۔ چنانچے شیعوں کی بنیادی سکتاب اصول کانی میں ہے:

إِنَّ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ فَوْضَ إِلَى نَبِيَهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُوَ حَلْقِهِ عَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُوَ حَلْقِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُو حَلْقِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُو حَلَقِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ المُعَلِيدِ المُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمَ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَّمَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدِ مَلَمَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدَ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ مَلْهُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلْعِيدُ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلَامِدُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلَامً عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُومُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَي

ع سے معترت موئ علیدانسام اور بی امرائیل کے لیے سمندر جی راستے بناویے کی طرف اشارہ ہے۔ سل طبری جلدم س ۵۲۷۲۵۲۵ ، دا صابر جدعنیف بن المندر سے اصول کافی باب المتو یش الی رسول اللہ۔ دور رب مقام برب : فَهُمْ يُعلُونَ مَا يَضَاوُّنَ وَيُحرَّمُوْنَ مَا يَضَاوُّنَ اللهِ وَيُحرَّمُوْنَ مَا يَضَاوُّنَ اللهُ ثَخَالُسُ وَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَرَت فَحْ جِلِا نَى رحماللهُ وَمُواتِ بَينَ:
وَامَّا السَّمُ فَوَضَةٌ فَهُم الْقَائِلُونَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى فَوَّضَ تَدُبِيرُ الْحَلْقِ إلى الْآلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى حَلَقِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى حَلَقِ الْمَالِمُ وَانَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى حَلَقِ الْمَالِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى حَلَقِ الْمَالِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَى حَلَقِ الْمَالَمِ وَتَدُبِيرُ الْحَلَقِ وَمَا حَاقَى اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي اللهُ عَلَيْ وَمَا حَاقَى اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ وَمَا حَاقَى اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي اللهُ عَلَيْ وَمَا حَاقَى اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي الْمُعَلِّي وَمَا حَاقَى اللهُ مِنْ ذَلِكَ صَيْعًا وَكَذَالِكَ قَالُوا فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَا حَاقَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَّى اللهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مفوضهاس كقائل بين كمالله تعالى فظوق كامورى تدابير" ائمه" كيروكر دى بادرالله تعالى في في ملى الله عليه وملم كوظيق عالم اور تدبير كا سَات برقادر فرما دما ي-

اور دنیا کی کوئی چیز اللہ نے پیدائیس کی۔اورای طرح حضرت علی کے تن میں کہتے ہیں کہتے ہی

وافی مرا بلکه عطائی او آن قدرت و اختیار حاصل بران کا ایمان و یقین برتا که الله درت الله درت و اختیار حاصل بران کا ایمان و یقین برتا که الله درت العرب الله درت الله

محویاده بالواسطه طور پرایچ معبودول کومشکل کشا اور حاجت روا بیجھتے تھے اور ان کی من چانب اللہ عطائی مبلک وقدرت پرائیان رکھتے تھے۔ جیسا کہ معزرت ابن عہاس رہن تھی ہے موایت ہے کہ شرکین طواف کرتے وقت کہتے تھے۔ کینٹک آلا حَسرِیْک لَک لَک اِلّا حَسرِیْک اَلَا حَسرِیْک اِللَّا حَسرِیْک اِلّا حَسرِیْک اِللّا حَسرِیْک اِللّاحَد وَتِ اِللّاحَدُونِ اِللّاحِیْن اِللّاحِیْن اِللّاحِیْن اللّاحِیْن اِللّاحِیْن اِللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْنِ اللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْن اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّاحِیْنِ اللّ

ا "دمول كان" باب مولد الني صلى البنده ليدوم وفائد. ع "فنية الطالبين" حسداة ل نصل اضاف الراهدة - س مج مسلم باب المكبير -

لینی مشرکین مکہ کہتے تھے کداے اللہ! ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ،محروہ آپ کا شریک (ضرور) ہے، جس کا تو مالک ہے اور اس کی تمام مملوکات کا بھی تو بی مالک ہے۔

تو وہ ذاتی طور پر کسی کو بھی مِلکِ وقدرت بٹس خدا کا شریک ٹبیس مائے تھے،اور جن کو وہ خدا کا شریک مانے تھے،ان بٹس عطائی قدرت و مالکیت اور اختیار وافتر ارکے قائل تھے نہ کہ ذاتی طور پر آئیس قادرو مالک مانے تھے۔

الم م فرالدين دازي رحمالله لكي بي كه:

اِعْلَمُ أَنَّ لَيُسَرَ فِي الْعَالَمِ آحَدٌ يَغَبِثُ لِلْهِ خَرِيْكًا يُسَادِيْهِ فِي الْوَجُودِ وَالْفَدُرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوْجَدُ إلى الْآن اللهِ عَلَى الْوَجُودِ وَالْفَدُرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوْجَدُ إلى الْآن اللهِ اللهُ عَلَى ال

تو الله تعالى كى صفات، قدرت، علم اختيار ومِلك جوبهى بين ذاتى بين، اس طرح ذاتى مفات كا ما كسر و داتى مفات كا ما كسر كرك في مفات كا ما كسر كرك في مغيود كا كويم كا المنظم كا معبود كوعطائى مفات كا ما لك مانا يعنى الله تعالى في ان كويم مِلك وقدرت اور علم و تحكمت عطا وكى برماك حقيقى في منات أيل بخشى بين ...

حضرت شاه ولى الشرصاحب محدث وبلوى رحمه الشرخ برقر مات بين: ان (مشركين) بمن ست بعض كا عقاد بيرتماكه: بينك آقا اور مديرتو الله ي به النار مشركين على بعض عبيده لباس الشرف والتأله ويجعله مُتَصَبِرًا فا في بعض المناصة. في بعض الامور النحاصة.

کین وہ اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور الوہیت کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کوچنس خاص کاموں کا اختیار دے دیتا ہے ....اس وجہ ہے ایسے اشخاص کو بندگان خدا (عباد اللہ) کہنے کی لوگوں کو جراکت نہیں ہوتی ، وہ ان کو'' ابن اللہ'' اور''محبوب اللہ'' کہتے جیں اور اپنا نام ایسار کھتے ہیں جن میں ان کا عبد (غلام) ہونا ظاہر ہوجیے عبد اسے اور عبد الحزئی۔

ا "تغيركير" ٢٦ ص الا تغير آيت قلا مُحفَلُو ا لِلْهِ أَفْذَاذًا.

وَ طَلَا مُرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من مُنَافِقِي دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا الله عده منافقول كولائل ميرمض عام يهودونصاري مشركين اورآح دين محرى كيمض عالى منافقول كولائل

عام بہود و نصاری مشرکین تو اس مرض بھی جٹلاتے ہی، وہ اپ معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کردہ اختیارات کا مالک یفین کرتے تھے، اپ آپ کو ان کا غلام اور عبد کھتے تھے اور آپ نام عبدات اور عبدالعزیٰ وغیرہ رکھتے تھے، گرآہ! کہ آج بعض مسلمان کہلانے والے بھی اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ بھی حضرات انہیا و واولیا تو کوعطائی اختیارات کا مالک تھے ہیں۔ اپنی اس مرض کا شکار ہوگئے ہیں۔ وہ بھی حضرات انہیا و وادلیا تو کوعطائی اختیارات کا مالک تھے ہیں۔ اپنی اور مصیبت اور تکلیف کے وقت آنہیں پہارتے ہیں۔ انہیں اپنا آتا، مالک و مختار جائے ہیں۔ خود کو ان کا عبد (فلام) مائے ہیں اور اپنا نام عبد الرسول عبدالنی وغیرہ رکھتے ہیں۔ حضرت محدث و اوگ آئیں دیر جمدت و اوگ آئیں محصد ہے۔ "

ل " جير الشالبالغ مبلوه جماعت اسلام بريس لا مورجلدا ولم ١١١٠

کے۔ پھر نی کریم مالٹی اپنے قادرو متعرف، عالم الکل، اور عاضر و ناظر ہونے کا دوئی قرارے،
لوگول کواسے مانے کی دووت دیے، ندمانے واول کو دھید شد پدیا سخی قرار دیے۔ پھر اصحاب رسول وسلف صالحین کا جرقر دعفرت مالٹی کیا کوافتر اروا فقیار، عامہ بعلم بسیط دمحیط اور ہمہ وقت ہر مجکہ حاضر وموجود ہونے کی صفات سے متصف مانیا۔ حدیث وفقہ کا ہرام آپ مالٹی کیا کو تھسلسی محکمہ حاضر وموجود ہونے کی صفات سے متصف مانیا۔ حدیث وفقہ کا ہرام آپ مالٹی کیا کو تھسلسی محکمہ فقی وقعہ کی مصنفات میں اس محقید ہوتا۔
کو صراحت کے ماتھود قم کرتے ، اور انسلاف میں میر حقیدہ عام شائع ہوتا۔

بہر حال کاب دسنت اور تو الع سنت ہے بہ تابت ہوگیا کہ علم غیب بحضور ہ ہوداورا قدار و افتدار و افتدار کا بہت ہیں تینوں مفاحت اسل و اساس عبادت و لواز م الو بہت ہیں۔ جب عبادت کی بنیا وائی تین صفات پر قائم ہاور یہ تینوں مفاحت فاصر خداجی الو بہت ہیں۔ جب عبادت کی بنیا وائی تین صفات پر قائم ہاور ریہ تینوں صفات فاصر خداجی تو یہ می ثابت ہوگیا کہ عبادت فاصر خدا ہے اور اس میں خدا کے ہوا کی کوئی تصرفوں ۔ اب اگر کوئی بندہ خدا کی فیر خدا لیمن کی یا وائی کوان تینوں صفات یا ان میں ہے کی اب اس می منت سے متصف جانتا ہے ، لیمن کی بزرگ کو ہر جگہ حاضر و موجود یا عالم النیب یا ہر بات پر قادر اور صاحب اختیار یقین کرتا ہے تو وہ گویا آسے اپنا اللہ یعنی خدا مان ہے جواہ زبان سے اسے تا ور اور صاحب اختیار یقین کرتا ہے تو وہ گویا آسے اپنا اللہ یعنی خدا مان ہے جواہ زبان سے اسے

خدانہ کے بلکہ پیرومرشد یاول اور نی ہے۔ کیونکہ جب ریمفات خاصہ خدا ہیں تو کوئی جن جس کے مناب میں میں میں میں است کسی میں بیرمغابت مانے گا کو یاوہ اس مخص کا خدا ہوگا ، کودر حقیقت دہ خدا ہیں ہے۔

جیے آیک فض مان ہے کہ فلاں صاحب کائی کی ماں کے ساتھ نکاح ہے اور وہ صاحب خانہ ہے۔ گریہ جی مان ہے کہ میں اپنی ماں کی طن ہے اس نکاح کے بہت مرت بعد بدا ہوا موں اور ہمارا نان نفقہ سب اس پر ہے۔ تو اب وہ صاحب اس فنفس کا باپ ہوگا خواہ بہ نا خلف اسے باپ نہ مانے اور داقعہ بی وہ اس کا باپ نہ ہو بلکہ بیشن کی دوسرے آدی کا خون ہو۔ ایک ناب نہ ہو بلکہ بیشن کی دوسرے آدی کا خون ہو۔ لیکن شرعاً قانو نا اور عرفا بھی وہ صاحب اس کا باپ ہے، کیونکہ باپ کی صفات فاصر اس بی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

#### دُعا

'' دُعا'' اور'' دعوت'' دونوں کے معنی ہیں پکار ، دُعا ، بلانا ، پکارنا ، ما نگزا ، سوال کرنا۔ دُعَا يَدُعُوْ ا کا مصدر ہے ، دُعا اور نمرا ہم معنی ہیں۔ (مفات القرآن جلد اس اا ، انا) آلڈ عَآءُ کے معنی ندا و کے ہیں ، بلانا ، پکارنا ، سوال کرنا یا مدد طلب کرنا۔

(المقردات الترآن م ٢٠٠١)

دُعا واستعانت يعني عاجت ومصيبت كودتت بلانا، يكارنا اور مدوو اعانت طلب كرنا عبادت برالبذابيفاص خدائة قادروكريم كاحل برنة دُغوة ألمحق.

ایک وائی، عاجت اور تکلیف، و کھ اور معیبت کے وات جب اپنے آپ کو و کھ اور معیبت کے ازالدہ مداوی سے عاجز پاکررٹ کریم کی بارگاہ میں اس ایمان و لیقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے کہ وہ وات پاک اس کی دعا پاکار کو سننے والی ہے، اس کے دکھ درد، ضرورت و حاجت کوجانتی ہے اور اس کے ازالداور پورا کرنے پر قادر ہے تو بیا ہے گئز وتقص، ابنی ہے ہی و حاجت کوجانتی ہے اور اس کے ازالداور پورا کرنے پر قادر ہے تو بیا ہے گئز وتقص، ابنی ہے ہی و سبہ چارگی کا احساس و إدراک اور رب کریم کی قدرت و اختیار کائل کاعرفان و ابقان بلاشک و شہدند صرف عبادت بھی فرمایا گیا ہے اور رقع العبادات ہے۔ چنا نی اسان رسالت آب می استان کے اور گا العبادات بھی!

ا - بروایت معرت تعمان بن بشرر دی شر ارشادفر مایا:

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَة ثُمَّ قَراً وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبَ لَكُمُ لِين دعاعبادت - بهرآب الشَّيَا مِنْ مِيَا مِن اللهوت الرمالَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ....

اسام احمر برتر فرى الوداؤد منائى اوراين الجهة روايت كياب

متدرک ماکم کی دوایت شمان الذعا هو العبادة کالفاظ بین (جداول ۱۹۹۱)
- معرت الس رفائد سروایت م کررسول الله مل کیا:

المنظلوة المعاج المرتب الدموات.

الدّعاءُ مُخُ الْعِبَادة. وعاعبادت كامفرب-اتر من فروايت كياب وا

٣- بروايت سيّدناعلى مناشح ارشادفر ماياصلى الشعليدوسلم

الدُّعَا سَلاحُ الْمُؤْمِنِ وعِمَادُ اللِّيثِنِ وَنُورُ السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ. "

دعاموس كا بتعيار ب، دعادين كاستون باوردعا آسان وزين كانورب\_

سبحان الله! وُعا كى كياشان ہے۔ بي عبادت ہے، مغز وروح عبادت ہے، بيرمومن كا جتھيار ہے۔كوئى شك بيس بيرمومن كا جتھيار ہے، بير ين كاستون ہے۔ بيز بين واسان كا تور ہے۔اےكاش كرام دعا كى عظمت ہے ہورى طرح آگاہ ہوتے۔

جب دعا مومن کا جھیار ہے تو ہروفت مومن کواس سے سلح رہنا جا ہے تا کہ شیطان کے حملوں سے معفوظ رہے، اور بھی ہلاک نہ ہو۔

٧- بروايت معرت السين في الشّعار شادفر ما ياصلى الشّعليدو علم
 لا تُعْجِزُ وَا فِي الدُّعَاءِ فَإِنّهُ لَا يُهْلِكُ مَعَ الدُّعَا أَحَدٌ.

هذا حنيث صحيح الأمشاد. <del>"</del>

دعاش كى ندكرنا بيك دعا كرماته كوكى بلاك فيس موسكا ... دعا سے زياده بارگاوالى بى كوكى چېز كرم ومعظم اورمعزز ديس ..

۵۔ ہرواہت حضرت الوہر بروہ فائٹرد ارشاد فرمایا صلی الشرعلیدو کلم لیسس منٹی ہ اکٹر مَ عَلَی اللّهِ مِنَ اللّهُ عَادِ (دومذی ابن ماجه) مع الله تعالیٰ کے زدیک دعا ہے زیادہ معظم و بین دیدہ چیز کوئی تیس۔ صاکم نے اس دواہت کوئے کہا ہے۔ ہے

٢ - حضرت ابن عباس بن حجراً كا قول بكر:
 اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ اللَّمَا لَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

دعا کی بنیاددوا حیات پڑقائم ہے۔ ایک تو دعا ما تھے وال استعمار اللہ کا حق معرف اللہ کا حق معرف معرف ورفع تکلیف سے بھر

ع "ابلوغ المرام" از إمن جرعسقلاني" باب الذكروالدعاء . " "متدرك عامم" العلداة ل من الماس كاب الدعاء

ل «مكلوة المصافع» كأب الدعوات بع «متدرك عاكم» جلداة ل من الماعة الدعاء-ع «متدرك عاكم» جلدوة ل من ۱۹۹۴ مع «مكلوة المصافع» مما بالدعوات . مع الإلى فيها من الدروج عند الأسمال المن من من المروح المعافع المروح المراجع المروح المروح المروح المروح المروح

عاج و ب بس باتا ہے۔ اسے بیاحساس ویقین ہوتا ہے کہ اسباب کے تحت اور اسخ مکن وسائل و ذرائع کی حد تک بی اس تکلیف و مصیبت کو دُور کرنے یا کسی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے سے بالکل عاج ہوں، للذا وہ اس غرض کے لیے الی بستی کو پکارتا ہے جس کے متعلق اس کا ایمان ویقین ہوتا ہے کہ وہ مافوت الاسباب اختیار واقتدار کی مالک ہے، نیز وہ ہر جگہ ہر وقت ہر پکار نے والے کے حالات سے پوری طرح باخیر ہے، است دیکھرائی سے، اس کی پکار ن رہود وسی ہے، اس کی مشکل اور حاجت کو جائی ہے، علیم ذجیر ہے، سے و بعیر ہے، اور پھرائی درجد وسیح والا محدود اختیار واقتدار اور قدرت و ملکوت کی مالک ہے کہ جو بھی اور جہاں بھی اور جب بھی اور جہاں بھی اور جب بھی اور جہاں بھی اور جب بھی اور جبان کی دو کو بھی ہے کہ جو بھی اور جہاں بھی اور جب بھی اور جبان کی دعا قبول کرتی ہے، اس کی مدو کو بہتی ہے، اس کی مشکل حل کرتی ہے اور بھی بھی ہے۔ اس کی دعا قبول کرتی ہے، اس کی مدو کو بہتی ہے، اس کی مشکل حل کرتی ہے اور بھی بیاتی ہے۔

ان دوا حماسات وحقائق کے پیش نظریہ بات واضح اور روشن ہوجاتی ہے اور دعا کی اس حقیقت کے علم ووضوح کے بعد بہتری آسان ہوجاتا ہے کہ دعا اللہ بن کا حق ہے، اور اس قادر مطلق کے سواکسی کو پکار نا صرت شرک ہے، کیونکہ جب تک کوئی کسی کوعلم کل اور قدرت کا ملہ و مطلق صفات خداوندی کا ما لک نہ مانتا ہواور عالم الغیب ہمنے وبصیر ، علی کل شی قدیر نہ جانتا ہو، مشکل کشااور حاجت روایقین نہ کرتا ہو، وہ اسے پکار نے اور اس سے دعا کرنے کا تصور بھی نیس کرسکی۔

حقیقت یہ کہ می وہمیر، علی بزات الصدور، عالم الغیب والشہارة، قادر مطلق اور مخار فیل مرف ایک ذات پاک رب العزت ہے۔ اس کے سواکوئی عظیم ہتی ہی ان مفات کی ماکن فیل مرف ایک ذات پاک رب العزت ہے۔ اس کے سواکوئی عظیم ہتی ہی ان مفات کی مالک فیل ۔ معزات اولیاء وانبیاء علیم السلام تک سب ہے ہی و ہا افتیار ہیں۔ سب اس ہارگا واحدیت وصدیت میں مائل ہیں۔ سب ای اِلد واحد کے تاج ہیں۔ سب نے مشکلات وہمائب میں ای کو پکارا ہے اورای ذات پاک نے سب کی دعا پکارین کرمشکل کشائی وہاجت روائی کی ہے ، البذاؤ عاصرف اس قادر کریم کاحق ہے۔

كتاب الله: قرآن كريم عب ارشادفرمايا:

اِیّاکَ نَعَبُدٌ وَاِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ. (مورة ناحی) جم آپ بی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بی سے مدویا ہے ہیں۔ تو مرد طلی، دعا واستعانت بیالله واحد کاخل ہے۔ جب دعا عبادت ہے، روزح عبادت، انعنل العبادت، تو پھر غیر اللہ کے لیے اس کاسوال جی پیرانیس ہوتا۔

# الله كى كياكريم ذات بكر كرسوال كرف والے الله كى كياكر ماكنے والے اللہ الله والے اللہ ماكنے والے سے تاراض موتا ہے!

الله ربّ العزت ووذات كريم ورحمن ورجم بكه جوال كور برآسة ،ال سرامنى اورخوش بوتا به وريم الله عن الله من المنى ا اورخوش بوتا باورجوند آسة الله سناماش وناخوش بوتا به جواس ذات كريم كرما من المناح وسن بوال دراز كريم المناح الله وست بوال دراز كريم الله كاطالب بوءاس و مجوب ركعة بيل -

ال رسول الشمال أيم في فرالا:

مَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْعَالَ. (دواه العرمذي) الله تعالى سے اس كافعنل وكرم طنب كروب باليقين الله تعالى اس بات كو پستدكرتے بيس كدان سے سوال كيا جائے۔

ادرجوا سرحمن ورجيم ذات مصوال نذكري، اس يرفضب ناك بوت بير-

٢\_ رسول الله مل شيط في عرفها!

مَنْ لَمُ يَسُأَلُ اللَّهُ يَغُضَبُ عَلَيْهِ. (رواه الترمذي) عَ

جوالله سے سوال ندکرے اللہ تعالی اس پر عفینا ک ہوتے ہیں۔

"متدرك حاكم" كاروايت شمن لا يدعوا الله يغطن عليه كالفاظ بير-(جلداة ل من ) ووالي دُات كريم مه كرجواس كى بارگاه ش دمت موال درا ذكر ب،است دو خالي في مجيرتا-

إ "مكلوة المعاع" من سالد وات. ع اليناً.

سا۔ حضرت سلمان بن شد سے روایت ہے، رسول الله مل می نے فر مایا:

إِنَّ رَبَّكُمُ حَيٍّ كَرِيمٌ يَسُتَحَى من عبده إِذَا رَفَعَ يليه أَنَ يُرَدُّهُمَا صِفْرًا. (رواء الترمذي وابوداؤد والبيهقي)

بیک تہارارت بہت زیادہ صاحب حیا اور بہت زیادہ صاحب کرم ہے۔ وہ اپنے بندہ (دعا کے لیے) ہاتھ اُٹھائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بندے سے حیا کرتا ہے جبکہ بندہ (دعا کے لیے) ہاتھ اُٹھائے اور اللہ تعالیٰ انہیں فالی چیرے۔ اسے تر فری الاوا و داور بیکی نے "دوات کیر" میں روایت کیا ہے "متدرک حاکم" میں بھی بیروایت ہے۔
"متدرک حاکم" میں بھی بیروایت ہے۔
جلداؤل (کتاب الدعاء)

اس ذات کریم کوچھوڑ کر بنڈہ اور کس نے آ محے سوال کرے جوابے عاجر و مختاج بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے،اور کبھی اپنے مصطر بندے کوخالی ہاتھ نیس لوٹا تا۔

وهاسيخ كلام باك من ارشادفرمات ين:

وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَاِيِّي قَرِيُبٌ أُجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. (بَرْ ﴿ رَكُوعُ ٢٣٠)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پس بے ٹک میں متعلق سوال کریں، پس بے ٹک میں ترب ہوں۔ پکارت ہے۔
جب کہیں اور جہال کہیں عاجز بندے نے اپنے اللہ کریم کو پکارا، ٹورا اللہ کریم اپنے بندے کی مدد کو آیا، اس کی دعا و ورخواست بوری فرمائی۔ لہذا تن بیہ کہ بندہ اپنی ہر دعا و درخواست ای دات کریم سے کہ بندہ اپنی ہر دعا و درخواست ای ذات کریم سے کرے اور جو بھی ضرورت اور حاجت ہووہ اپنے مولا کریم سے درخواست ای ذات کریم سے کرے اور جو بھی ضرورت اور حاجت ہووہ اپنے مولا کریم سے طلب کرے۔ اعلی اور اونی سے اونی چیز کا سوال کرے تو اپنے اللہ کریم سے کرے۔ چنا نجے بروایت حضرت الس دی تا ہے کہ درخواست کے کہ درخواست حضرت الس دی تا ہے اور ایک کی اس کا کہ درخواست حضرت الس دی تا ہے کہ درخواست کریں ہے کہ درخواست حضرت الس دی تا خواس کی درخواست کی درخواس

لِيَسَأَلُ آحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلُّهَا حَتَّى يَسُأَلُ شِسْعَ نَعُلِهِ إِذَا إِنْقَطَعَ.

(رواه الترمذی)<sup>ع</sup>

تم کو چاہئے کرانی سب حاجتیں اللہ تعالی ہی سے مانگا کرو۔ یہاں تک کہ جب چل کاتمرٹوٹ جائے وہ بھی اینے رب سے مانگو۔

المستكوّة المعاج "كماب الدوات- ع الينا-

مراوا الله رحم الله المراكب اور بحر مسلمان كبلائے والے اولياء الله رحم الله سے دعائيں ما تلتے مراول واللہ واللہ تعلیم الله سے دعائيں ما تلتے والے اور بحر مراف جابل نہيں بلکہ عالم كبلائے والے بحى ، بحر كمال مي ہے كراہے اس شرك وكفر پراحاد برے وروايات بحى بيش كرتے ہیں۔

حفرت خاتم أمفسر من رحدالله وقطراز بي كد:

آج لوگ الله تعالی کوشمیں (واسطروسیله) دینے میں صدید و مستع بین اور الله عزشانهٔ کو برام سے غیرے کا واسطردیتے ہیں۔

وَاعظمُ مِنْ ذَلك انهم يطلبون من اصحاب القبور تحوا شفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كلّ عسير وتوحى اليهم شياطينهم خبر: "اذا اعيتكم الأمُور فعليكم بِأهلِ الْقُبُورِ" وَهُوَ حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع العارفين بحديثيه لم يروه احد من العلماء ولا يوجد في شيء مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعتمدة وَقَدْ نهى النبي صَلى الله عليه وسلم عن اتّخاذ القُبُور مَسَاجِد ولَعَنَ عَلى ذلك ، فَكَيْف يَتَصَوَّرُ مِنهُ عَلَيْهِ الصَّلُوة وَالسَّلامُ بِالْاسْتِهَالَة وَالطَّلبِ فِنْ أَصْحَابِهَا؟ شُبُحَانَك هذا بُهُنَان عَظِيمٌ المُسَلَّا مُعَانَة وَالطَّلبِ

اوراس سے بھی ذیادہ بڑی بات بہ ہے کہ قبر والوں سے شفا، فراخ دی ، گمشدہ چیز کی والی اور برمشکل کی آسانی کا سوال کرتے ہیں، اوران کے شیاطین نے ان پرایک روایت القا کر رکھی ہے کہ ' جبتم امور ہی تھک بار کر بیٹے جا کہ تو اہل قبور سے مدوطلب کر و 'میروایت عفاء صدیث کے اجماع سے دول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم بر بہتان ہے۔ اسے کی ایک عالم نے بھی روایت نیس کیا نہ صدیث کی معتمر کت بر بہتان ہے۔ اور بیشک نی کریم مان فیا نے فیروں کو بحدہ گاہ منائے میں اس کا سراغ مان ہے۔ اور بیشک نی کریم مان فیا نے قبروں کو بحدہ گاہ منائے سے منع فرمایا ہے، اوراس فعل پر احت فرمائی ہے تو آپ سے یہ کو گر تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ قبر دالوں سے مدد کے لیے دعاد فریاد کا تھم فرمائیں۔ تو اس سے پاک ہے دیے دیا و فریاد کا تھم فرمائیں۔ تو اس سے پاک ہے، یہ بہتان فقیم ہے۔

إ "روح العاني" تغيير آية الوسيل.

قول محاوران! فاستعبنوا بِأَهُلِ الْقُبُورِ" كَ تَعَلَّى تَمْ الله عَدِيث الْمُورِ فَي الْاُمُورِ وَلَى مِعْ الله عَلَى الله مُورِ الله عَلَى الله مُورِ الله عليه والمافر المرده الديل عديث الرجاوران است يرائ افتر افر و نياز برمصطفى صلى الله عليه والم افتر المرده الديل بهتان باعدها لعن يرجاورون في غذر و نياز بورف كريم المحالي ملى الله عليه والم يربهتان باعدها مراحنهم الله )

م بعض جہال و نساق مصیبت کے وقت زندہ یا اور است اللہ کے لیے مشکل کشائی کے لیے ا

مدكن يامعين الدين چشتى!

پارتے ہیں، مثلان<sub>ہ</sub> یا بھاؤالی بیزادھک

یا ...... گرداب بلاافناد کشی مددکن یا معین الدین چشی یا ...... ایداد کن ایداد کن ماند کن یا معین الدین پشتی یا ..... ایداد کن ایداد کن و دنیا شادگن میا شیخ عبدالقادرا!

اورا ہے وہ از قبیل وسیلہ بچھتے ہیں، حالا نکہ دسیلہ تو یہ ہے کہ دعا خالص اللہ تعالیٰ ہے کی جائے اور کسی بزرگ کا واسطہ پیش کیا جائے ، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور یہ کے کو در دمصیبت اور تکلیف کے وقت غیر اللہ کو پکارنا میتو عین شرک ہے یہ دسیلہ کہاں؟ اس کے متعلق علامہ آلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكُثُرُوا من دعاء غَيْر اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الاحياء منهم وَ الْاَمْوَ مَن وَ غَيْرِ اللَّهِ مَن فلال الْحِثْنِي وَلَيْسَ ذَلِكَ مِن التَّوْمِ اللَّهِ مَن الْحَدْمَ وَ اللَّهِ مَن اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

لے "البلاغ المين" إب فعل " - ع اگرية تركيبي تو پرشرك وركيا ہے؟ باليقين شرك ہے -ع "دوح المعانى" اليفيا تغيير آيت الوسيليد حضرت شاه ولى الله صاحب محدث دبلوى رحمداللة تحرير قرمات جين:

چنانچه بعضے وظیفه یا بهاء الدین مشکل کشا در نشست و برخاست اشتخال داشته خود را از محبان حضرت بهاء الدین علیه الرحمة شمر ده اند و بعضے برائے کشائش رزق یا نظام الدین اولیاء زری زر بخش ورد نموده اند و گروهے اختراع کرده اند که از برائے هر مهم ورد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لِلّه کفایت مے کند، خبردار باید شد که این همه افتراء و بهتان است مثل ایس معنی اصلازاهل طریقت مستقیمه روایات نمے کنند و از مردم ثقه مروی نشده است با

" ایمباؤالدین مشکل کشا"، " یا نظام الدین اولیا زری زر پخش"، " یا شخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله" و غیر با نوعیت کے نعر ہے و ظیفے اور پکاری حضر ست رحمدالله کے نزدیک بیرسب افتراء و بہتان ہیں، نہ شریعت میں ان کا کوئی ثبوت ہے اور ندائل طریقت سے بیمروی و منقول ہیں۔ بہتان ہیں، نہ شریعت میں ان بزرگوں سے ما نگئے ہیں، بیاللہ سے ما نگ کرہم کو دیتے ہیں۔ ہم ان کومستقل با اختیار دینے والا تو نہیں ہجھتے۔ دیتا تو اللہ ہے محر بیرسب ہیں۔ اس کے متعلق حضرت محدث دیلوی رحمداللہ کھے ہیں:

وَاعْلَمُ أَنَّ طَلَبَ الْحَوَاتِجِ مِنَ الْمَوْتَى عَالِمًا بِٱنَّهُ سَبَبِّ لِإِنْجَاحِها كُفُرِّ.... وَالنَّاسُ الْيَوْمَ فِيُهَا مُنْهَمِكُوْنَ. <sup>عَ</sup>

جاننا جاہئے کہ مُردوں سے بیر جانتے ہوئے حاجتیں طلب کرنا کہ وہ حاجتیں پوری ہونے کا محض سبب ہیں ، کفر ہے ، گراس زمانہ میں نوگ اس میں مشغول ہیں۔

وفات یافت بزرگوں نے ماجنیں مرادیں مانگنا،خواہ آئیں سب جان کرہی مانگی جائیں کفر ہے۔ اور جب حضرت محدث وہلوی رحمہ الله (متونی ٢ کالج) کے عہد میں لوگ اس میں مشغول دمنجک محصلہ کا اور مائی سوسال بعد کیا حال ہوگا؟

فقيدا يوالليث رحمداللدرقطرازجين:

ٱلاسْتِعَاذَةُ بِالْمَخُلُونِ لَا تُغْنِيُ مِنْ شَيْءٍ. عَلَ

ا "البلاغ المين" معرت مورث والوى رحداللدى عجب تعنيف بيد بإب بالعل الركيدة طاكف)-ع "الخير الكير" من ١٠٥- ع "بتان العارفين" بإب ١٠٠-

مخلوق سے پناہ طلب کرتا تھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کمی مصیبت سے نہیں بچاسکتا فتہا ، اُمت و مما کوشر بعت کے بعد اب ذرا اکابر اولیا ، مشامخ طریقت کے ارشادات

ملاحظه بول:

حفرت ابويزير بسطاى قدى مرة ف قرمايا:

اسْتِعَالَةُ الْمَخُلُوقِ بِالْمَخُلُوقِ كَاسْتِعَاثَةِ الْمَسُجُونِ بِالْمَسْجُونِ.

علون كامحلوق \_ (مانوق الاسباب) مدد طلب كرنا ايما ب مي قيدى كا تيدى

ے دوطلب کرنا ( حالانکدایک قیدی بے جارہ کی کی کیا مدد کرسکتا ہے!)

اورحضرت سجاد (امام زين العابرين على بن حسين (متونى ١٩٠٠ مع) والتحد كا قول يه كد:

سفة فِي رائيهِ وضَلَّةٌ فِيُ عَقَٰلِهِ <sup>ع</sup>ُ

عمیٰج کا محتاج کے طلب کرنا ہے وقونی وجہالت اور عقل کی خرابی و گراہی ہے۔ سیّد الشائخ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمہ الله (متونی الاصفی) فرماتے ہیں:

رَحَقِيْقَةُ الْفَقُرِ آنُ لَا تَفْتَقِرُ اِلَى مَنْ هُوَ مثلك. <sup>حَ</sup>

فقری حقیقت بہے کہ توانی جیسی (محتاج) ہستی کا محتاج نہ ہو۔

علامه محر بشير السهو انى نے "است خالف المعلوق بالمعلوق كاستفالله المسجون بالمسجون" شخ ابوعبدالله القرشى كا تول نقل كيا باور ابديزيد بسطا مى رحمه الله كا تول تكماب: اِسْتِغَاثَةُ الْمَخُلُوقِ بِالْمَخُلُوقِ كَاسْتِغَاثَةِ الْفَرِيْقِ بِالْغَرِيْقِ. "

محلوق كا محلوق سے مدوطلب كرنا أيها ب جيسے ووب مرف والے كا ووب مرف والے اللہ اللہ مرف والے كا ووب مرف

مناب وسنت كے بعد اكابر أمت نقبها واسلام واوليا وعظام رحم مالله كاتوال و ملاصد:

ملاصد:

ارثادات سے به مقبقت واضح بوكر سائے آئ كه دعا صرف الله تعالى كائن ہے،

ذات باك ربّ العزت كے سواكس غير الله سے مانوق الاسباب طور پر دعا واستعانت اور

استغاث واستعاذ و مثلالت وحماقت ہے اور كفروشرك الله تعالى ہدايت عظام فرمائے آئين

ل معرب إيزيد بسطائ اكارواع المم مفائخ أمت بير معرت فدوم على جويرى رحمدان (متول ٥٤٧مو) ف "كشف الحوب" بن آيكوموفيد كما يك ملسلة عن طينوريكا بإنى لكما ب إسل بن ام آيكا طينورب (متولى الآاج) ع "روح المعالى" تغيير آيت الوسيليد ع " التوح الغيب" مقاله 20 سع " ميانة الانسان" من ١٥١-

#### وسيله

"وسلم" كمعنى بي دريد تقرب (النجر)

''لغات القرآن' میں ہے: خُطیب اور رازی (رحما اللہ) کے نزدیک' وسیلہ'' کامعیٰ ہے: قرب کا ذرایعہ، قریب کردینے والایل

الممراغب اصغباني رحمالله لكعة بن:

"الوسيل" كم منى كى جزكى طرف دخبت كے ساتھ وَيَنْ كَ جَيل - قرآن على ہے: "وَالْهَا عُولًا إِلَيْهِ الْوَمِيكَةَ." "ادراس كا قرب حاصل كرنے كا ذراجہ تلاش كرد"

در حقیقت ''توسل الی الله''علم وعبادت اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الجی کی محافظت کرنے کا نام ہے۔ اور مید محق تقرب الی الله کے جیں۔ اور الله تعالی کی طرف رغبت کرنے والے کو''واسل'' کیاجا تاہے۔''

جَى معزات مفرين في آيت كريم يا أيُّهَا اللَّذِينَ أَمَنُ وا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِمُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالُهُ وَالنَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُولُولُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُولُولُولُ اللَّهُ وَالنَّالِمُ النَّالُولُولُولُ اللَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُولُولُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُنْ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالُمُ النَّالِمُ النَّ

مثلًا خاتمة المفسرين عمرة التقفين علامه ابوالفضل شهاب الدين السيرمحمود آلوى البغد اوى التونى + يخالط الني شهره آفاق تغيير مين تحرير فرمات جين:

(الوسيلة) هي فعيله بمعنى ما يتوسّل به ويتقرب الى الله عز وجل من فعل الطاعاتِ وترك المعاصي. ع

بین وسلِدفصیلہ کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہیں طاعات (فرمانبرداری) کرے اور گنا ہوں (نا فرمانی) کوچھوڑ کراللہ عز دجل کا قرب حاصل کرنا۔

ا\_توسل بالاعمال والطاعات: اعمال مالداورترك معامى ى كوترب الى كا

وربعددوسل فرمايا كياب- چنانجار شادموتاب

الناسالقرآن عدد فقم منظا الوسيل" ع "مقروات القرآن" للظ" الوسيل". ع "مقروات القرآن" للظ" الوسيل". ع "دوح المعانى" مطيور معرجلدا السيالة الديلة .

وَمَا اَمُوَالَكُمُ وَلَا اَوُلَادُكُمْ بِالَّبِي ثُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلُفَى اِلَّا مَنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.

اورتمهارے اموال واولادالی چیز نبیس جوتم کو جارامقرب بنا دیں ، مگر جوایمان لائے اورا چھے مل کرے (بیایمان ومل صالح ذراید کرب بیں)

توایمان اور عمل معالح بی اصل اور میچ دسیله بین ، جن کے ذریعدانسان الله رب العزت کا

قرب عاصل كرسكا ي-

مجے بخاری و مجے مسلم میں غار کے اندر تین اشخاص کے مجوں و مقید ہو جانے کا ذکر ہے۔
ان میں سے ہرایک نے اللہ کی رضا کے لیے اپنائمل صالح پیش کر کے بارگاءِ خداوندی میں
نجات کی دعا کی تو اللہ تعالی نے بارش کی وجہ سے غار کے مند پر گری ہوئی چٹان کو ہٹا دیا اور ان کو
مصیبت سے نجات بخش لے

بروسله بالاتال والطاعات ب-اوراس بس كى كواختلا فيس

٧\_ توسل باساء الحسنى: دومراوسيله باساء الحنى بـ ارشاد موتاب:

(ياره ۱۹ سافرانسه ۱۳۳۶)

وَلِلَّهِ ٱلْاَسْمَآءُ الْحُسَّنَى فَادُعُوهُ بِهَا.

الله كا جها يتهام بي بن اسكوائي نامول كرماته يكاراكرو\_

٣. قُل ادْعُوا اللَّهَ أُودُعُوا الرَّحْمَٰنَ ﴿ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنَى.

(باردها\_یی امرائیل، ۱۳۵)

اے تغیر! کہدد بیجے تم (خداکو) اللہ کہدکر پکارو یا رحمٰن کہدکر، جس نام ہے بھی بکارو، بیمب اس کے اچھے اچھے نام ایں۔

اساء وصفات بارى نعالى: علوق عن قرير خالق عادر منرور على المراس كالمراس كالمر

ع المتكاوة العالم" بابُ الميرُ والصِّلة.

الى بأكمال ذات موجود ہے جو ہمارے احاطة علم ومشاہرہ ہے وراء الوراء ہے۔ بس ہم انتابى جان سكتے بير كراہے جان نبيس سكتے يا

# عرفانِ ذات كاواحد ذريعه صفات البي بن:

حرفان و وجدان کی دوی صورتی ممکن بین، یا خود ذات یا اس کی صفات پیزگه یها بی مشاهرهٔ ذات کا کوئی امکان بین، کوئی اوراس ذات یا ک کا کیا نظاره کرے گا جب انہوں نے اپنے کلیم معرب موٹی علیہ انسلام کی درخواست رَبِ اَدِنسی اَنسطُنو اِلْیُک لین اسکان میرے برد دگار جھے اپنا دیدار دکھلا دیجئے کہ بی آپ کوایک نظر دیکھاوں "کے جواب بی صاف فرمادیا دائر تو اپنی آئر اپنی تا دیوار دکھلا دیجئے کہ بی آپ کوایک نظر دیکھاوں "کے جواب بی صاف فرمادیا دائر تو اپنی اُنسطہ بی می ماف فرمادیا کی مرف دوسری صورت باتی رہ جاتی ہے جواب دواسے می مرفت اللی کی مرف دوسری صورت باتی رہ جاتی ہے تا کہ طالب بی آئی رہ جاتی کا درواسے اور واسطے سے معرفت اللی کا درواسا و صامل کر سکے، ورنداس ذات بیک کا نہ تو ادراک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر اربارا ماوصفات اللی کا ذکر و بیان ہے، تا کہ طالب تی ای داراک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی جیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی جیز پر ایک کیا جاسکتا ہے نہ اسکتا ہے درائی کیا جاسکتا ہے نہ اسے کی چیز پر ایک کیا جاسکتا ہے ارشاد فر مایا:

أ. لَا تُدُرِّكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْآبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْعَبِيرُ ٥
 (انعام، ١٣٥)

اس کونظرین بیس باسکتیں،اوروہ سب نگاہوں کو پاتا ہے اوروی برابار یک بیل اور باخرے۔

٢. لَيْسَ كَمِفْلِهِ ضَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. (٥٥ رامران ١٢٠)

کوئی چیز بھی اس کی ما تندنیس (ممر) وہی ہفتے والا ، و میصفے والا ہے۔

منت رسول منتان ساته دعاداستعانت كاتعلىم قابت ب- الماء دمغات الى ك

ا۔ رسول الله ملافقید می در شادفر مایا: کوئی بندہ ایسانیس جو ہردن علی اصبح اور ہر واست سرشام تین بار کے:

بِإِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَىَّ فِي ٱلْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ

ل معر بعان النه "جلداة ل ماشيرمديث تبراال ع باروه والراف مدكون عال

السّمِيعُ الْعَلِيْمُ.

اللہ كے نام كى ماتھ (مددو تحفظ طلب كرتا ہوں) جس كے نام (كى بركت) سے زمين والد، خوب جائے زمين والد، خوب جائے

والاسب-

اور پھرا ہے کوئی چیز تکلیف دے۔اسے تریزی، ابن ماجدا در ابودا دُدنے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو محف شام کو بیکلمات کے، میج تک اس پر کوئی مصیبت اچا تک نہیں پڑے گی اور جوکوئی میج کوان کلمات کو کہے تو شام تک اے کوئی ائتلا اچا تک (حادث) چیش نہیں آئے گا۔!

ہ ۔ سمجے بخاری میں معزت حذیفہ اور سمجے مسلم میں معزت براء رہٰ اُتھا ہے روایت ہے کہ نبی مل غیلم جب رات کوسونے لکتے تو اپنا ( دایاں ) ہاتھا ہے رضار کے بیچے رکھتے بجر قرات:

ٱللَّهُمُّ بِالسَّمِكَ أَمُونَ وَأَحَىٰ.

اے اللہ! میں تیرے م کے ساتھ مرتا (سوتا) ہوں اور زندہ ہوتا ہول (لیتن جا گیا ہوں)۔

اور جب بيدار جوت تو فرمات:

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي آخِيَانَا بَعُدَ مَا اَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ. \*

تمام تعریفی اس خدا کے لیے جی جس نے ہمیں مارنے کے بعد زیرہ کیا (لیمی نیند کے بعد بیدار کیا) اور (قیامت میں) زندہ ہوکرای کی طرف رجوع ہونا ہے۔

اسم الی سے استعانت جہاں حضرت مل فیل کی اٹی سنت مبارکد ہے اور آپ نے جہاں صحابہ کرام رہائتہ کواس کا تھم ارشاد فرمایا ہے وہاں اساء الی کے ساتھ دعا وسوال حضرت سل شیام کی تقریر وتصویب سے بھی ثابت ہے۔ تقریر وتصویب سے بھی ثابت ہے۔

س۔ حضرت انس دی فید سے روایت ہے کہ بی ان اندیا کے ساتھ مجد بی بیٹا تھا، ایک می فیون کی بیٹا تھا، ایک می میٹا تھا، ایک می میٹا تھا، ایک می میٹا تھا، ایک می میٹا تھا، کی اس نے کہا:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَلُكْ مِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلهُ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَلِيغُ اللهُ عَلَى الْحَمْدُ لَا اللهُ اللهُ الْحَمَّانُ الْمَنَّانُ بَلِيغُ اللهُ اللهُو

إ المعكوة المعالع" إب القول وزوالعباح والساء والنام يع الينا.

اے اللہ! من تھے سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ تمام تعریف تیرے لیے سے، تیرے سان وز بین کا بیدا ہے، تیرے سان وز بین کا بیدا کرنے والا ہے۔ اے عظمت و بزرگی اور احسان و بخشش والے، اے زندہ اے جیشہ قائم رہنے والے میں آپ سے سوال کرنا ہوں۔

تو نی مل این کے فرماً یا: اس نے اللہ بے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جب اے اس کے عظیم کے ساتھ دعا کی جب اے اس کے عظیم نام کے ساتھ پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے اور جب اس سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا فرما تا ہے۔ ساتھ سوال کیا جائے تو عطا فرما تا ہے۔

است ترفدي ابوداؤد ، نسائى اورائن ماجدف روايت كياب ا

متدرك ماكم من بحى بيروايت ب- (جدوة اس ٥٨٥ كاب الدعاء)

حقرت بریده دفنی الله عند کے دواہت ہے کہ دسول الله الله علیہ وسلم نے ایک مخص کو بید دعا کرتے ہوئے بنا، اے الله ایس سے سوال کرتا ہوں، یس مخص کو بید دعا کرتے ہوئے بنا، اے الله ایس سے سوال کرتا ہوں، یس محوابی دیتا ہوں کہ بیشک تو اللہ ہے، تیرے سواکوئی معبود ہیں، یکی ہے، بے نیاز ہے، جونہ کی کا باپ ہے، اور نہ وہ کی کی اولا و ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ آپ سالتھ بی سالتھ اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اس سوال کیا ہاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔

"(الدوادُورترندل، ترالُ، المن الجه)

إ "مفكوة المعالى" كتب اساء الشرقالي.

ع "بلوغ الرام" باب الذكر والدعاء ومكاوة المعالى" كتاب اساء الشرقواني فعل عالى عن بيدوايت ترقدى اور الوداد د ساور تعمل عالت عن رزين مع معتول ب

متدرک عالم بی معرت بریده اسلی دانشد کی اس روایت کے ساتھ اس معمون کی جار احادیث بیل یا

تیرے سواکوئی معبود نیس، تیری ذات پاک ہے، بیشک میں ظلم کرنے والول میں سے تھا۔

کوئی مسلمان کسی حاجت میں ان کلمات ہے تیس پکارتا مگر اللہ اس کی دُعا تبول فرماتا ہے۔ (دواہ احمد والدرمذی) کے متدرک حاکم میں بھی بیروایت ہے۔ (جلدادّ ل من من میں بھی بیروایت ہے۔

توسل بكلمات اللد: اساء الى كابعد كلمات الله كساته دعا بمى مسنون ب-

۱۔ معرت خولہ بنت عکیم بن شم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مل عَمِیم کو بیفر مائے۔ موسے ستا کہ:

جو کہن اُڑے (یا تھے۔) اور کے:

آعُوُذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

می اللہ کے بورے کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کے شرے پناہ ما تکتا ہوں۔

تو اے کوئی چیز نقصان اور ( تکلیف) نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ اس مقام سے روانہ ہو جائے۔ صحیح مسلم عہموً طاما لک میں ہمی بیروایت ہے۔

2- حضرت اله جريره رفق حكمة بين كرايك فخص في رسول الله مل في المصحف كيا: رات محص بكون الله على الله على الله المحتمد الله المحتمد المح

ل "متددك ماكم" جلدالال من ١٠٥٠ مركاب الدعاء \_ ع "ترجمان الند" جلدالال من ١٨١٠ منددك ما من الندة المراهم ١٨١٠ م "دمكانوة المصافع" إب الدعوات في الاوقات \_ ع الإلى .

### توسل بدائم عضرت جاير يناف سهروايت بهكرسول الله مل الله عن مقرمان:

لا يُستنال لِوَجَهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَةُ رواه ابوداؤد ("ترعان النه" بلدوم مديث غمر ١٥٠) الله تعالى كروئ الله الله على مرف جنت كى دعاكى جائد (الدواة و)

9۔ میچ بخاری کی روابت میں ہے کہ خود نی مان تعیام نے فرمایاً: ("بخاری" کاب الوحید)
اَعُو دُو بِوَجُهِکَ میں تیرے روئے (اقدی) کے واسطے سے تیری بناہ ما نگرا ہوں۔
تو یہ خود ذات باک ہاری تعالی کا وسیلہ وواسطہ دعا دُل میں محمود و مستحسن و مسنون ہے۔
شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انساری قدس سرہ العزیز کا قول ہے کہ:

الهی وسیله بتو هم توئی، اگر کسے ترا بطلب یافت من خود طلب از تو یافتم،

اے اللہ! تری طرف وسلہ بھی خود تیزی ذات ہے، اگر کسی نے سخمے طلب (وجہو) سے پایا ہے تو میں فے خود طلب (کی تو فیق) بھی جھنے سے پائی ہے۔

(تكيرمين تغير آيت وسيلماز حسين بن في واعظ كاشني مرتبه ١٩٠٠)

القدرب العزب كي صفات علم غيب وقدرت كي واسطرت وعاء من منون بي مناسة علم غيب وقدرت كي واسطرت وعاء منون بي دعارت وعاء

اَللَّهُمْ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَدِكَ عَلَى الْخُلْقِ آخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحيوة خَيْرًا لِي وَقَدْرَ الْمَاهُ خَيْرًا إلى.

نسائي ("مشكرة" ياب جامع الدعاء)

خدادند! می جھے ہے سوال کرتا ہوں، کئ اپنے علم خیب اور کئن اپی قدرت علی الله الله می جھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہواور مجھے وفات دے جبکہ تیرے علم میں میری وفات میرے لیے بہتر ہو۔

## ٢ ـ عزت وقدرت اللي كاواسطه

اا۔ حضرت عثمان بن انی العاص رش شد سے روایت ہے کہ بھے ایما وروتھا کہ میری بلاکت کا باعث ہوتا۔ میں رسول الله مل میان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مل میکی نے قر مایا: کہو:

آعُودُ فَي بِعِزَتِ اللَّهِ وَقُدُرَيْهِ مِنُ شَوِ مَا أَجِدُ. رمؤطا امام مالكَ باب التعود)
لعنى عن الله تعالى كرات اور قدرت كرماتها الله دروك شرست بناه ما نكرا بول
برده كرمات وقعدا بنا وايال باتها الله ورووالي جكه بريجيمرو "عن في بجي كها تو الله تعالى في ميرا
وردوُ وركر ديار بجر عن بميشه البنع كمروالول كوال كالحكم ديا كرتا تفا-

وسيل بالدوات الله اور مسنون و بالوره وعاؤل من براه واست الله تعالى وسيل بالدوات الله تعالى الله الدوات الله تعالى الله الدوات الله تعالى الله الموسين الدوائد والمستور والمست

وَآنْتَ تَعُلَمُ أَنُّ الآدعية الماثورة عن اهل البيت الطاهرين وغيرهم من الاثمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم ولعل النص على خلافه ففى صحيح البخارى عن انسُّ أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كانَ إذَا قحطُوا إستسفى بالعباس رضى الله تعالى عنه فقال اللهم انا كُنا نَتُوسَلُ إلَيْكَ بِنَيِكَ صلى الله عليه وسلم فَتَسْقَينا وَإِنَّا نَتُوسُلُ اليُكَ بِعَمَ نِينا فَاسُقِنا فَيُسُقَونَ اللهم انا كُنا فَاسُقِنا فَيُسُقَونَ . فَإِنَّهُ فَو كان التوسُل به عليه الصّلوة والسلام بعد انتقاله من طفه الدار لسما عَدَلُوا إلى غُيرِه بل كانوا يَقُولُونَ: اللهم انا توسَّلُ البكَ نبينا فاسقِنا وَحاشاهُمُ أنْ يعُدِلُوا عَنِ التوسَل بعمه العباس وهم يَجِدُونَ أَدُنى مَسَاعَ لللكَ، فعدولهم طفاً ، مع انهم السابقون الاوّلون وَهُمُ اعلمُ مِنَا بِالله تعالى ورسوله عليه الصلوة والسلام ورسوله عليه الصلوة والسلام ورسوله عليه الصلوة والسلام ورسوله عليه الصلوة والسلام وما يشرع من الدّعاء وما لا يشرع.

إِنَّ هَٰذَا التوسَل من جنس الاستِشْقاع وَهُوَ أَنَّ يَطُلُبَ من الشُّخُصِ اَلدَعاء وَالشَّفَاعَةُ وَيُطُلُبُ من الشُّخُصِ اَلدَعاء وَالشَّفَاعَةُ وَيُطُلُبُ مِنَ اللَّهِ تعالى أَنَّ يَقُبُلُ دُعَاءَهُ وَشَفَاعَتُهُ وَيُؤْبِدُ ذَٰلِكَ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَدُعُوا وَهُمُ يُؤْمِنون لِدُعالِهِ حَتَّى سُقُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

ا "دوح المعالى" مطبوعه معرجلده تغيراً بت دسيله.

عَلَىٰ الله علی الله علی و فیرام ائر کی الوره دعاؤں میں نی سلی الله علیه و الله و جود این بارگی می اس کے ظان ہے جیسا کہ می تخاری میں معرب النس ہے دوایت ہے کہ معرب علی ، جب قحط پڑتا تھا تو معرب میں کے دریا یہ بارٹ کی دعا میں جم بارٹ کی دریا یہ بات ہے ، پی مائٹ ہے ہوں الله علیه و کم کورسیلہ بناتے ہے ، پی ایس بارٹ برماتے ہے ادراب ہم اینے نی کے عم حرم (معرب مائل) کو تیرے سائے و سیار بناتے ہیں ، پی ہم پر بارٹ برماا چنا نی وہ میراب کردیئے جاتے ہے۔ پی اگر معنور علیه وسیلہ بناتے ہیں ، پی ہم پر بارٹ برماا چنا نی وہ میراب کردیئے جاتے ہے۔ پی اگر معنور علیه السلاۃ و السلام کی ذات پاک ہے اس دنیا ہوتے ، بلکہ یوں کیج ''الی ہم آپ کے مائے اللہ تا کہ وسیلہ پی کرتے ہیں ، تو ہم پر جنہ برما'' ، اور دہ اس بات ہے پاک ہیں کہ سیدالناس کے وسیلہ پی کرتے ہیں ، تو ہم پر جنہ برما'' ، اور دہ اس بات ہے پاک ہیں کہ سیدالناس کے وسیلہ پی کرتے ہیں ان کا اس (قسل بالرمول) ہے مدول (ایک بینی بات ہے پاک ہیں کہ معمولی ساجواز بھی پالیے ۔ پس ان کا اس (قسل بالرمول) ہے عدول کواور حقوقی الی کو حقوقی رمول کواور دو تی بالی کو حقوقی رمول کواور دو تی بالی کو حقوقی رمول کواور دو تی بالی کو اور دوائی بی ہے اور کیا فیرمشروری ان میا باتوں کو ہم ہے بہت بی زیادہ جائے والے ہیں۔

براوس شفاعت کاتم ہے کہ کی مخص ہے دعا کرائی جائے اور فداسے دعا کی جائے کہ اس (بزرگ ) کی دعاوسفارش قبول فرمائے ، اور مید بات اس کی تائید کرتی ہے کہ مضرت عبال وعا کرتے تھے اور وہ سب آپ کی دعا پر آمین کہتے تھے یہاں تک کہ بارش ہے بیراب کروسیے جاتے تھے۔

من من وعام المرام والتي التي المرام والتي التي المرام والتي المرام والمرام والتي المرام والمرام والم والمرام والمرام

ال " روح المعانى المطبور معرجلد التغيير آيت وسيله

## فقهاء اسلام خصوصاً امام اعظم رحمد الله كامسلك و فرجب:

قَالَ ابوحنيفة وَصَاحِبَاهُ يكره أَنْ يَقُولُ الرجلُ أَسُنَلُكَ بِحَتِي فَلانٍ أَوْ بِحَتِي البِحِدِ الْمَشَعَرِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعِ اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقَّى اللّهِ حَقِّى اللّهِ عَلَى اللّهِ حَقِّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

الم ابوصنیف اور صاحبین رحم الله ف فرمایا که کوئی شخص (خدا ہے کے کہ) میں تھے ہے سوال کرتا ہوں بھی خلال یا تیرے نبیوں کے حق سے یا تیرے رسولوں اور بیت الله اور مشعر الحرام کے حق سے (ای شم کے حق کا واسطہ دے کر بندہ الله ہے دعا کرے) تو بید کردہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالی برکی کا کوئی حق نبیس۔

" دشرح الخار"، " فاولی ابن عبدالسلام"، " ورهنار"، جلدا ص ۱۲۸، " كنزالر قائق" مسلام"، " فرهنار"، جلدا ص ۱۲۸، " كنزالر قائق" مسلام"، ويلهم الكنزص المسلام"، في المكنز ص ۱۳۵، في الكنز ص ۱۳۵، في المكنز ص ۱۳۵، وغير با معتبر كتب فقد حنی بس مهم مضمون هيد مشمون هيد (" ندائة حن من ۱۰۱ و فير با معتبر كتب فقد حنی بس مهم مضمون هيد المارة و ادام الا مارة و ادام المنظم و المسلم مضمون ميد (" ندائة حن من ۱۰۱ و ادام و المارة و ادام و ادام

"ميك الانسان" ص١٨١٧ بـ

نُصُّ على المنع منه جمهور أهل العلم.

جہوراال علم نے اس کی ممانعت برمعرت کلام کیا ہے۔

اورس ۲۰۱ پرتوبید وی موجود ہے کہ احتاف کے جیج متون میں ہی تحریر ہے:

وَذَكُرَ الْعَلائي فِي شرح التنوير عن التتارخانيه عن ابي حنيفة أنَّهُ لا يَـنُيَغِيُ لِاَحَدِ ان يَلْحُوا الله إلَّا بِهِ وقي جميع متونهم أنَّ قول الدارمي

المعتومتل بحق الانبياء والاولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروة

كراهته تحريم وَهِي كَالْحَرَامِ فِي الْعُقُوبَةِ بِالنَّارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَّلُوا

دْلِكَ كُلُّهُمْ بِقَوْلِهِمْ لَا حَقَّ للمُخلُوقِ عَلَى الْحَالِقِ. "

علائی نے دشرح العومي من تأرفانيے فل كيا ہے كدامام ابوطنيفة ہے دوايت ہے كد كى كوميمناسب جيس كداللہ سے اللہ كے وسيلہ كے سوا دعا كرے، اوراحناف كى منون كى جميع

ا "شرح فقدا كبر" م ١٦٠ بملبوء ملي مجيدي كانبور س "ميان الانسان" ص ١٠٠ ا

کابوں یں ہے کہ دعا کرنے والے وسیلہ پیش کرنے والے کا قول بحق الانبیاء یا بحق اولیاء یا بحق اولیاء یا بحق اولیاء یا بحق بیت اللہ وغیرہ سب مروہ ہے اور کراہت تحر می ہے جو کہ امام محد کے فزد کیے حرام کی طرح عذاب جہنم کی مستوجب ہے۔ اور سب نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ محلوق کا خالق پر کوئی حق مہیں۔

بعض معزات نے تواس کی کرابرت (تحریمی) پراجاع بھی نقل کیا ہے۔ و کو ہ الدّعا بِحَقّی فَلانِ اتفاقًا، ("معرن" ماشیکر کاب اکر ہیة)

بجاه الني و بحرمة الني: المدوين كنزديك يهجى مشروع دمنون بين ب. الميان بين ب. على مشروع دمنون بين ب. على الميان ال

رَلم يبهد التوسّل بالجاهِ والحرمة عن احدٍ من الصّحابة رضي الله عنهم ..... وَجَـعَلَ مِن الاقسام الغير المشروع قول القائل اَللّهُمَّ اَمُتَالُكَ بجاه فلان. فانه لم يرو عن احدٍ من السلف آنة دعا كِذْلِك .....

وَمَا يَـذَكُو بِعَضِ العامة مِن قُولِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ، إِذَا كَانَتَ لَكُمِ الَّى اللَّهِ تعالى حاجة فَاسْتَكُوا اللَّهِ تعالى بجاهى فانَ جاهى عند الله عظيم. لَمُ يروه اَحَدٌ مِن اهل المُعلمِ وَلَا هُوَ شيء في كتب الحديث إلى

آج شرک کا دوردورہ ہے۔ لوگوں نے نام نہاد بدرین ' بیرول' کو خدا بنار کھا خلاصہ: ہے۔ ہیں درختوں اور جانوروں، تیرستان کے جنٹری، جالوں اور کھوڑوں سے کی جنٹری، جالوں اور کھوڑوں سے کسکی ہوجا ہورہی ہے۔ بیرک کا گویا ایک طوفان و تلاقم ہے۔ بیران تک کوال طوفان نے ایل

ل "روح العاني" البنياً تغيراً عند الوسيلة -

لپیٹ بیل اللہ اللہ اللہ اللہ الد حرکاری مدارس کی نصافی کتابوں بیں "یاطی" کے نعرے موجود و معنول بیں۔ برطرف ایک اند جرم اللہ الد جرکوئی سدھ بدھ بیس۔ درمیانی واسطوں، وسیلوں بی اللہ کر دنیا اللہ دب العزت کی ذات باک ہے بہت دور چلی کی ہے۔ بالکل بے گانہ ہو چک ہے۔ اب تو خدا ہے گئ ہوئی دنیا کو ایک ہار پھر خدا سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دعا بیں، پکار بیس و سیلے واسطے چھوڈ کر، خشوع خضوع کے ساتھ والعی واحمان کے ساتھ خالصة اللہ تعالی سے نول کا نے کی ضرورت ہے۔ دیا تھی اللہ تعالی سے نول کا نے کی ضرورت ہے۔ بی کتاب وسنت کی تعلیم ہے اور یہی اللہ والوں کا عمل۔

فَٱحُمِدِ اللَّهُ بِمَا هُوَ ٱهُله وصَلَّ عَلَىٌّ ثُمُّ ادُّعُه.

اور خدا کی ایس تعریف کرجواس کی شان کے شایان ہے، پھر بھے پر دردد بڑھ، پھر اللہ سے دعا کر۔

چرایک اور خمس آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کی تدکی اور ٹی سائمیم پر درود پڑھا، نی سائٹیم نے اس سے فرمایا: اے نماز پڑھنے وائے! اُڈع تُجب. دعا ما تک، تیری دعا تبول کی جائے گی۔ ترخی، ابوداؤد، نمال ("مکلون اب اصلان علی اللہ صلی اللہ علیہ دسم)

الا تبوليت دعاك لياتو وسيله حمدوثنا اور درود بى بهترين وسيله بـ

ا۔ حضرت عبداللہ مان مسعود رہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے نماز بڑھی، حضرت ماللہ با تحریف رکھتے تھے۔ جب میں نمازے ہو رکھتے تھے اور حضرت ابو مکرو عمر (رہ اللہ میں) آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں نمازے فارغ ہو کر بیٹھ کیا تو پہلے اللہ تعالی کی ٹناکی، مجر نی سائندیا میر درود پڑھا، مجراپنے لیے دعا ما تھی، تو نی مال شیخ ا

سَلُ تُعْطَهُ سَلَّ تُعْطَهُ.

مأكودية جاؤتك\_سوال كرو،عطاكيه جاؤك (ترندى)

س۔ ایک اور دوایت حضرت عمر یک تو سے بہ قرمایا : إنَّ السَّف موقوف بین السمآءِ
وَ الْاَرُضِ لَا یَضَعُدُ منها هَبِيء حَتَّی تُصَلّی علی نَبِیّکَ. (دواه الترمذی) علی لیمن کی جب تک تی کریم مل تَبَیّل پر درو و بیل پر حما جائے گا، دعا قبول بیس ہوگ، زعن آسان کے درمیان معلق رہے گی۔ آو تی کریم مل تُبیّد کے رہے دہیا ہے۔ اس کے درمیان معلق رہے گی۔ آو تی کریم مل تُبیّد کے بید ہے۔ درمیان معلق رہے گی۔ آو تی کریم مل تُبیّد کی ہے دہیا ہے۔ درمیان معلق رہے گی۔ وہیا ہے دہیا ہے۔ درمیان معلق رہے گی۔ در دورہ عالی اللہ تعالی کی بارگاہ تک پیٹیے گی۔

٧- اى طرح حضرت على رياضد سے مروى ب فرمايا:

كُلُّ دُجَاءٍ مَحُجُوْبٌ جَتَّى يُصَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ﴿﴿ وَاهَ الْطِرَانِي لِمَى الأوسطِ﴾

ہر دعا زُکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضرت مہلی اللہ علیہ وسم پر درود پڑھا جائے (تو مغبول ہوتی ہے)

انسان پہلے حضرت سائی کی پر دروو پڑھے، پھر دعا یا گئے ، پھر آخریں دروو پڑھے، اللہ تعالی اول و آخر درود کو تجول فر یا کیں ہے، ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ درمیان میں دعا کور دفر مادیں۔

ذات وصفات و اساء اللی کے ساتھ دعا میں توسل مسنون و مستحسن ہے۔ اعمال حصمہ خطا صعبہ دسنہ و اطاعات و عبادات کے ساتھ بھی وسیلہ پکڑنا ثابت ہے۔ اس کے سواوسیلہ بالنہ دات بعنی کی وفات یا فتہ بزرگ کو دسیلہ بیش کرنا شریعت میں جابت نہیں۔ فقہاء اسان م کے بالنہ دات کی حروث کے بعد نی کریم پر بالا تفاق کرو ہ تح کی ہے۔ ہاں! دعا میں بہترین وسیلہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نی کریم پر

درود جيجناب-يدماً موردمسنون اورستحن وميمون بوسلى الشعليدوسلم

علامه سهواني رحمه الله كياخوب لكعة بين:

وَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ التوسَل الممشووع عَلَى هِنَاتٍ مَعَدَةٍ فلا ملحى الى الوُقُوعِ فى مضيق الشبهات. " متعددةٍ فلا ملحى الى الوُقُوعِ فى مضيق الشبهات. " نَى كريم صلى الشَّعليدو ملم في جميل مشروع توسل كى كَلْ صودتوں سے تعليم دى ہے لہٰذا (حرام و) مشترصورتوں على بِدُكرانسان كوينا وَبِيْل لَم عَنْقَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ي "مفكوة المعاج" بإب الصلوة على النبي سلى الله على والله على الله على الله

**(** 

#### شرک مرکان المنافعات

وفرك فيوكة اور إشواك عام ب-الممراغب اصفهاني رحمه الدلكين بين:

جیر نُکَدُ اور مَشَادَ کَدُ کے معنی دومِلکوں کے للے جانے کے بیں۔اوربعض نے کہاہے کہ کسی ایسی شے کا پایا جانا جو دویا دوسے زائد کے لیے ہوخواہ دہ شئے '' ذات' 'ہویا'' وصف علیہ تو شرک کے معنی ہیں: جھے داری ،ساجھا۔

اشراک (شرک کرنا) کے معنی ہیں کسی کوکسی کا ساجھی اور جھے دار بنا نا۔

شریک کے معنی ہیں: ساجھی، جھے دار، اور مشرک کے معنی ہیں: شریک بنانے والا، شرک کرنے والا۔

## مشرک پرجنت حرام ہے،اس کا ابدی مقام جہنم ہے:

شرک ایسی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑاظلم ہے کہ مشرک جنت میں بھی واخل نہیں ہوگا، یہ بیشہ بیشہ جنم میں رہے گا۔ ارشاد فر مایا:

إِنَّهُ مَنُ يُّشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدُ حَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاُواهُ النَّارُ. (مانده، ع٠١) الله مَنُ يُنْشُوكُ بِاللهِ فَقَدُ حَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَاُواهُ النَّارُ. (مانده، ع٠١) المُخْصُر في بالله المُحَامَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنِّقُ اللهِ بِاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ل "فقات القرآن" جلدسوم عن ١٢٧ معنى لفظ" شاركم".

# مشرک کے اعمال صالحہ اکارت اور برباد جائیں گے

باغی مشرک کے اعمال صالحہ غادت ویرباد جائیں ہے، قیامت بی اس کی نیکون کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انتدرت العزت بے حضرت نوح علیدالسلام ،حضرت ایرا ہیم علیدالسلام ہے ۔ فرن نہیں ہوگا۔ انتدرت العزام تک افعارہ حضرات انبیاء ورُسل علیم السلام کے نام ذکر قرما کر ارشاد فرمایا:

وَمِنُ ابَدَآئِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمُ وَإِخُوانِهِمُ وَاجْتَبَيْنَهُمُّ وَهَدَيْنَهُمُ اِلَّي صِرَاطٍ مُسْتَقِيُّمِ٥ لَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يُشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ.

اوران کے کھ باپ وادول کواور کھاولا وکواور کھے بھائیوں کو (ہدایت دی) اورہم ف ان کو پیند کیا، اورسید ہے راستے کی طرف ہدایت کی، بیہ ہے اللہ کی ہدایت، اسپے بندوں میں نے جس کوچاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ وَلَوْا اَشْرَ کُوْا لَتَحْمِطَ عَنْهُمْ مَا کَانِوُا يَعْمَلُونَ. (انعام م ۱۰)

ادراكرية شرك كرية توجيح ياعمال كياكرة عصب اكارت موجات.

ر حضرات انبیا و رسل ، الله کے متخب و متبول بندے ، بدایت یافت بلکه دنیا کے بادی و رہنما..... بقرض محال ..... اگر یہ حضرات بھی تشرک کرتے تو ان کے اعمال صالحہ، فدمات دی ، فریعیہ نیون کی ادائیگی کے سلسلہ بھی جانگسل وروح فرسامشکلات ومصائب ، بیرتمام کار خجر، اعمال حسنہ برباد ہوجاتے و معاذ الله ۔

کنٹی ہوئی لعنت ہے شرک! کہ ڈرض کرو، اگر اس کا ارتکاب کرتے تو اس کی شامت و محوست سے معاذ اللہ حضرات انبیاء و رسل تک سے اعمال کا بھی کوئی وزن نہ رہتا۔اللہ اس نظیم عظیم ولعنت ہے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئین

دوسرى جكرات حبيب كريم مل من من من من المراد الله الله

٣. وَلَقَدُ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ مُن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُو كُتَ لَيَحْمَطُنَّ عَمَالُكُ لَئِنْ أَشُو كُتَ لَيَحْمَطُنَّ عَمَالُكَ وَلَمَاكُونَنَ مِنَ الْمَعَاسِوِ مُنَ 0
 ١٤ وَلَمَاكُونُ فَنْ مِنَ الْمُعَاسِوِ مُنَ 0
 ١٤ عَمَالُكَ وَلَمَاكُونُ فَنْ مِنَ الْمُعَاسِوِ مُنَ 0
 ١٤ عَمَالُ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

ق جس طرح توحید کا تھم اجماعی ہادر اللہ تعالی نے اپنے ہم نبی کوانی ہی عمادت کا تھم دیا ہے، ای طرح ترک کی نبی بھی اجماعی ہے۔ تمام صفرات انبیاء بلیم السلام شرک کی نبی و ممانعت پر متنق ہیں۔ اللہ رت العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلاق اور تمام انبیاء بلیم السلام کو بذرید دی اس حقیقت سے باخبر کر دیا ہے کہ خرت میں مشرک کے اعمال ضائع جا کیں ہے۔ بغرض محال اگر کمی نبی ہے بھی شرک کا ارتکاب ہوجائے تو اس کے مل بھی ہم بادہوئے ادر اسے قیامت کے دن حریان وخسران کے سوا بھی بھی ماصل نہ ہوگا۔ معاذ اللہ

بہر حال شرک بہت ہوئ لعنت ہا دراس کا وبال عظیم ہے۔ آئی ہوئی لعنت کہ گو حضرات انہاء ورسل معصوم ہیں، ان سے شرک ایسے ظلم عظیم تو کیا عام گناه کا بھی ارتکاب وصد در ممکن مہیں، کین بالفرض ان حضرات میں ہے بھی کوئی شرک کا مرتکب ہوجائے تو اس سے بھی کوئی شرک کا مرتکب ہوجائے تو اس سے بھی کوئی دعایت نہیں ہوگی، اور بارگا والہ میں ان کی کوئی قدر ومنزلت باتی نہیں رہے گی، العیا ذباللہ اب ہم بیر عرض کرتے ہیں کہ شرک کوانسانی زندگی میں کیسے راہ لی۔

# شرک کے عوامل ومحرکات شرک کی بنیاد واساس بھی تو حید ومعرفت ِربانی پر قائم ہے

الله دبّ العزت كى معرفت، انسانى فطرت برانسان في اين جبلى تفاضول سے مجود موكرالله كوجانا اور مانا ب، اور اين قلب كى كرائيوں ميں اپنے خالق ورازق اور مالك كى محبت كے جذبات كو بميشر مضطرب بايا ہے۔

جب ناخلف انسان نے نظرت سے بعناوت کی اور الله ربّ العزت کی بجائے اپنے ول کی بستی میں فیراللہ کو بسالیا تو بھی فطرت کے تقاضے برابراس کے دل میں موجوور ہے۔ کوان میں وہ گری جرارت وہ جوش وخروش اور وہ اشتعال واضطراب ندر ہا۔

جس طرح الله تعالى في منظر ومشرك بندول كوان كي كفروشرك باوجود بين بعلايااى المرح كافروشرك به باوجود بين بعلايااى المرح كافرومشرك بندے بھي الله كفر دعصيان اورشرك وطغيان كے باوصف النيخ الله كونه بعلا المحكم، اور الله كى معرفت ومحبث كى چنگارى ان كے دل كى دنيا ميں غير الله كى طلب وعبادت كى

ظا کستر کے اندرد بی رہ اللہ علی ومرکش اور طافی ومشرک بندگان خداتعید غیراند می مشغول ا جو گئے تا ہم اللہ کے تصور سے اپنے قلوب واذبان کو برگانہ ندکر سکے۔ ندھرف اللہ کا تصور ان کے ز دل میں برابر موجود ومنمکن رہا یک اصنام وطوا غیت کی عبادت کا محرک بھی بھی تصور رہا اور تو کھید باری تعالیٰ کے جذبات ہی سے غیراللہ کی پرستش کی بنیا دیڑی۔

ویل کی قرآنی تصریحات نے بیرحقیقت واشگاف طور پرسامنے آجائے گی کدمشرک کے مشرک کے مشرک کے مشرک کے مشرک کے مشرک کے شرک میں بھی برابرمعرفت ومحبت رابانی کا جذب کا رفر مار ہاا درالہ واحد کی توحید وتعلق ہی ہے تعدد و تعذر آ ابدکورا ولمی۔

ا . وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَصُرُهُمُ وَإِلا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ
 ا . وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَصُرُهُمُ وَإِلا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوُلَاءِ
 ا فَعَمَآوُنَا عِنْدَ اللّهِ.

اور بدان الله كوچمور كراكى چيز ول كى عبادت كرتے بيل جوان كوند تقصان بجني اسكيل شد نفع ادر كہتے بيل كدنيدالله كے ياس بعار بساماري بيل۔

تو غیراللہ کی عبادت کا منشاء اور سبب، شفاعت عنداللہ کا زعم وخیال ہے کہ وہ معبود ہستی چونکہ اللہ نعالیٰ کی محبوب و منتبول شخصیت ہے، ہم اس کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بارگاءِ اللہ علی ہماری سفارش کرکے ہماری نجات کا موجب ہوگی، یا دنیا علی ہماری حاجتیں بوری اور مشکلات حل کرادےگی۔

المام الفسرين فخرالدين دازى دحمدالله لكصينين:

آسة مَسَى مَاتَ منهم رجل تحبير يَعْتَقِلُونَ فِيهِ إنه مجاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى اتخلوا صَنما على صُوْرَتِهِ يَعْبُلُونَه عَلَى اعتقاد الشفاعة عند الله تعالى على ان ذلك الإنسان يَكُونُ شَفِيعًا لَهُمْ يَوْمَ الْفِيْمَة عند الله تعالى على مَا أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى عنهم بهذه المقالة في قوله هؤلاء شفعًاوُنا عِند الله تعد الله ت

المركير جرون الراا الفيرايت قلا تَجْعَلُوْ اللَّهِ الْلَادُ وْالْعُمْ تَعْلَمُونَ.

ا يِحْ تُولَ هُو لَا عِ شُفَعَا وَ نَا عِنْدَ اللَّهِ مِينَ ان كَاسَ مَقُولَهُ كَ خُرِد ك إِن اللهِ

ارشاد ہوتا ہے:

ع. وَاتَّخَلُواْ مِنْ دُوْنِ اللهِ الِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ طِيدًا ٥

اور انہوں نے اللہ کے سوا مغبود بتا رکھے ہیں تا کدان کے لیے وہ (عنداللہ) باعث عزت ہوں، ہرگزنبیں۔(بلکہ)وہ تو ان کی عبادت بی کا انکار کریں گے اور (اُلٹا)ان کے مخالف ہوجا کیں گے۔

تو غیر اللہ کوالہ ومعبود بنانے کا باعث محض بیزعم باطل ہے کہ دہ معبود چونکہ مقرب ہارگا ہے البی ہیں،ہم ان کی پوجا کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہو کرعنداللہ ہماری عزت و نجات کا سبب بن جائمیں گے۔

تيسراارشاد بارى تعالى ملاحظهو:

س. وَالَّذِيْنَ النَّحَدُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعُبُلُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللَّهِ وُلَفَى ط (إر٣٣مـد/وعاتل در)

اور جن لوگوں نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کرد کھے ہیں ( کہتے ہیں) ہم تو ان کی پہرشن مرف اس کے جیں ( کہتے ہیں) ہم تو ان کی پہرشن مرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوخدا کے قریب کردیں۔

علامه آلوى رحمداللد ككيع بي: ظامريه بكه:

الاوليساء عِبارَة عن كُلِّ معبود باطل كالملائكة وعيسني عليه السلام والاصنام <sup>ال</sup>

ادلیاء سے مراد ہر باطل معبود ہے، جیسے قرشنے اور عیسیٰ علیدالسلام اور بت (وغیرہ) تو ان ملا گئة الله یا حضرات انبیاء وادلیاء الله یا ان کے بنوں ،مقبروں ، وغیرہ کی عبادت کا سب رہے کہ وہ اللہ کے مقبول دمقرب بندے ہمیں بھی خدا کے قریب کردیں مے، ہمیں اللہ کا مقرب بنادیں گے۔

لِ تَغْيِرُ" رَوْ حَالِعَالَيْ" بر٣٣٧ ص ٢٣٥، تغيراً بت وَالَّذِيْنَ اتَّفَعُذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيآء.

٣- أمم ما بقدكى بستيول كى يَانى وبالاكت كا ذَكر كرك قرمات إلى: فَلَوْ لَا نَصَرَهُم الَّذِيْنَ اتَّخَلُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا الِهَةُ.

(よいりのからいり)

سوخدا کے سواجن لوگوں کو انہوں نے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبور بنار کھا تھا ، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟

خلاصی:
مر آن کریم کی ان تصریحات سے بی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ شرصرف شرکین خلاصی:
مر بلکہ سرابقہ شرک اتوام وائم نے بھی مِنْ دُوْنِ اللّهِ اوثان واصنام ،اولیاء وصلیاء جن جن کی بھی عبادت کی محض اللہ تعالی سے فلی تعلق اور فطری تقاضا کے تحت کی۔ ان غیر اللہ کی بھی عبادت کی محض اللہ تعالی سے فلی تعلق اور فطری تقاضا کے تحت کی۔ ان غیر اللہ کا پہنٹش اور بندگی سے ان کا مقصد و مطلب صرف بیتھا کہ بیاللہ کے مجبوب و مقبول بندے ہیں ، ہم ان کی ہوجا پاٹ کریں گے تو بید خوش ہو کر بارگا والی عمل ہماری سفارش کریں گے ،ہمیں درجو مرز بھی خدا کے قریب و نزویک کرویں گے ، اور آخرت عمل بھی بارگا و رب العزب میں جماری عرب مرز وکی اور نویات کا موجب ہوں گے۔

محض حصول قرب وتقرّب البي كا جذبه وادعيه ادرعندالله عزت وقبوليت اور بلندئ مرتبت كى طلب، تزنب سے مخلوب و متاثر ہوكر مشركين نے شرك كا ارتكاب كيا، اور غير الله كى بندگى ميں جتلا ہوئے۔

# معبودان باطل كاخدائ واحدس تعلق

بندے نے اللہ سے اپنے فطری تعلق ، اور جذبہ کو حید ومعرفت ربائی کے نقاضوں بی کی بناء براس باطل معبود کی برستش شروع کردی ، جس کا اسے ذات باک رب العزت سے کوئی رابل و تعلق بارشند وعلاقہ نظر آیا۔

مثلاً مشرکین کمہ بنوں کوخدا کی بیٹیاں سیجھتے تھے ،اور وہ انہیں خداست ان سے صلی تعلق کی بناء پر پوہنے تتھے۔

### شرك بالاصنام ! النات القرآن من ب

"مشركين اپند ديوناؤل كے نام زياده تر مؤنث ركھتے بينے، چنانچدلات، عزكَلُ اور منآت بينوں مؤنث بيں۔وه ان كوالعياذ بالله خدائے قدول كى بينيال بجھكر يوجة جھے۔"
(جلد چارم، ٢٩٣٧)

ع: (پاده کارسوره جم او کاقل)

خود كماب الله قرآن كريم من ب:

اَفُوَ أَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزِّى وَمَنُوهُ النالِائة لَانْحُرَى اَلْكُمُ اللَّكُمُ اللَّكُوُ وَلَهُ الْاَنْفى المجارَب بعلاتم في المحفود كيا؟ كياتمبارے ليا قريب المحال من يجفود كيا؟ كياتمبارے ليا قوين اور خداك ليے بيٹيال؟

تو مشرکین مکدانات و منات اور عزتیٰ کو'' خداکی بیٹیال'' ہونے کی بناء پر خدا کے ہاں مقرب دمقبول اور ان کی شفاعت کوعند اللہ منظور سجھتے ہتھے۔

آیک دن رسول الله مل الله علی کوبه می کفار قریش کے ساتھ تشریف قرما تھے، آپ نے ان کے ساتھ تشریف قرما تھے، آپ نے ان کے ساتھ تشریف و مَنَاهَ النَّالِيَةَ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ ل

رَقَالُوا ۚ قَدْ عَرَفُنَا أَنَّ اللَّهُ يُحْمِى رَيُمِيْتُ رَيَخُلُقُ وَلَكِن الِهَتَنَا هَذِهِ تَشُفَعُ لَنَا عِنْدَهُ ۚ ۚ

کینے گئے بالیقین ہم جانے ہیں کہ یہ آیک حقیقت ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے افقیار میں ہے اور وہی بیدا کرتا ہے اور وہی رزق ویتا ہے ایکن ہمارا عقیدہ بیہ بے کہ ہمارے میں وہارگا والی میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔

## ان بتوں کے نام ہی اساء البی ہے مشتق ہیں:

اء اللهام الكبير والعلامة الشبير امام الإجتفر محد بن جرير الطبرى (متونى واللير) الجي شبره آفاق تغيير السمى " جامع البيان في تغيير القرآن المعروف به "تغيير ابن جرير" بمن لكيمة بين: الملات وهبي من الله المحقق فيه المتا لحائشت كها قبل عمرو للذكر وللانطى

لِ " طبقات ائن معد" جلداة ل منحد ١٠٥٠.

عمرة او كما قبل للذكر عباس ثم قبل للاننى عباسة فكذلك مسمى الممشر كون او ثانهُمُ باسماء الله تعالى ذكره و تقدمت اسماء ة فقالو من الله الله أن من العزيز العُزى و زعموا انهن بنات الله الله الله أن من العزيز العُزى و زعموا انهن بنات الله الله الله أن " الله أن الله أن

امام ابن کشرر حمد الله ف ابن جرید کا بھی قول اپنی تغییر می فقل کردیا ہے اور علامہ علاء الدین بغدادی فی نازی تغییر'' خازن'' می اور علامہ بغوی فی نے اپنی تغییر''معالم المتزیل 'میں بھی مضمون رقم فرمایا ہے۔

شرك بالملائكة: الى طرح بعض شركتين كمه فرشتون كو خداكى بينيان سجيمة اوران كى مرضو بالملائكة: يوجا كرتة تنه.

٢. أَفَاصُفَاكُمُ رَبُّكُمُ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ انَالُان

(پاره۵۱-نی امرائل ۲۵)

كيا تمبارے رب نے تم كو بيوں كے ساتھ خاص كيا ہے اور خود (ائے ليے) فرشتوں كو ينبال ينايا ہے۔

مرك المحات: ارى تعالى بالمحات: ارى تعالى بارى تعالى ب وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِعَةِ نَسَبًا. (٢٣. المضائد) ادر انهوں نے خدا اور جنوں میں (بھی) رشتہ داری قائم کررکی ہے، اللہ تعالی سے ای لیسی تعلق کی بناء پر شرکین کمہ جنوں کی پر سنش بھی کرتے تھے۔

ل تغيرا بن جري تغيراً بد أفر أينه اللات ....

. (پاردكسانوا ادركوع١١)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنُّ وَخَلَقَهُمْ.

اورلوگوں نے چوں کوانٹد کا شریک بنار کھا ہے حالا نکدان کو خدانے پدا کیا ہے۔

قرآن كريم به معلوم موتا به كر بعض آدى جنول كى پناه كارتے ہے۔ كسان دِ جسالٌ مِن الْاِنْسِ بَعُو دُونَ بِوِجَالٍ مِنَ الْجِنِ (سوره جن ) غالبًا عبد جا الجيت جن شركين جنول كوغيب دان سجو كران سے فررتے دان سجو كران سے فررتے دان سجو كران سے فررتے سخه اور انہيں نفع فقعان پر قادر بجو كران سے فررتے سخه اور ان كى رضا اور خوشى كے ليے تذريباز بيش محمد ان سے پناه ما تكتے ، مدد طلب كرتے سخے اور ان كى رضا اور خوشى كے ليے تذريباز بيش كرتے اور چ هادے پڑھاتے تھے اور ان كى رضا اور خوشى كے ليے تذريباز بيش كرتے اور چ هادے پڑھاتے تھے اور ان كى پرستش كرتے ہے۔ حالانكہ جن بھى انسانوں كى مرف خالق كا بيدائيں ہوتا عبادت تو مرف خالق كا تي بيدائيں ہوتا عبادت تو مرف خالق كاحق ہے۔

قرآن نے آگر مشرکین کے ان تصورات وعقا کد کومٹایا، گرآو! آج ال اسلام، نام نہاد
مسلمان، جنات سے ڈرتے ہیں۔ اپنی جہالت سے آئیٹن اپنے بیاروں خصوصاً بیار ہورتوں کے
"شریر چرچ ماتے" ہیں۔ بیشہ در بدمعاش و بدقماش شم کے لوگوں کو بلا کر اپنی معصوم ومظلوم بہو
بیٹیوں کوان کے آگے بیش کر دیتے ہیں۔ وہ ان کوسر کے بالوں سے پکڑ کر ان ک''جن نکا لیے"
ہیں۔ ان جنات کو عالم الغیب بجھ کر ان سے غیب کی خبر یں پوچھی جاتی ہیں۔ پھر ان کو ' نظیے' اور
چورٹ نے پر دامنی کرنے کے لیے غریر یں نیازیں پیش کی جاتی ہیں۔ مرنے برے وغیرہ کے
چورٹ نے پر دامنی کرنے کے لیے غریر یں نیازیں پیش کی جاتی ہیں۔ مرنے برے وغیرہ کے
چر حادے چر حائے جاتے ہیں۔ جہالت کی اس ساری مہم میں عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے
اور بسااو قات اس کھیل میں ان بچاریوں کی عصمتیں لوٹ کی جاتی ہیں۔

پھر تجب اور تخر کا مقام ہے کہ 'جن' نہ بھی کسی ہند دعورت کو پکڑتے ہیں نہ سکھ عورت کو ۔

نہ کسی یبودی کی بہو بٹی کے سر پر بیروار ہوئے ہیں نہ نصرانی کی بہن اور بیر ں پر۔ان' شریف جنول' کو جب سوار ہوئے دیکھا گیا ہے غریب مسلم بہو بیٹیوں کے سر پر دیکھا گیا ہے۔'' بیہ جنول' کو جب سوار ہوئے دیکھا گیا ہے غریب مسلم بہو بیٹیوں کے سر پر دیکھا گیا ہے۔'' بیہ جن 'مشرک ، کا فراور بے دینوں سے تو ڈرتے ہیں، مرکلہ کومسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ دیری کی مظلوی اور جہالت وجمانت کی صوب ہوگئی۔

مرك بالانبياء: يبود ونصاري كى مثلالت كى بنياد بهى ينبى تنى اور وه حضرت عزير و ممرك بالانبياء: حضرت عن بياد بهى ينبى تنى اور وه حضرت عزير و ممرك بالانبياء: حضرت عينى عليها السلام كوالله كا بينا سيحت تنه اورالله تعالى كرماتهوان كرملي تعلق كى بنابرانبيل بوجة تنه قول وتعالى:

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُهِ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارِى ٱلْمُسِيئَحُ بُنَّ اللَّهِ ﴿ (ولابيكرامهاني) اور (بعض) يبود نے كہا كە حزير خداكے بيٹے بين اور نعماري نے كہا كدي خداك

بعض مشركين نے بعض معبودان باطل كى يرستش اس زعم بركى ہے كدان يس . خدارہتا ہے،خداان کے اندربتا ہے۔مثلاً مشرکین ہندایتے معبود بنوں کو ضدا كامسكن يا مظهر خيال كرت عنه، أبيس خداكا ادتار كبت عنه، ان كا زعم باطل ميتماكداندان د يوى د يوتا وُل عن طول كر مياب

عيسائيون كابك كروه كابعى ببي عقيده تفاكرالله تعالى في حضرت يسيني عليه السلام بن علول کیا ہے بعن ان میں داخل ہو گیا ہے۔جس سے دونوں میں دحدت واتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ لَبِذَا حَصْرِت عِينَي اب عِين خداجي الله رب العزب في ال قرف كوكا فرفر ما يا - قرما يا : لَقَدْ بِكَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوٓ الْمَسِيئِحُ ابْنُ مَرْيَمَ. (١٠٦/١٥،٥٠١)

حضرت المنظيم كى أمت دعوت مين بحى بعض ضال ومضل بلكه الحدو ب بدرين فرق ايسے بيدا ہوئے جنہوں نے نهصرف بعض مشركين عرب و هندکی طرح این معبودان باطل کو ذات باری تعالی کامسکن ومظهر جانا، بلکه بعض عیسائیوں کی طرح عقیدہ حلول واتحاد ہے بھی قائل ہوئے۔

بعض متعوف لین مرعیان تصوف کا فرہب لیہ ہے کدانسان جب کرست عبادت سے اللہ تعالى كا حبيب ومحبوب بن جاتا بياتو الله تعالى اس من حلول كريستة بين (معاذ الله). أب المخض كا وجود جدانبيس رجناءاب خالق ومخلوق أورعا برومعبود ميس كوكي تغام ياور فرق نبيس رجناءاور بنده اس مقام برشر بعت کی بابندی سے آزاد ہوجاتا ہے بطال وحرام اور جیج شری احکام کا مكلف نبیس رہنا۔ اس سے ادامر ونوابی ساقط ہوجائے ہیں۔ عابد ومعبود ، رب اور مربوب میں دوئی وغیریت مث جاتی ہے اب دونوں ایک ہیں جب ممل دحدت ہے تو عبادت کا سوال بی پیدائیں ہوتا.

فتنه وحدت الوجود: مئله كاهل درد دي كن م ادرات مئله "وحدت الدجود" عوام کو مراه ومرحوب كرنے كے ليے اس الحاد وضلالت كوايك

ا نام نهاد ( تقوف " سے اس مردد وسلسلة طوئير كابانی ابرحلمان دشتی ہے۔ ( " تقوف اسلام می ۵۳)

ہے تعبیر کرتے ہیں۔

سیمجمی خرافات ' دنفوف' کے نام ہے ساتویں صدی جمری بیں اسلام کے اندر داخل ہوئیں اور شریعت کی حد تک تو بلا شک وشبراس سم کی خرافات زندقہ والحاد ہیں، چٹا نچے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وحد ست وجود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بَطَلَ قُولٌ اَهُلِ الْإِلْحَادِ القَائِلِينَ بِوَحُدَةِ الْوُجُودِ. (تفيرسورة قاتم) لله المؤلد من كاقول باطل مواجود صدت الوجود كة قائل مين -

مر مرف شریعت میں بیطول و دحدت کا فلسفدالحادثہیں، میچ تصوف میں ہمی اس کے لیے کو آی مختائش میں۔

مرابعت سے ملی بغاوت: شربعت سے ملی بغاوت: "وحدت الوجود کی تان جا کردد ہا دیت" پر اواق

ہے۔ غایت محبت اور کٹر ت عبادت سے بندہ ضدا کالمل وظرف ہی نہیں بلکہ ' محلول' بن جاتا ہے۔ اللہ معاذاللہ) اللہ تعالی اس میں حلول کر لیتے ہیں۔ پھرا تحاد و وحدت کے بعد عبادت کا کیا سوال؟ عبادت تو عبد، معبود کی کرتا ہے۔ جب بندہ عین خدا بن گیا، عبد خود معبود بن گیا، تو اب بندہ مکلف بالشریعة نہیں دہتا۔ اب اوامر دنوائی اس سے ساقط موجاتے ہیں۔ العیا قرباللہ!

در حقیقت بیوصدت الوجود ، علی وحلول اور اباحیت و بناوت کے فلیفے انسان ای وقت کمٹر سکتا ہے جب شریعت ہے آزاد ہو جائے۔ شریعت کی صدود کے اندر رہ کر انسان اس تنم کی ملحدانہ خرافات کہاں بک سکتا ہے؟

#### ا كابر وعما كد نصوف كي طرف سے ان فتنوں كاسد باب:

الل شریعت معزات علاو کرام نے جہاں الحاد کے قلع قبع اور اس خراقات کی نئے کئی میں کوئی کسر نہ اُٹھارکھی دہاں شکر ہے کہ اس فننہ کے سر اُٹھاتے ہی اکا ہرواعظم اصحاب تصوف نے مجمواس کی سرکوئی کی۔

ال الم فزالي وحمالله افي كتاب "المنوقة عن الاسلام والزندة" عن رقطرازين:

ا "النيراليم لا بن القيم" المام ابن قيم في الاسلام ابن تيب كرفيذا دران كر جانشين بير-بزے امورام بير-الا يحيوش وقات بالك- ي مشهور ومعروف الم بير، ما حب تصانيف كثير، ، مونى الا عد وَمِنَ جِنسِ ذَلِكَ مَا يُدُعِيه بعض من يدعى التصوف آنَّة بَلِغَ حَالَة بينه ويسن اللهِ تَعالَى اسقطت عنه الصَّلُوة وَحَلُّ لَهُ شُرُبُ الْمسْكُو وَالمَعَاصِى فَهِذَا مِمَّا لا الشكُ في وجوب قَتَلِه إذْ ضَوره فِي الدِّيْنِ أَعُظَمَّ لَلهُ الشكُ في وجوب قَتَلِه إذْ ضَوره فِي الدِّيْنِ أَعُظمٌ لَلهُ الشكُ في وجوب قَتَلِه إذْ ضَوره فِي الدِّيْنِ أَعُظمٌ لَلهُ الشكُ اللهُ الشكُ في وجوب قَتَلِه إذْ ضَوره فِي الدِّيْنِ اعْظمٌ للهُ الشكُ عَلى الدَّيْنِ اللهُ اللهُ وَكُنَى اللهُ اللهُ

۲- حفرت في شهاب الدين سبروردى رحمه الشرط يقت وتصوف عيمسلمه ام بي نيس بلكه ايك مستقل سلسله سبروردي على بيل آپ قديم اكابرصوفيه على على وحفرت في عبدالقادر جيلانى رحمه الشرك مريد خاص اور حفرت في بها والدين ذكريا ملائى رحمه الشره حفرت في حيدالقدين نا كورى وحمه الشه وفيرام كن مرشوي بيل آپ كا زمانه ۱۳۹۵ مع تا ۱۳۲۲ مي به اين الحرلى كي معصر بيل - آپ كا زمانه ۱۳۵۵ و وحدت الوجود اور اباحيت آپ اين الحرلى كي معصر بيل - ان كوفت عن به علول و اتحاد ، وحدت الوجود اور اباحيت وفيره كا فقد شروع موكميا تفار چنا ني بائي سلسله سبرود ديد حمد الشرائي شبره آفاق تعنيف "عوارف المعادف" عيل المعادف" عين المعادف المعادف

ال فتندكا أيك كروه ملامتيد كهذا تا بيد اللي أباحت كى راه چلتے بين اور ان كا زعم بيه وقت بين اور كت بين كديمي مقصود من كامياني ب-

والارتسام بسمراسم الشريعة رتبة العوام.... وَهَذَا هُو عَيْنَ الأَلْجَادُ والزندقة.

اورشر بعت کی پابندیاں عوام کے لیے ہیں....اور بینین الحاداورز عرقہ ہے۔ اسکے صفحہ پر رقمطراز ہیں:

المستائ الماري الجهاد بإب المرتد ع "موارف المعارف" ملدادل بإباء

' سی حضرت سپروردی رحمہ اللہ ہے اسبق و اقدم سیّدافطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ (متونی ۱۹۸۸ میر) ..... جو پیر بیران ، مرشدِ مرشدان وشیخ المشائخ بیں ..... ہے ایک فخص نے ' پوچھا کہ اللِ معرفت ترک بروتھ کی کے مقام تک بھی بھی جاتے ہیں؟ ... ... .فر مایا:

إِنَّ هَلَا قُولَ قَوْمٍ تَكُلِّمُوا بِاسُقَاطِ الْاَعْمَالِ وَهَذَا عِنْدِى عَظِيْمَةٌ وَالَّذِي يَسُرِقُ وَيَزُنِيُ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الَّذِي يَقُولُ هَذَا.

یر آن ان لوگوں کا ہے جور کب اعمال کے قائل ہیں۔ یہ میر سے زدیک بہت یوی (میبا کی کی) بات ہے، اور جو چوری کرتا اور زنا کرتا ہے اس کا حال بھی اسک بات کرنے والے سے بہتر ہے۔

کرنے والے سے بہتر ہے۔

(موارف العارف جلدا ذل باب ۹)

میال کیے کہ چوراور زانی تو 'کنهگار ہے، وہ چوری اور زیا کو گناہ بجستا ہے، اور بہتو شریعت مصد مصد

محربيكامندي اتاب، يراحدوب ايمان بـ

٣- علامداين حزم رخدالله (التونى ١٥٠١ه )رقطرازين:

وَامَّا مَنُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ فلانٌ للانسان بعينه، أَوُ إِنَّ اللَّه يحلِّ فِي جَسُمٍ مِنُ اجسام خَلُقِهِ آوُ أَنَّ بعد محمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم لا يختلف اثنان في تكفيره. أ

جوفعی کی معین انسان کے متعلق یہ کے کہ اللہ تعالی دہ ہے، یا یہ کے کہ اللہ تعالی این کے کہ اللہ تعالی این کے کہ اللہ تعالیہ وسلم کے این کالوں میں سے کی جسم میں طول کرتا ہے، یا یہ کے کہ محمسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موائے حضرت میں کی کوئی اور نی ہے تو اس کی تکفیر میں (آج کی) دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

ای طرح امام المحکلمین علامه سید شریف جرجانی رحمه الله (متونی الله به) " کفرید عقائد"
 بیس لیسته بین:

حُلُولُهُ فِي بَعُضِ اشْخَاصِ النَّاسِ. "

(بیاعتقادکه) الله تعالی بعض انسانوں میں طول کر گیاہے۔

يكفرنسوف كے پاكيزه نام ساسلام كاندرداخل كيا كيا ، حالانكميح تصوف و شريعت كى

ا "كَتَابِ النَّصَلِّ" إِبِ الكَامِ لَى مَن عَلَمَ وَمَن لا عَلَمْ \_

ع "شرح موافق"ص ۲۲۹\_

انتهائی اطاعت واتباع کا نام ہے۔ شریعت سے انجراف سولہ آئے الحاد ہے، اسے تصوف ہے کیا

سيّدالاولياء حضرت محبوب سبحاني شخ عبدالقادر جيلاني رحمهالله (متوفى الا<u>هم</u>) كي كثرت عبادات وریاضات کا اندازه ان روایات سے کیا جا سکتا ہے کہ جالیس سال تک عشاء کے دضو معنماز فجراداك بندره سال تك يدمعمول رباكه بعد عشاء بورا كلام مجيد فتم فرمات تقد

سالہاسال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان قرماتے ہیں کہ ایک ہار جھے بہت بڑا نورنظر آیا جود کھنے و کھنے سارے اُئل پر چھا گیا، اور اس می سے آواز آئی کہ: اے عبدالقادر! میں تمہارا پروردگار ہول، میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا۔ میں نے لاحول ولا قوة يره حكركها كدد دور بولمعون بس وه نورتار كى بن كميا ادراس من عن آواز آئى: اے عبدالقادر اتم این علم کی قوت ہے جھ سے نیج سے درند میں تمہارے مثل سر کا ماوں کو مراہ کر چکا ہوں''میں نے کہا: ملعہ ن تو اب بھی جھے گراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہتم اپنے علم کی قوت سے پی گئے ، حالا لکہ بھے بیانے دہل میری کوئی قوت نہیں مجھن اللہ کا نصل و کرم ہے۔ <sup>ک</sup>

تو اکابر حضرات صوفید کے نزدیک تو اتباع شریعت بی مین حقیقت ہے اور بدرجه عایت ا تباع سنت نی روح طریقت دمعردنت! کیکن ده جالل وفریب خورد و مدعیان تصوف، جنهیں سیجے تفوف كى موابهي نهيل كى ، ترك سنت اسقاط شريعت بلكه خلاف سنت اور استخفاف شريعت كو ''لقعوف'' اور انتهائے محبت سجھتے ہیں، غایت جہالت کو''معرضت'' وحقیقت ہے تعبیر کرتے ہیں، اور اتحاد و وحدت أور وحدت الوجود کے فتنہ الحاد و القائے شیطانی کو فلیفداور مسئلہ بجھتے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ.

الله رب العزت كے ساتھ عبدي وقر في تعلق بھي فسادعقيده <u>ن</u> کاموجب بناہے۔

<u>م عموماً الله کے خاص بندوں اور مغبول دمغرب بزرگوں کورٹ اور مصرات</u> انبياء داولياء الله كوخود إلله بنا دياميا اورخلي كثيراس صلالت ومرابى كا شكار موكر جنم كاايندهن ني\_

المدنفونسواسلام" مسا٨٠ اسلاى تفوف برمولانا عبدالماجدوديابادى كى ياكيزه تصنيف ب- اكابرومشار موقيه كے حالات اور ان كى تصانف يرتبر و بـ

یدی تاریخ اس فتند دمرے تمام فتوں ہے بہت وسیع وہمہ گیراور زیادہ معزوم بلک ہے اور انسانیت کی اور کیا تاریخ اس فتند ہیں جتلا ہو گیں۔ کیا یہود و نصار کی اور کیا ہترو، سکھا ور مسلمان! جہاں بی فتنہ وسعت وہمہ گیری کے اعتبار ہے دو مر سب فتنوں ہے زیادہ اور اہم ہے وہاں اس کی ظ ہے وہمت وہمہ گیری کے اعتبار ہے دو مر سب فتنوں ہے زیادہ اور اہم ہے وہاں اس کی ظ ہے بہت زیادہ جرت وجرت اور حسرت وافسوں کا موجب کے دانلہ کے جو مجوب و ختی بند ہے مرک کی جنح کی اور توجید کی اشاعت کے لیے میعوث ہوئے تنے اور جنہوں نے ہم قیمت پر شرک کو مثانے کی سی مسلمل کی اور اپنی جان تک قربان کر کے دنیا کوتو حید کا سین دیا ، آروں ہے چرکے ، آگ کے شعلوں میں چاک گی جو گئے ، آلوار ہے کہ شوار ہے کہ گئے ، ان کے وجود پاک کی اور اپنی جان کا لیے اور ختی میں بازر کھنے کی پوری پاک کی تکابو ٹی ہوئی ، ان کے اور والی باور خاتی فود ان کو خود ان کی فوت سے بازر کھنے کی پوری پر مرال میں ہر قیمت پر اپنا فرض اوا کیا اور خاتی خدا کو شرک کی فعت سے بازر کھنے کی پوری کی ، ہر حال میں ہر قیمت پر اپنا فرض اوا کیا اور خاتی خدا کی خرد ان کی فوت سے بازر کھنے کی پوری کی ، ہر حال میں ہر قیمت پر اپنا فرض اوا کیا اور خود ان خود ان کی فوت سے بازر کھنے کی پوری کی ہوری کی ، ہر حال میں ہر قیمت پر اپنا فرض اوا کیا اور خود ان کی ظیم بندگان خدا کو خدا بنا دیا ہے خود ان حضر ان کی مبارک مزاروں اور خاتھا ہوں کی ذات کو خرک کا ذریعے بنا دیا ہاں کی قبروں کی جو ما جائی ہونے اگی ۔ جڑ حاوے جڑ ھے گے۔ گڑ ھاوے جڑ ھے گے۔

ان کی تصویر یمی چومی جانے لگیں۔ان کی تمثالیں اور مورتیاں پیجئے لگیں۔جی کہان کے نام پر بت اور صفح گھڑ، و حال کر لوگ ان کی عبادت کرنے گئے۔ جن تفوی قدریہ کی حیات طیب کا لمح بہت کو جو دِ اطہر کا رُوال رُوال اور جن کے لہو پاک کا قطرہ قطرہ نشر واشاعت تو حیداور سد باب واستیصال شرک کے لیے وقف تھا، ان کی دفات کے بعدان کی مزار پاک کا ذر ہ ذر ہ شرک و بدعت کا مرکز بن گیا اور ان کا جر جراثر ونشان تو حید باری تعالی کے لیے چینج کی شکل و صورت افتیار کر گیا۔انا للد وانا الدراجون۔

فَلَمُّا مَاتُو قَالَ اصحابهم الَّذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان

اشوق لنا الى العبادة اذا ذكرناهم فصوّروهم فلما ماتوا رجاء اخرون دبّ اليهم اسليس فـقـال انـمـا كانوا يعبدونهم وهم يسقون لمطر فعبدوهم !

جب بیر (اولیاءاللہ) وفات پا گئے تو ان کے مقتد یوں پیروؤں نے کہا: اگر ہم ان
کی شکلیں بنالیں، جب ہم ان شکوں کو دیکھ کران کی یا د تا زہ کرلیں گے تو عبادت
الجی میں بہت ذوتی د شوتی بیدا ہو جایا کرے گا، چنا نچے انہوں نے ان کے بجسے بنا
د الے۔ جب بیدگوگ مر گئے اور نئ نسل آئی تو شیطان نے ان کو بید پٹی پڑھائی کہ
تہمارے اسلاف تو ان کی عبادت کیا کرتے شے اور انہی کے صدقے بارش سے
تہمارے اسلاف تو ان کی عبادت کیا کرتے شے اور انہی کے صدقے بارش سے
مراب ہوتے تھے، چنا نچے انہوں نے ان بتول کی پوچا شروع کردی۔
غور فرما ہے! جسمہ سازی و بت گری کی ابتداء عبادت الی کے جذبہ سے ہوئی اور باوخدا
میں ذوتی وشوتی اور ولولہ و جوش بیدا کرتے کے انہوں نے آدم علیہ السلام کے ان نیک
میشوں کے جسے بعثی بت بناڈل لے۔ ان کارجی کی پوچا ہوکر دیں۔

## بت مقصود ندینے، بلکہ بت تو صرف اولیاء وصلحاء کی عبادت کا قبلہ وذر بعہ ہے

مشہور ومتداول تفاسیر وغیرہ میں اکا برمغسر بین وعلاء اعلام نے اس حقیقت ہے پردہ اُٹھایا ہے کہ بت پرست جو بنوں کی پرستش کرتے ہے اس ہے مقعود بنوں کی پوچانہیں تھی، بلکہ مقعود اصلی ان حضرات انبیاء علیم السلام یا حضرات اولیاء کرام ومقر بین بارگاء الی کی عبادت ورضاطلی تھی جن کی شکل وصورت پر انہوں نے وہ مور تیاں بنار کھی تھیں۔ چنانچ امام خرالدین رازی رحمہ اللہ کی تھیں۔

وَإِنَّهَا يَعُبُدُونَهُمُ لِاغْتِقَادِهِمُ انَّهَا تماليل الكواكب اوتماليل الارواح السماويه اوتماثيل الانبياء والصالحين اللين مضوا ويكُونُ مقصودهم

ے تقسیرائ*ن چری*یتغیرآیت و لا تنون و دَّا… تقیرائن *کیٹرادڈ 'البدا*بیوالثبائی' جلداص۱۰۱۰-ایریمی بیمالفاظ مرتوم بیں۔ مِنْ عبادتها توجيه تلك العبادات الى تلك الاشياء التي جَعَلُوُا هذه الصُّورَ لمها <sup>ل</sup>

اور مشرکین ان بنوں کی پرستش صرف اس کے کرتے ہیں کدوہ ستاروں یا ارواح ساویہ یا گزشتہ حضرات انبیاء وصلحاء کی مورتیاں ہیں اور ان کی عبادت سے ان کا اصل مقصود ان چیزوں کی عبادت ہے جن کی شکل وصورت پر انہوں نے وہ مورتیاں بنار کھی ہیں۔

أيك اورمقام يركعة بين:

ا. فالقوم كانوا بعتقدون فيها أنها طلسمات مَوضُوعَةُ عَلَى صور الكواكب أو أنها تماثيل الملآئكة والانباء المتقدمين وكانوا يُعظِمونها على أنُ تعظيمها يوجبُ تعظيم الملآئكة واولفك الانبياء المتقدمين. مشركين كاعقيده يقاكه يمورتيال ستارول كن شكول برينا في ثن بن يا يرشتول مشركين كاعقيده يقاكه يمورتيال ستارول كن شكول برينا في بن يا يرشتول اوركز شد حضرات انبياء كم مورتيال بن يدوه النمورتيول بحسمول كنظيم الله خيال سي كرتے من كم كمان كي تعظيم حقيقت على ال طلائكه اور حضرات انبياء ما بقيل كى تعظيم حقيقت على ال طلائكه اور حضرات انبياء ما بقيل كى تعظيم حقيقت على ال طلائكه اور حضرات انبياء ما بقيل كى تعظيم حقيقت على ال طلائكه اور حضرات انبياء ما بقيل كى تعظيم حقيقت على ال

اى طرح علامه آلوى رحمالله لكحة رقطرازي كه:

- ان الشُّفَعَاءَ لَيُست الْاَصْنَام انفسها بل اشخاصُ مقربُونَ هِي تَمَاليلهم.
   فقعاء ت الجيئم بت مرادين بلكه اس سه ان كى مرادوه مقرب بندے ہيں جن
   کوه جسم ہیں۔
- ۳۔ حضرت ثناہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ ای حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بتوں کوصاف " قبلہ" تحریر فرماتے ہیں:

ا "تغيركير" جلد عن ٢١٠٠ ع "تغيركير" جلدا با ١٦١٠.

ع چنانچ ہیل جو عرب کامشہور بت تھا اور بیت اللہ علی نسب تھا ہے بائل شہید کے نام پر بنایا گیا تھا ("فیض الباری" شرح بغاری جلدی کتاب المعفازی باب فروہ أحد) اور ہندووں کامشہور بت بر ہما حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کا بت ہے، جنہیں الی کتاب ایرا بام کہتے ہیں۔

ع "روح المعانى" إروام إنفيراكيت أم التُحَلُوْ إ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ شُفَعَاء.

والسمشركون دهَبُوُا إلى أنَّ الصَّالحين مِنُ قبلهم عَبَدُوا اللَّهَ وَتَقَرَّبُوا الْيَهِ فَاعْطَاهُمِ اللَّهِ الْالْوهِية...فنحتوا على أَسُمَاثِم أَحُجارًا وجَعَلُوهَا قبلة عِنْدَ تَوَجَهِم اللي هَرُّلَآءِ...

مشركين كاعقيده تفاكه المحطي نيك لوكون في خداك خوب عبادت كى اور باركاه واللى مشركين كاعتيده تفاكه المحلية نيك لوكون في خداك خوب عبادت كى اور باركاه والله على مقرب موسكة تواند الله تفالى في الناكوالوجيت عطاء فرمادك .... لي مشركين في الناكون كي طرف توجد النابزرگون كي طرف توجد مركوت وقت وه الن بنول كوتبله بناليق -

ان تفریحات و تفیدات سے بیہ بات کل کر سائے آئی کہ مشرکین کے معبود خلاصہ :

دوی الحقول صلحاء و اولیاء اللہ تنے۔ بد بخت افراد و قبائل بظاہر بتوں کی ہوجا کرتے بھی تنے تو پھروں و غیرہ کے بیمنم اور بت مقمود بالذات نہ تنے بلکدان عباد اللہ الصالحين کی طرف متوجہ و نے کا حیلہ و ذریعہ اور قبلہ تنے۔ ،

مشرکین ان بنول کے آئے شرکیدا عمال کرتے ،ان کی پوجا پاٹ، چو ماجائی کرتے تو مختل اس لیے کہ اس ذریعہ ہے انہیں ان اولیا ء وصلحاء کا تقرب حاصل ہو جائے گا، وہ ان سے خوش اور راضی ہو جا کیں گے اور ان کی مجڑی بن جائے گی۔

ورنہ و نیا میں ایسا احمق اور کے وقوف کوئی مشرک نہیں جو یہ بھے کہ یہی ہمارے ہاتھوں کے محمر سے ہوئے بت ہمیں خدا تک پہنچا دیں گے یا ہماری مشکل حل کر ذیں گے۔

### آج قبری اور خانفا بیں اولیاء اللہ کی عبادت کا ذریعیہ بیں:

بالكل اى طرح آج كام نهادمسلمان ، حضرات اوليا ، كاتبرون ، خانقا بول اوران ك بعض آئار ونشانات كي عبادت نبيل بعض آئار ونشانات كي عبادت كرتے جي مكر اس مصفود قبر وغيره كى بالذات عبادت نبيل بوتى بقصود صاحب قبراس بزرگ كى تعظيم وعبادت بوتى ہے۔ أى كى رضا و خوشنودى كا حصول مطلوب بوتا ہے، كو بظاہر يوس د كنار بجده وطواف قبركا بوتا ہے اور مُنت منوتى جيند كي مشاك ،

ل " جَدّ الله البالذ علد اذل من ١٠٨ مطبوعة عند اسلام يريس الامور-

مکان، پیمیل، بڑ، جنڈ، جال ادر گھوڑے وغیرہ کی مانی جاتی ہے۔ ورنہ ایسا احتق اور اندھا کوئی شخص نہیں ہوسکتا جومٹی چونے کی قبر اور مکان ونشان کو حاجت روا ومشکل کشا سمجھے یا بیہ یقین کرے کہ پیمیل، بڑ، جنڈ، جال یا حجنڈ ااور گھوڑ اانسان کو بیچے دیتا ہے۔

ه پهراولياءوصلحاء کی عبادت مقصود نتری ان کی عبادت قرب و وصلِ الٰہی کا ذریعے تھی

بتوں کی عبادت ہے مقصوداللہ کے عظیم بندوں، نبیوں اور دلیوں کی عبادت تھی۔ پھران اکا برکی عبادت تھی۔ پھران اکا برگی عبادت بھی اصلاً مقصود نبیل تھی، یہ خود ذریعہ تھی بارگا والّبی بیس قرب وصل کا۔ان کا زعم تھا کہ ان اعاظم رجال کی ہم عبادت کریں گے تو بہ خوش ہوکر بارگا والٰجی میں ہماری سفارش کریں گے ۔ان کے واسطے سے ہماری الہ اعلی خدائے داحد تک رسائی ہوجائے گی۔ ہمیں اس طرح اس ذات داجب الوجود کا تقرب حاصل ہوجائے گا۔

قریباً تمام اکابرواجلہ ائر تغییر دعلاء اعلام کی میں تحقیق ہے۔

ا۔ چانچة فيركيري ب:

آنَه كَان يُمُونُ اقُوام صَالِحُونَ فَكَانُوا يَتَّخِذُونَ تَمَاثِيُلَ عَلَى صُورِهِمُ وَيَشُتَغِلُونَ بتعظيمها وغرضهم تعظيم أُولِيك الاقوام الذينَ ماتوا حتَّى يَكُونُوا شافعين لَهُمُ عِنْدَ اللَّهِ وهو الْمُرَادُ مِنْ قَولِهِمُ (مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. ؟ أَ

نیک (بزرگ، اولیاء الله) لوگ مرجاتے تو لوگ ان کی شکل وصورت پر مورتیاں گھڑ لیتے اور ان کی تحل وصورت پر مورتیاں کھڑ لیتے اور ان کی تعظیم میں لگ جاتے اور اس سے ان کی غرض ان و فات پانے والے بزرگوں کی تعظیم ہوتی تا کہ وہ بزرگ عنداللہ ان کے سفارشی ہوں۔ ان کے اس تول (مانعبہ ہم الا ... ہے ان کی بھی مراد ہے۔

۱۔ شہرہ آفاق محدث وفقیہ وفلسفی و شکلم اسلام سیّد شریف علی بن محمد الجرجانی (الہونی الاام میے) محریر فرماتے ہیں:

بت پرست دو واجب الوجود البول كے قائل نبيس نده اسے بتو لوصفات الوميت سے

ا "النيركير" جلده من ١٨٣ إنفيرا بت وَقَالُوا لا تَفْون ....

متصف مانت بين ، كود وانبين إله كهته بين \_

عبد آخر كے شهره آفاق مسر محقق علامه آلوى رحمه الله كابيان بكد:

ایک قول ہے کہ اصنام کی طرف شفاعت کی نسبت یا عتبار السین ہے ، یہاں لیے کہ:

کَمَا هُوَ الْمشهور وَضَعُوهَا عَلَى صُورِ رجال صَالحین فوی خطر عندهم
وزعموا انهم منی اشتغلوا بعبادتها ان اولینک الرجال یَشْفَعُونَ لَهُمَ الله جیما کمشہور ہے انہوں نے اپنے عالی مُقام وذکا قدر صلحاء کی صورت پران بنول کو بنا رکھا تھا اوران کا طیال بی تھا کہ جب وہ ان بنول کی عبادت میں مشغول ہوں کے تو وہ نیک بزرگ بندے (اولیاء اللہ ہارگا والی می ان کی سفارش کریں گے۔

# ابتلاء عظیم! كلمه كومسلمان كفار ومشركین كفش قدم بر!

تفيركيري ہے:

أنَّهم وَضَعُوا هَذِه الاصناع والاوثان على صور انبيآتهم واكابرهم وزعموا انهم متلى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فانَّ اولفُكَ الاكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من النخلق بتعظيم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يَكُونُونَ شفعاء لهم عند الله. "

ا " شرح مواتف" مطبور لولكشود تلمنو بم ١٩٨٠ \_

ي "ردر آالعاني" جلدالهم ٨٨ يتنير آعت ويعبدون من دون الله (سوره يزس)

٣ ' ' ' تغيركبيرُ'' برَّ عَامِمَ ٢٠٠٥ آنسيراً عِن وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَعَدُوهُمْ وَلَا يَتَعَعُهُمْ ...

ہنہوں نے یہ ست اپنے پیغبروں اور ہزرگوں کی شکل وصورت پر بنار کھے تھے اور
ان کا خیال بیرتھا کہ جب وہ ان مور تیوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو اس
میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہزرگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں سفارش کریں
میں کوئی شک نہیں کہ میر بزرگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں سفارش کریں
میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ جب وہ ان ہزرگوں کی قبروں
کی تعظیم میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ جب وہ ان ہزرگوں کی قبروں
کی تعظیم کریں گئو وہ قبروں والے ہزرگ عنداللہ ان کی سفارش کریں گے۔

امام کی بیان کردہ یہ حقیقت حال کئی دردناک ہے کہ مشرکین عرب جس طرح دنیوی خروریات اصلاح مدش، وسعت رزق وغیرہ حاجات یا نجاست آخرت کی عنداللہ سفارش کے لیے اپنے بزرگوں کی شکل وصورت پر گھڑے ہوئے بنوں کے سامنے شرکیدا عمال اور بوجاپات کرتے تھے، کہ وہ بزرگ اور خاصانِ خدا جن کے یہ بت بین یا مورتیاں، ہم سے ان شرکید اعمال اور عبادت کی وجہ نے خوش اور رضامند ہوجا کی یا مورتیاں، ہم سے ان شرکید اعمال اس تعظیم اور عبادت کی وجہ نے خوش اور رضامند ہوجا کی گا دراپنے خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرکے ہماری مشکلات مل اور ضرور بیات پوری کرادیں گے، ای طرح اس زیات نا رفاہ کے مدعیانِ اسلام اولیاء اللہ کی قبروں پر د نیوی حاجت روائی و مشکل کشائی یا نجات اُخروی کے مدعیانِ اسلام اولیاء اللہ کی قبروں کی جو ماجائی کرتے ہیں، طواف و بحدہ کرتے ہیں، پر حاج بی بی تا ہو فریاد کرتے ہیں، دو تے اور گر گڑ اتے جی ماد تریاد کرتے ہیں، دو تے اور گر گڑ اتے ہیں، دو تے اور گر گڑ اتے ہیں، دو تے اور گر گڑ اتے ہیں۔

پھر حضرت امام رحمہ اللہ کا ذمانہ تو جھٹی صدی ججری کا زمانہ ہے۔ اس ذمانہ بیں بہتصور تھا کہ بیداولیا واللہ مارے ان شرکیہ اعمال سے راضی اور خوش ہوکر بارگا واللہ میں ہماری سفارش کریں مجے اور اپنے اللہ سے ہمارا کام کرا دیں مجے ہمرآج تو اللہ کوسفارش کرنے یا اللہ سے کام کرا دینے کا سوال بی پیدائہیں ہوتا۔ آج تو اکثر و بیشتر میں ایمان وابھان ہے کہ سب بچھ صاحب قبر ، حضرت صاحب کے افقیار میں ہے۔ مشکل کشائی بیخود کریں مجے۔ حاجت روا یہ خود جیں۔ ایک جہنم کے ایند من نے تو ہملا یہاں تک کہدیا ۔

الله كے بلے من وحدت كرواكيا ہے؟ ليما ہے من جو كور كرا ليس محمد ال

### مشر کین سابقین اور موجوده مسلمانوں کے فہم وکراور قول ومنطق میں توافق وتطابق:

مشرکین کار تول ہے کہ: ''ہم کواللہ تعالی کی عبادت کرنے کی اہلیت بی تہیں ،ہم بنوں کی بوجا کرتے ہیں اور یہ بت عنداللہ ہماری سفارش کریں گے۔ عل

یا ان کی می<sup>منط</sup>ق:''معبودِ اعظم (الله تعالی) کی ذات اس سے بلندو بالاتر ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، بشر کی شان کے لائق بھی ہے کہ دو الله کے بزرگ بندوں (اولیا واللہ وانبیا علیجم السلام) کی عبادت میں گئے رہیں۔''<sup>ع</sup>

یا ان کا پرکام کہ: ''ان کی عبادت کے بغیر خدا کی عبادت تبول نہیں ہوتی ، اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کی عبادت ہے اس کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا، لبنداان کی عبادت ضروری ہے تا کہ رہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کردیں۔''

مشرکین مکہ کے اس خدکورہ آبالا تولی دیکام اور عہدِ حاضر کے جائل مشرکین کا یہ جے اور پوج تول کے: '' مکان پر چرھنا ہوتو جہلے سیڑھی کا انظام کرنا ہوگا، بھلا سیڑھی کے بغیر مرکان پر کون چڑھ سکنا ہے؟'' یا یہ بضول ولیل کہ بادشاہ یا حاکم اعلیٰ ہے کوئی کام ہوتو ہما و راست عرض ہیں کیا جا سکنا، پہلے نچلے ورجہ کے حکام اور افسروں کی خدمت بی درخواست گزاری جائے گی، وہ اُوپر افتدار اعلیٰ تک پہنچا کیں گے تب کام ہوگا۔ ہماری وہاں تک رسائی کہاں؟ ای طرح کوئی بندہ ہراو راست بار کا والی مین درخواست و دعانیں کرسکتا۔ہم اپنی دعا کی ان بر گول، انشدوالوں ہے کہ یہ وہ آگے اللہ تعانیٰ تک ہوئے اللہ تعانیٰ تک ہوئے ایک مین درخواست و دعانیں کرسکتا۔ہم اپنی دعا کی ان بر درگول، انشدوالوں ہے۔''

سولہ آنے تو افق و تطابق ہے، مشرکین و'دمسلمین' کے زعم و خیال اور قول ومنطق میں مشابہت کا ملہ ہے۔ کوئی فرق نیس فرق ہے تو صرف مید کدایک منطق کل کے مشرکین کی تھی اور ایک دلیل آج کے نام نہاو' مسلمین' کی ہے۔ اِنَّا لِلْیَٰہِ وَ اِنَّا اِلْیَٰہِ وَاجْعُونَ .

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه بعبادَةِ الاكابو مِنْ عبادِ اللَّهِ. ("النَّفيركِير"جلدع مِن الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله

ح وَقُوالُوُّا لِا تَعْيِسلُ عَبَادةَ اللَّهِ إِلَّا مَعْسَمُومة بعبادتهم بل المحق في غاية المتعالَى فلا تفيد عبادته تقريًا منه بل لايُذُ من عبادة حولاء ليقريُوا الى الله وُلغى. ("تجة الشّالِالة" جلمادّل ١٠٨٠)

## شرك كى تارىخ

مرکی ابتداء سیدنا حضرت معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی ابتداء سیدنا حضرت مرک کی ابتداء سیدنا حضرت مرک کی ابتداء سیدنا حضرت میں ہوئی۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے قوم نوح بنوں کی نجاست سے ملوث و آلودہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شرک و بت پرسی کی تر دید کے لیے اپنے اولوالعزم پی فیبر حضرت اوح علیہ السلام کومبعوث فر مایا۔

من توم نوح یا نجی برنے بنوں کی پرسٹ کرتی تھی ، وَدّ ایمواع ، ایموق ، اینوث اور نسر ۔

#### دنیامیں بت گری وبت برستی کا آغاز:

آئے، ذراد کیھیں کرقوم نوٹے میں ان اوٹان واصنام کی پرسٹش کا آغاز کیونکر ہوا۔ بلکہ و نیا میں بت گری کیے شروع ہوئی؟ اس کا جواب حصرت عبداللہ بن عباس اُرٹن تھی کر اروایت ہے ملکا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَدّ بھواتع ، بیتوق، بیغوث اور نسر

ی حطرت مکرمد شماک بالی ده اور این اسحاتی (رجم الله) سے می ای طرح مروی ہے۔ (تفسیر این کثیر) ع میج بخاری کما ب التعبیر مور داوج۔

مغرشہر حضرت امام ابن کیر دحمہ اللہ لکھتے ہیں: حافظ ابن حساکر نے حضرت شیف علیہ اللہ کے حالیہ اللہ کی حالیہ اللہ کی جائے۔ اللہ کی حالیہ اللہ کی جائے۔ اللہ کی جائے ہے اللہ کی جائے ہے اللہ کی جائے ہے اور بیں اور کی حس اولا ویں حس میں اور کے اور بیں اور کی اور اللہ کی حالیہ کی جائے ہے ہائے گا میں اور ووزندور ہے۔

وكان ودّيقال له شيث و كان اخوته قد سودوه ورُلِدَ له سواع ويغوث ويعوق وَنَسُرُ . أ

اور ود بن كوشيث كما جاتا ہے، ان كے بھائيول نے الى كواپنا مردار بناليا تھا، مواح ، يغوث، يعوق، اور نسران بى كراك تھے۔

اَوْلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللهِ معدد إلى الله عسواجن كام الدالم الولين معدد إلى الله عسواجن كام الدالت كائل

خاتم المفسر بن علامه سيد محدوا لوى بغدادى رحمه الدرقمطرازين:

ائن الی حاتم نے جعرت عردہ بن زبیر (ین تی ) سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، یہ پانچوں آدم علیہ السلام کے بیٹے بتنے، ان سب بی بڑا اور سب سے نیک قدّ تھا۔ مردی ہے کہ اللہ سجانۂ تعالیٰ کے سواسب سے اقل معبود قدّ ہے۔ ع

بيت الله على بت برسى كا آعاز: عرب على بت برسى كا بانى عمره بن كئ بيت الله على بيت الله على المراقبيلة فراء مروين كي

كالسل ب- ب-رسول الله ما الله عن قرمايا

رأيت عمرو بن لحيّ يَجُو قُصْبَه فِي النَّارِ.

یں نے دیکھا عمروبن کی جہنم میں اپنی آنتوں کو تھسیٹ رہاہے۔ عمروبن کی کسی کام سے مکہ سے شام حمیاء وہاں عمالیں کو ویکھا کہ:

يَعبدونَ الاصنام فقال لهم ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون؟ قالوا

له: هذه اصنام نعبدها فَنَسُتُمُطِرُهَا فَتُمُطِرُنَا، نستَتُصَرها فتنصرنا.

وہ بنوں کی پوجا کرتے ہیں۔اس نے ان سے پوچماءتم بنوں کو کیوں پوجے ہو؟

ا "النيراين كير" بلدام ٢٢٦ بنيرات ولا عذرة و 18 ....

ع "أروح العالى" Terqo Z "عشو لا تذرق و فحا.....

انہوں نے کہا، ہم ان بنوں کو پوجتے ہیں، ہم ان سے (خلک سالی ش) بارش کا سوال کرتے ہیں تو یہ بارش کر ساتے ہیں اور (جنگ میں) فتح کی دعا ما تکتے ہیں تو ہمیں فتح دیتے ہیں۔

عمرونے ان سے کہا: تم جھے بھی ایک ہت وے دو، بیں اے عرب لے جاؤں گا تا کہ وہ لوگ بھی اس کی عبادت کریں۔

فَأَعطُوه صَنمًا يقال له هُبَلُ فقدم به مكة فَنصَبَه وَأَمَرُ النَّاس بعبادته وتعظيمه الم

چنانچدانبوں نے اے ایک بت دے دیا جے بیل کہا جاتا تھا۔ وہ اے مکہ لے آیا اور نصب کردیا اور اوگوں کو اس کی پوجا اور تعظیم کا تھم دیا۔

چونکہ بیر حرم کا متولی تھا، اس لیے مکہ اور پھر عرب میں بت پری پھیل گئی۔ پہلے حرم کی تولیت کا تاج قبیلہ جربم کے سردار حارث کے سر پر تھا۔ عمر و نے اور کر حارث اور اس کے قبیلہ کو کہہ ہے نکال دیا اور خود حزم کا متولی بن حمیا۔ اور اس طالم وقیمن نے تولیت کعبہ کے شرف عظیم ہے ناجائز فائدہ اُٹھا کر بانی کعبہ معترت ابراہیم واسمتیل علیجا السلام کے دین صنیف کواؤل دفعہ بدل کربت برسی کی بتا ڈالی العند اللہ۔

عرب بین بت برسی کا شہوع: اللہ کے گری مجت وعقیدت کے مقدی اور اللہ کے گری مجت وعقیدت کے مقدی اور پاک جذبہ سے معمور اور مجر بور ہے۔ بیت اللہ کی عقیدت کے ای مقدی جذبہ سے عرب میں بت بری کا آغاز وشیع عمورا۔

المام الن اسحاق رحمدالله كاقول بكر

بنی اُساعیل (عرب) میں عبادت المجارہ (بت پرِسّ) کا آغاز یوں ہوا کہ جب مکہ کی مرز مین (کثرت آبادی کی وجہ ہے یا دسائل معاش کی کی کے باعث) ان پر تنگ ہوگئی اور وہ فراخی ووسعت کی تلاش میں دوسرے شہروں کی طرف نظے تو جو بھی (مشقلاً یا طلب معاش کے لیے) مکہ سے روانہ و تا تھا،

حَمَلَ معه حجرًا من حجارة الْحَرَمِ تَعْظِيمًا للحرم فحيثما نزلوا وضعوه

المرسائن بشام" ولداول م ١٠٠٨ ١٠٠

فَطَافُوا به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم الى ان كانوا يعبدون ما استحسنوا مِنَ الحجارة وَاعجبهُمُ ال

و اپ ساتھ حرم کعبہ کے پھروں میں سے آیک پھر حرم بی کی تنظیم کے پیش نظر اسے جاتا تھا۔ جہاں جا کو مخبر تا وہاں اس پھر کور کھ دیتا اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ محتی کہ جس پھر کو دہ اچھا سجھتے اور پند کرتے اس کی عبادت کرنے گئے۔

خلاصہ: شیطان مردود ولمعون کے اغوا واصلال سے دنیا میں بت گری و بت پری کا آغاز موسد و اللہ میں اللہ میں وسور و اللہ مالی کے بین و تبعین کے دل میں وسور و الله ، ریشہ دوانی کی ، اولیاء اللہ کی یا دگار کے طور پر ان کے اصنام وانصاب، جسے اور بت بنوائے اور اس طرح دنیا میں بت پری کی بنیا دقائم کی۔

پھر عرب میں بت پری کاشیوع ہوا، تو بیت اللہ کی عقیدت اور حرم مکہ کی تعظیم کے جذبہ سے بوا۔ غرض شرک کی اصل واساس معرفت و محبت ربانی کے جذبہ پر قائم ہے۔ جس نے بھی جب بھی کمی کو معبود بنایا ، اللہ تعالی کے ساتھ واس کے کسی تعلق ہی کی بنا پر بنایا۔ خواہ مزعومہ نبی تعلق کی بناء بر بخواہ عبدی و تر تی تعلق کی بناء بر!

آئ بھی لوگ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں ، ان کومعبود بناتے ہیں تو اس شرک کی بنیاد بھی ان اولیاء ومشارکن ، ان صلحاء أمت كا اللہ تعالیٰ سے قرب وتعلق ہے۔ اللہ رت العزت مدا بہت عطافر مائے۔ آئین .

## شرک کی اقسام

المام داغب دحمدالله لكصة بين:

دین میں شرک دوستم پر ہے،شرک عظیم، یعنی الله تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کوشریک مخبرانا اور بیسب سے بڑا گفر ہے، دوم، شرک صغیر کد سمی کام میں اللہ تعالی کے ساتھ کمی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ای کا دوسرانا مربیا اور نفاق ہے۔

شرک عظیم کی دونشمیں ہیں،شرک اعتقاد کا ،شرک عملی یافعلی ، پھرشرک اعتقاد کی دونشم پر ہے، شرک نی انعلمٰ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کوعالم الغیب یا حاضرونا ظرجاننا، دوسرا شرک فى التضرف، الله كيسواكسي دوسر بكو ما فوق الاسباب بعني نفع يا نقصان كا ما لك تجصاً -

شرک فعلی یا بیج انسام بر مشتل ہے، شرک نی الذات اُ، شرک نی الصفات ، شرک نی العيادت بشرك في الإطاعت اورشرك في العادت \_

حفرت شاه المعيل شهيدر حمدالله في شرك كى درج ذيل جارتهيس كى بين:

ر المارين جور المان المان المراد الم نزديك، چيى بويا كلى ،اندهرے ميں بويا أجائے ميں،آسانوں میں ہویا زمینوں میں، بہاڑوں کی چوٹی برہویا سمندر کی تہد میں میداللد ای کی شان ہے، اور کسی کی میر شان نیس ۔ سوجوکوئی کس کا نام اُٹھتے جیٹھتے لیا کرے ، اور دُورونز دیک ہے پکار آکرے اور بلا کے مقابلہ میں اس کی دہائی دیوے، اور دعمن براس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا مختل کرے، یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں ، زبان سے یا دل سے میااس کی صورت کا بااس کی قبر کا خیال با ندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہوجاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھی تہیں روسکتی ، اور جو مجھ براحوال گزرتے ہیں ، جیے باری متدری کشائش وتنگی مرنا جینا غم وخوشی مسب کی ہرونت اے خبر ہاور جو بات میرے مندے تکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال و وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب ے واقف ہے، اس منتم کی باتیں شرک ہیں' اس کو اشراک ٹی افعلم کہتے ہیں، بعنی اللہ کا ساعلم

إ ومفردات القرآن من 4 يهم.

کسی اورکو نابت کرنا، سواس عقیدہ ہے آ دمی البتہ مشرک ہوجا تا ہے۔خواہ پیرعقیدہ انبیاءواولیاء سے رکھے،خواہ پیرشہبد سے رکھے،خواہ امام سے،خواہ بھوت (جن) دیری سے، پھرخواہ بیر سمجھے کہ میہ بات ان کوائی ذات سے ہےخواہ اللہ کے دینے سے،غرش اس عقیدہ سے ہرطرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

ع الم عن إراده التفرف على الماده الم المرف كرنا اور الناتكم جارى كرنا اور الناتكم جارى كرنا اور المرف كل المرف المرف المرف المرف كالمرف المرف كالمرف كالمرف المرف كالمرف كالمرفق كالمرف كالمرف

تنظی کرنی اور تزرست اور بارکر دینا، فتح و فکست دین، مرادی بوری کرنی، حاجتی برلانی،
بل میں ٹالنی، مشکل میں دیکیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، بیسب اللہ بی گی شان ہے، اور کی
نی، ولی کی، بیر، شہید کی، بھوت اور بری کی بیشان بیل ۔ جوکوئی کی کوابیا تصرف ٹابت کرے
اور اس سے مراد بانے ، اور اس کی فتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پگارے وہ مشرک
ہے۔ اور اس کواشراک فی التقرف کہتے ہیں، لینی اللہ کا ساتھرف ٹابت کرنا، مو بی مش شرک
ہے۔ بھر خواہ یوں جھے کہ ان کا مول کی طاقت ان کو خود بخو دے، خواہ یوں مجھے کہ اللہ نے ان کو ایس تاریخ دے، خواہ یوں مجھے کہ اللہ نے ان کو ایس تاریخ دے، خواہ یوں مجھے کہ اللہ نے ان کو ایست ہوتا ہے۔

سا \_ شرک فی العیادت:

ان کوعبادت کیتے ہیں، جیسے بحدہ اور رکور اور ہاتھ

باندھ کر کھڑا ہونا اور اس کے نام پر بال فرق کرنا اور اس کے نام کا روزہ رکھنا ،اور اس کے کھر کی

طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا ، اور راستے ہیں اس یا لک کا نام پکارنا اور نامعقول ہا تو ل

اور شکار سے بچنا اور اس قید سے جا کر طواف کرنا ، اور اس کی طرف بحدہ کرنا ، اور اس کی طرف

جا نور کے جانا ، اور وہاں منتی مائی ، اس پر خلاف ڈ النا ، اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ، ہو کر دعا

و بوار سے اپنا مند مانا ، اور اس کا خلاف گانی ، اور اس کے گور اسود ) کو بوسرد بینا اور اس کی

و بوار سے اپنا مند مانا ، اور اس کا خلاف کی کو کر دعا کر نی ، اور اس کے گرورڈی کرنی ، اور اس کا جواد دین ، اور اس کے گورٹ کردہ گیا تا ، وضو

عشل کا لوگوں کے لیے سرامان ورست کرنا اور اس کے کوئیں کے پانی کو تحرک بچھ کر چیا ،

عاتبوں کے لیے لے جانا ، رخصت ہوتے وقت آگئے پاؤں چانا ، اس کے گردہ پیش کے جھک کا جا اللہ

ادب کرنا ، وہاں ڈکار نہ کرنا ، ورخت نہ کا ٹانا ، گھاس نہ آگھاڑ نا ، موٹی نہ چگانا ، بیرسب کا م اللہ

ادب کرنا ، وہاں ڈکار نہ کرنا ، ورخت نہ کا ٹانا ، گھاس نہ آگھاڑ نا ، موٹی نہ چگانا ، بیرسب کا م اللہ

ادب کرنا ، وہاں ڈکار نہ کرنا ، ورخت نہ کا ٹانا ، گھاس نہ آگھار نا ، موٹی نہ چگانا ، بیرسب کا م اللہ

الشف اين بندول كوسكهلايات كداي ونياككامول الله كوياد ركيس، جيد بركام كاشروع اس كام ے كرنا اور جنب اولا د بوتو اس كے شكر يس اس كے نام كا جانور ذرى كرنا اور اس كا نام عبدالله، عبدالرحمٰن ، خدا بخش (وغیرہ) رکھنا ، کھیت اور باغ میں تھوڑ ابہت اس کے نام کا رکھنا ، رپوڑ میں ہے کچھاس کی نیاز کررکھنا....اور کھانے پینے میں اس کے علم پر چانا اور برائی بھلائی جود نیا ين بيش آتى ہے، جينے قط اور ارزانی محت و بيارى، فقح و تكست، اقبال وادبار، في اور خوشي يه سباس کے اختیار میں مجھنا اور اپنا ارادہ جس کام کابیان کرنا ہوتو پہلے اس کے ارادہ کا ذکر کر دینا، مثلاً بول کے کدا گراللہ چاہتو ہم فلال کام کردیں مے، اور جب منم کھانے کی عاجت ہو تو ای کے نام کی حتم کمانی وال حتم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بنائی ہیں۔ پھر جوکوئی من انبیا و داولیا و امامون اور شهیدول کی یا مجوت اور پری کی اس تنم کی تعظیم کرے، ہم اللہ کی جكدان كانام ليوے، جب اولاوہوان كى تذرونياز كرے، اپنى اولادكانام عبدالني، الم بخش، میر بخش (وغیره) رکع، جو کمین بازی سے آوے پہلے ان کی نیاز دے، ان کے نام کے جانور مخمرادے، پھران جانوروں كا ادب كرے، داندوغيره سےند مائے، لكڑى پخرسےند مارے، اور مُراكَى بحلالَى جودنيا على چين آتى ہے اس كوان كى طرف نبست كرے، كدفلال كى پعدكار على ديوانه موكيا، فلان كوايها را تداكر جماح موكيا، فلان كونواز ديا تو فتح و ا قبال مل كيا، قيط فلال

ستارے کے سبب سے پڑا، قلال کام جو قلال دن شروع کیا تھایا قلال ساعت میں سو پورانہ ہوا۔ یا بول کے ، اللہ درسول جا ہے گاتو میں آؤں گا۔ یا پیر جا ہے گاتو میہ بات ہوجائے گی۔ اسے معبود یا داتا، بے پروا، خداد عرضدائیگال، ما لک الملک، شہنشاہ بوئے، یا پیٹیبر کی یا علاو کی، یا ام کی، یا بیرک، یا ان کی قبرول کی تیم کھاوے، سوان سب باتوں سے شرک جابت ہوتا ہے اور المام کی، یا بیرک، یا ان کی قبرول کی تیم کھاوے، سوان سب باتوں سے شرک جابت ہوتا ہے اور الله کی تعظیم میں جو اللہ کی تعظیم کرتی جا ہے اور کو شرک کی آئی و حدیث میں جو اللہ کی تعظیم کرتی جا ہے ہوئی کرے۔ ان جارول طرح کے شرک کا قرآن و حدیث میں حرائ ذکر ہے۔ ان جارول طرح کے شرک کا قرآن و حدیث میں حرائ ذکر ہے۔ ا

هـ شرك في اللظاعت: القرف) شرك في العفات (شرك في العلم اور شرك في العادت اور شرك في العادت كاذكر

ہو چکا، اب شرک فی الاطاعت سے متعلق عرض ہے:

حفرت حسن بعرى رحماللدكا قول المكلة

ا كية وم حمى ،اس كيعض بعضون كي عبادت كرتے تھے، يعنى الى كتاب\_

كَانُوْ ا يَغُبُدُونَ آحُبَارُهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ.

وہ اسپے احباب اور رہبان کی عبادت کرتے تھے۔

جيها كه الله تعالى في ارشاد فرمايا بـ

إِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُوْنِ اللَّهِ.

انہوں نے اپنے علماء ومشائخ کوخدا کے سوارت بنار کھاہے۔

اورمتد (امام احمدٌ) اورتر فدى من ب كه عدى بن حاتم ين شد نے عرض كيا: يا رسول الله! يبود ونصاري احبار وربيان كى عيادت تونييس كرتے حضور مل تدبي فرمايا:

بَـلَى انهم احلُوا لهم الحرام وَ حَرَّمُوا عليهم الحلال فَاتَبَعُوهُمُ فَلَلِكَ عبادتهم إيّاهُمُ.

بان! احبار در ببان نے ان کے لیے ترام کوطال اور طال کوترام کر دیا اور انہوں فے ان کی متابعت کرلی، یمی ان کی احبار وربیان کی عبادت تھی۔

(يفل كركام اين كثيرر حماللة تحرير فرمات بن:)

ا "تقوية الايمان" بهلاباب.

**غَـالْجَهُلَةُ** مِنَ ٱلْاَحْبَادِ وَالرُّهُبَانِ وَمَشَائِحَ الطَّلَالِ يَدُخُلُونَ فِي هٰذَا الذم وَالتَّوبيخِ <sup>ل</sup>َ

لیں جاال دین چیوا کوشدنشین بزرگ اور گراہ مشائخ (سبمی) اس قدمت اور اس زجر وتو بخ بی داخل ہیں۔

ترقدي كالقاظيدين:

ارشاد قرمایا: وه لوگ احبار وربهان کی (معروف طریقے سے تو) عبادت بیس کرتے ہے، وَلَّنْ کَانُوا إِذَا اَحَلُوا لَهُم شَیْنًا اِسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَیْنًا اِسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَیْنًا حَرَّمُوهُ. حَرَّمُوهُ.

ليكن جس چيز كوده حلال كهدية وه اس كوطلال مجديات اورجس چيز كوده حرام كهد دية وه اس كوحرام مجديلة \_ ( يكي كويا ان كى عبادت تني)

شارح ''سیرت این ہشام'' اما ابوالقائم عبدالرخمٰن الشہنی التونی الاھے لکھتے ہیں کہ ' جب قبیلہ خزالڈ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال دیا ،خود بیت اللہ کے متولی بن ہیٹھے تو اس قبیلہ کے سردار عمرد بن کی کوعرب نے ابنارت بنالیا۔وہ ان کے لیے جو بھی بدعت ایجاد کرتا تھا وہ اسے شریعت بنالیتے تھے۔

لانَّـهُ كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بُدُنة وكسا عشرة آلاف خُلَّة. <sup>ع</sup>ُ

کونکہ وہ لوگوں کو ج کے ایام میں خوب کھلایا اور نباس پہنایا کرتا تھا، بسااوقات ایک ج کے موقع پروہ دس بزاراُونٹ ذرج کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا اور دس بزار نے جوڑے لوگوں کو بہنا تا تھا۔

ال المعون نے جو بھی دین اہراہیم میں تغیر د تبدل کیا، جو بھی بدعت ایجاد کی، لوگوں نے اسے تبول کرلیا، تو کویا عرب نے اسے اپنارتِ بنالیا۔

اس مردودجبنى كمتعلق رسول الله مل عيام في ارشادفر ماياكد

المستخيرات كير"مطبوه معرجلداة لص ١٧٤٠

ع "ترجمال النة" جلددوم مديث فمبر ٨٢٠ ـ

٣ حاشيه البيرت الن بشام "جلداد ل م ١٩٨٨ بليع معر\_

لَقَدُ رَايُتُهُ يَجُرُّ قَصْيَةً فِي النَّارِ يوذي اهل النار ربح قصبه.

(ابن جريو عبدالوزاق وغيره)

یں نے عمرو بن لی کو دیکھا، جہنم میں اپنی انتزیوں کو تھینٹ رہا ہے، اس کی انتزیوں کو تھینٹ رہا ہے، اس کی انتزیوں کی بدیو سے دوز خی تکلیف بی مثلا ہیں۔

تو يبودونسار كل اور الل عرب في البين احبار ورببان اور عروب كى كى اطاعت باين طور كى كى اطاعت باين طور كى كى اللاعت باين طور كى كى الله تعالى كرده كوان كردام كرده كوان كردام كرده كوان كردام كرده كوان كرديا اور الله تعالى كرديا تو تى كريم ما ينكي المائية المان كى عبادت قرار ديا - يبود دنساري كرمناق فرمايا: ذلك عبادتهم . بيشرك فى الاطاعت ب-

شرك في الاطاعت كي مقيقت: ربّ العزت كي الاطاعت كي مقيقت بيب كه الله المعت كي مقيقت بيب كه الله المعت كي مقيقت في الله طاعت كي متقل اطاعت كي متقل اطاعت كي متقل اطاعت كي مين المرك يعني الرك كي المرك المرك المرك المرك كي المرك المر

ا كرتم نے ان (اولياء الشيطان) كى اطاعت كى تو بيتك تم مشرك موسة ـ

اطاعت مستقل المُلكُ وَلَهُ الْحَدُدُ تُوتِمُ وَعُومَت بِينَ الشّرَة العرب كَلَهُ وَمِا وَشَاى الشّرة العرب كَ ب المُلكُ وَلَهُ الْحَدُدُ تُوتِمُ وَعُومَت بِينَ فَاص الشّرة الْحَالَة وَتَمَ وَعُومَت بِينَ فَاص الشّرة الْحَال إنِ الْحَكُمُ إِلّا لِلْهِ. موات الشّر كَيْم كَى كا بَعَى بَين رجب عَم كى كانيس توكى في اطاعت كا موال بى بيرانيس مونا رياطاعت مستقلّه ب، جوصرف الشّراعم الاحاكيين كاحق ب-

اطاعت غيرمستقله العزت كاطاعت بوتى به كونكدال كيم عبوتى به ورحقيقت الله رب عيدرول، اولى الامر، علاء دين وائد مجتدين وغير بم كى اطاعت بقرآن كريم على أطيعوا الله كيم المطيعوا الله كيم الموني عند المراكب المائد وأولي الأخير من علم الموني كالماء والمراكب المائد وأولي الأخير من محمل المائد والمراكب المراكب المائد والمراكب المراكب المائد والمراكب المراكب والمراكب المراكب المراك

ا تغير" روح العاني" النيرة يصما جعل الله من بحيرة....

(موره نساه سطاا)

مَنُ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ.

جس فيرسول كالعمم مانا (درحفيقت)اس في الله تعالى الكاعم مانا-

تو جواطاعت فیراللہ کی ہوتکر ہوتھم البی کے تحت! وہ نہ تو اطاعت مستقلہ ہے اور نہ ہی شرک یا حرام ہے۔ وہ تو اُلٹا مطلوب وجمود ہے۔ ہاں وہ اطاعت جوتھم البی کے خلاف ہو، وہ شرک یا حرام ہے۔ وہ تو اُسٹر منہ عمر نبیعہ کی جب

اطاعت مستقلہ ہے، جوحرام ومنوع بن جیس بلکہ شرک ہے۔

اس تفصیل کے بعد حضرات فنہا اُمت اور انگر ججہد بن رحم الله کی تقلید واطاعت کونا جائز و ناروا بلکہ شرک کہنے والوں کی کم بنی واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرات فقہا و جہہد بن کی فقہ و اجتہاد کی ابندا بیسن اجتہاد کی ابندا بیسن اجتہاد کی ابندا بیسن الماعت خدا اور رسولی خدا کے حکم کے تحت ہوتا ہے، لبندا بیسن اطاعت خدا اور رسولی خدا اور سولی خدا اور سولی خدا اور سولی خدا اور رسولی خدا سے کی کا کوئی تھم خدا اور رسولی خدا کے حکم کے خلاف ہوتو پھر لازی طور پر اس کی اطاعت جائز نہیں، وہ رد کر دیا جائے مرسولی خدا کے جنا نجیدا م اعظم رحمہ الله کا واضح ارشاد ہے کہ اگر میراکوئی تھم خدا اور رسول کے حکاف ہوتو اس کی اطاعت جائز نہیں، وہ رد کر دیا جائے گئے کہ خلاف ہوتو اس کی اطاعت جائز نہیں، وہ رد کر دیا جائے گئے کہ خلاف ہوتو اس کے دائر میراکوئی تھم خدا اور رسول کے خلاف ہوتو اسے دیوار پر مارو۔

قال اتركُوا قولِي بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقولِ الصّحابة رضى الله تعالىٰ عنهم ونُقِلَ عَنه آنَهُ قالَ اذَا صَحَّ الحديثُ فَهُوَ مَذُهَبِيٍّ

حقیقت بیہ کدامراء و حکام اسلام ائمہ دین دغیرہم کی اطاعت اس وقت تک جائز و واجب ہے جب بک ان کی اطاعت سے اللہ تعالی کی معصیت سرز دنہ ہو۔ اگر ان کا کوئی تھم خدا اور رسول کے تھم کے خلاف ہوتو بھر اس کی اطاعت حرام ہے۔احادیث پاک میں صراحت و تاکید موجود ہے۔

ا .. بروایت عبدالله بن عمر دختی ارشاد فرمایا سالهٔ میام

السَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرُءِ الْمُسُلِمِ فِيْمَا آحَبُ وَكُره مالم يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ قَاذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ قَلا سَمُعَ وَلَا طَاعَةَ. (معنى عليه)

عم کوسننا اوراطاعت کرنا برمسلمان مرد پر فرض ہے خواہ وہ عم پندآئے یا ناپسند بور جب تک اسے کی مناہ کا تھم نددیا جائے۔ جب اسے گناہ کا تھم دیا جائے تو مسلمان پراس کی مع واطاعت جائز نہیں۔ (می بناری می مسلم)

المنكلوة المعاع "مكاب الامارة- ي تغيير مظيري جلدا بي ١٠ مورة التسام

۲۔ معترت عبداللہ بن عمر رہی تھی نے خلیفہ عبدالملک کو جو بیعت تا سالکے کر بھیجا اس بی حمد وشا کے بعد آنکھا:

وَأُقِرُ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَةِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُوْلِهِ قِيْمَا اسْتَطَعْتُ بِهِ أَلِي

میں تیری بات سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں (بشرطیکہ) اللہ تغالی کے تھم اور سنت رسول کے موافق ہو۔ (وہ بھی) اپنی طاقت کے مطابق۔

٣- بروايت نواس بن جمعان ،ارشادفر ماياسل هيا

لَا طَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ فِي مَعُصِيَةِ الْنَحَالِقِ. (رواه في هرح المسند) ع خدا كام كي ظلاف ورز ثي كرك كي تلوق كي اطاعت (كاكو كي حق) ثبيس -

٧ \_ بروايت سيّدناعلي دخاشيد ارشا وفرمايا مل مييا

لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُولِ . (منفق عليه) على المَعْرُولِ . (منفق عليه) على الله تعالى كي ناقر ماني عمى ( كسى كى ) اطاعت (روا) نبيس \_ اطاعت جائز باتول عمى اوتى ہے ۔ الله عن الموتى ہے ۔

۵۔ بردایت حضرت عبداللہ بن مسعور بی تند ارشاد فرمایا سائی تکیام

لا طاعة لِمَنْ عَصَى اللَّهُ. جوالله كَافر ما لَى كراساس كى اطاعت جائزتيل -

ور فی العنیا و بن المنیا و بن العبادت کا مخفر ذکر تو ہو چکا ہے، لیکن اقسام شرک می العنیا و بن السام شرک می العنیا و بن میں اولا دِ میں ہے۔ شرک فی العبادت بن ایک الیک تم ہے جس میں اولا دِ آرم ہیشہ زیادہ جنلا رہی ہے۔ سجدہ رکوع ، نذرومنت ، نجرو قربانی ، بیاطفم انواع عبادت ایل ، ادراللہ کے باخی و طافی بندول نے عبادت کی ان انواع میں اللہ کے ساتھ عمو آشرک کیا ہے۔ لہذا اب ان اعظم انواع عبادت سے جدا جدا بحث کی جاتی ہے۔

ل مؤطانا لكتباب اجاء في البيعت -

ع "مقلوة المعاع" كتاب الأمارة- س الينا-

٣ اين مايد إب الطاعة في معميت الله

#### سجده

عبادت 'افراط فی انتظیم' سے عبارت ہے۔اور ظاہر ہے کہ بحدہ مبحود کی انتہائی تعظیم اور ساجد کی انتہائی ولت وانکساری پر شتمل ہے۔البذا میرف ذات پاک ربّ العزت کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا:

أيّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ازْ كُعُوا وَاسْجُلُواْ وَاعْبُدُواْ رَبُّكُمْ. (١٠٥ قَ، ١٠٠)
 اے ايمان والواتم ركوع كرو، اور مجره كرو، اور اپندرب كى عبادت كرو۔

رکوع ہو یا بجدہ، بدعبادت کے افراد جیں اور عبادت رب تعالیٰ کاحق ہے، جو خالق ہے۔ بیری مخلوق کاحق نہیں مصرف خالق کاحق ہے۔ار شاد فرمایا:

٢. لَا تَسْجُلُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُلُوا لِلْهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۞
 ايَّاهُ تَعْبُدُونَ۞

تم ندمورن کو بحدہ کرو، اور ندجا ندکو، اور (صرف ) الله کو بحدہ کرو، جس نے ان کو پیدا کیا، اگرتم ای کی عبادت کرتے ہو۔

ان دونوں آیات میں تجدہ کوعبادت قربایا گیا ہے اور خاص خدائے واحد کا تق، جو کا نکات
کا خالق اور رہ ہے۔ یہ تلوق کے لیے روائیس ، شع ہے، شرام ہے، خواہ وہ محلوق مٹس وقمر ہویا
ٹی اور ول یا کوئی ہو۔ ٹی کر بیم مل تفریع نے بحدہ کوعبادت سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسے خاص رہ
تعالی کا حق فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی اسے جائز قرار نہیں دیا۔

حعرت عائشہ ری انساری ایس برائی ایک دروایت ہے کہ درول اللہ مائی کے مہاجرین و انساری ایک جماعت کے ساتھ تھے کہ ایک اونٹ آیا اوراس نے (اللہ کے کم عے بطور فرق عادت) آپ مائی کی مجدہ کیا، تو آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا: یا درول اللہ! آپ کو جانور اور درخت محدہ کرتے ہیں، ہم (ان سے) زیادہ تقدار ہیں کہ آپ کو بحدہ کریں۔ آپ سائی کی اندرا نے فرایا:
اُعُبُدُوا رَبُّم کُم وَاکْمِ مُوا اَخَاکُم وَلُو گُنتُ اَمْرُ اَخَدُا اَنْ یَسْجُد لِاَحَدِ اَنْ یَسْجُد لِاَحْدِ اَنْ یَسْجُد لِاَوْرِجِهَا الله الله الله الله الله کے بروردگاری حمادت کرو، اورا ہے بھائی کی تعظیم کرو، اگریں کی کو یہ اجازت اسے پروردگاری حمادت کرو، اورا ہے بھائی کی تعظیم کرو، اگریں کی کو یہ اجازت

ع المكلوة الماع" إب مرة السام

دیتا کدده کی کومجده کرئے قورت کواجا زت دیتا کدده اپنے شوم کومجده کرے۔
توحضور مالیٹیا نے اس ارشاد گرائی میں مجده کوعبادت قرار دے کرعبادت کو دب تعالی اسے کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور اپنے لیے اکرام و تعظیم کا امر فرمایا ہے ہت قبلی ہے تعظیم کی حد تک تعظیم اور اطاعت و فرما نیر داری پر شمل اکرام و تحریم مجبوب خدامالیڈیا کا حق ہے کیان مجدہ جو عبادت وعبود بہت کی خاص و نہایت ہے میصرف اللہ رب العزت کا حق ہے اللہ کے سواکسی کا مجدہ مرتا ردا ہوتا تو مجرعورت کو تھم ہوتا کہ اپنے خاد ترکو مجدہ کر کہ سے دومری حدیث طاحظہ ہو:

معرت قیس بن سعد بنائج، سے روایت ہے کہ یس نے (نوارِ کوفر) جیرہ کولوں کو دیکھا کہ دواہے معرف کیا''جرہ والے دیکھا کہ دواہے سے مرف کیا''جرہ والے اللہ مالٹیا ہے مرف کیا''جرہ والے اللہ مالٹیا ہے مرف کیا جائے'' تو اپنے رئیس کو بحدہ کرتے ہیں۔ آپ (ان سے) زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بحدہ کیا جائے'' تو آپ مالٹی ہے مرک قیر کو بحدہ کرے گا؟'' بھی نے مرف کیا تو بیری قیر کو بحدہ کرے گا؟'' بھی نے مرف کیا''دہیں (قبر کو بحدہ نیس کردں گا)' تو آپ مالٹی ہے نے فرمایا:

لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنُتُ الْمُرُ اَحَدًا أَنْ يَشْبُحُدَ لِآحَدِ لَآمَرُتُ النساء أَنْ يَسُجُدَنَ لِآزُوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَتِّ.

سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کو بجدہ کرنے کا علم دیتا تو عورتوں کو بھم دیتا کہ وہ اپنے سو بروں کو بھم دیتا کہ وہ اپ سو بروں کو بحدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محدود اس پر مردوں کا بی رکھا ہے۔ اسے ابوداؤد نے دوایت کیا ہے اور اسے امام اجر نے بھی حضرت معاذ بن جبل بنائجہ سے دوایت کیا ہے۔ ا

ان ارشادات بوت ہے جہاں بیمعلوم ہوا کہ بحدہ صرف الله کا فل ہواد الله کے سواکس کا بھی حتیٰ کے دسول الله مل کی بھی مق نہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ فورت پر مرد کا جوتن ہوہ کسی پر کسی کا نہیں ۔مسلمان بہنوں کو معزرت مل شدیم سے اس قرمان سے مبتی لیما چاہئے اور اپنے فاوندکی اطاعت وفر مانبرداری اور تعظیم و تحریم میں کوئی کسر نہیں اُٹھارکھنی چاہئے۔

إ "مكلوة المعاج" بابعشرة التماه-

سجده لغير اللدكاحكم

حرام ب: شرح فقد اكبري ب: والسجدة حرام لِغير الله سبحانة الشبحانة كرام ب) (الشبحاء كرام ب)

كفري: عمن الاتمدرخي رحمدالله كاقول ب

إِنُ كُنانِ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَجُهِ التعظيم كفرٌ قال القهستاني و في الظهيريه يكفر بالسجدة مطلقاً ."

اگر بحدہ غیراللہ کی تعظیم کے پیش نظر ہے تو کفر ہے جستانی نے کہا اور ظہیر ہیں ہے کہ مطلق بحدہ کرنے سے کا فرہوجائے گا۔

کبیری میں ہے: لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَكَفُر. <sup>عَلَ</sup>َ

شرك كے قريب ہے: شاه ولى الله محدث والوى رحمه الله فرماتے إلى:

الافراط فی التعظیم حَنّی یَنَاخَمَ الشرک کاالسَجدة ولشم الارضِ. مجمع مثلاً مجده اورز بین بوت تعظیم می حدست برده جاناتی کرنٹرک کے قریب تر ہوجانا ہے۔ غیراللّٰد کے لیے جائز نہیں: حضرت امام رہانی مجدد الف ٹانی رحمہ اللّٰد رَفِطراز ہیں:

امے ہرادر مسجدہ که عبارت از جبین پر زمین نهادن است متضمن نهایت تلکّل و انکسار است ومشتمل پر کمال تواضع مخصوص بعبادت واجب الوجود جلّ سلطانهٔ داشته اند، وغیر او مبحانه را تجویز نه نعوده.<sup>ک</sup>

اے بھائی! سجدہ کہ زمین پر بیٹائی رکھنا ہے بیانہائی وات و عاجزی اور کمال تواضع وفروتی پر شمل ہے، البقاتو اضع کی بیٹم وات پاک واجب الوجود جل سلطانہ کی میاوت کے عبار نہیں۔ کی عباوت کے لیے خاص ہے اور اللہ سجانہ کے سواکسی غیر اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ سجانہ کے سواکسی غیر اللہ کے لیے جائز ہیں۔

لے شرق نقدالا کبر اللہ میں ۱۳۳ سے "دوا فیمنار" جلدہ من ۱۵۵ سے "کبیری" من ۱۷۲ سے " تجہ اللہ البالغ" جلااء میں ۱۵۵ سے الم رباتی مجدوالف یاتی فیخ احرسر بندی رحمہ اللہ شریعت وطریقت کے معروف و مشہور الم بیں ۔ کفروشرک اور دفق و بدھت کے خلاف جہاد تقیم کیا ۔ لو مالد میں جہاتھیر کے دربار میں رکی بجدونہ کیا جس کی با داش میں برسول محالیار کے فکور میں مجرس دمقیدر ہے۔ سال وقات ہے ۱۳۰۰ ہے۔ تی "محقولت الم رباتی" جلدی کھنوبہ ہے۔ بیت الدکوسجده کرتا بھی کفر ہے: تو بجده مرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا

بيت الله كو تدوكر مكانو بحي كاقر موجائ كاروفارش ب:

حتى لُوْ مُجَدًا لكعبة نفسها كَفَرَ.

يهال تك كدا كرنس كعبه كوتجده كيا تو كافر موجائ كار

علامهابن عابدين المعروف شاهي رحمه الله اس كي شرح بي لكي بي:

لين اكراس كالمجود الله تعالى موكا ادر كعبه كلطرف مرف منه موكانو اس كانو علم ديا كيا بادراكر كان المسجود لمنفس الكعبة كفر السي كعبه كوجده كياتو يكفر إلى

جب کور الله مل الله کا سجده کفر ہے اور جب مجوب فدارسول الله مل الله کی قبر کا سجده الله مل الله کا سجده کا سوال می بیدانهیں بن سعد اور حضرت مندرجہ بالا سے ای بیدانهیں اور کی قبر کے لیے سجده کا سوال می بیدانهیں بوتا۔ حضرات اولیا واللہ وسلماء اُمت کی قبروں تو مجدونا جا کر جرام بلکہ کفر ہے۔ جیسا کہ انتہ اعلام دین وفقہا وعظام اُمت کے ارشادات سے واضح ہے۔ "دشرعة الاسلام" میں ہے:

رَكَا يَتَخِذُ مشاهد الصلحاء وإلانبياء مساجد اي متعبدا فانَّه فعل اليهودُ.

اولیاءوانبیاءی مزارول کوجده گاه نه بنائے ، بدبیشک بهود بون کامل ہے۔

حفرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی تقرحمه الله رقسطراز بین:

"جب آخفرت ملى الله عليه وسلم كو يوفت وفات إلى أمت سے ميخوف جوا كه مبادا آپ كى قبر شريف كے مبادا آپ كى قبر شريف كے مبات كے جو بہود ونصارى نے اپنا اوكى قبرول كے ساتھ كيا ، تو آپ نے ان كواس سے اس طور پرمنع قر مايا كه بهود ونصارى بر لعنت قرما لى جنبول تے قبور انبيا أو كومسا جد بناليا۔"

وایس برد وطریق متصور است، یکے آنکه سجدته بقبور برند ومقصود

ا "روالحنار" (شای) جلدالال تباب المسلؤة جث في استقبال التبله برا "الدوالفريد" مس عاا-س آپ كميار بوير مدى كاعاهم رجال أمن سے جي -"افجة المعات" آپ كي شيره آفال تعنيف ب-"مداريّ المعود" وغيره كل تباول كے منصف جي -مالي وفات الاله ج- اوراس کی دومور تیل بین ایک بید کرتمروں پر مجدہ کریں اور مقصدان کی عبادت ہوجیا کہ بت پرست بنوں کی ہوجا کرتے ہے ، دومری صورت بید کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو لیکن اعتقاد بید ہو کہ نماز وغیرہ عبادت الجی بین ان قبروں کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا موجب ہا اور اللہ تعالیٰ کے فرد یک بید مقام عقیم تر ہے۔ حضرات انہیا ہ (واولیاء) کی تعقیم میں مبالغہ اور اللہ کی عبادت دونوں پر مشتمل ہونے کی دجہ ہے ، بید دونوں صور تیں ناروا وغیر مشروع بین ، پہلی صورت بھی عبال اور کفر ہے اور دومری صورت بھی حرام ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے ، گوفئی ہے ، اور ان دونوں صور توں پر لعن فرمائی گئی ہے اور ان دونوں صور توں پر لعن فرمائی گئی ہے اور اس بیلی مرد (ولی) کی فیر کی طرف تعظیم و برکت کی نیت سے منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے اور اس بیلی کی کواختا اف تبیں۔

عبادت کی نیب سے بیں، بلک تمرک و تنظیم کی غرض سے ٹی یا ولی کی تبری طرف منہ کر کے تماز پڑھنا بالا تفاق حرام ہے۔

آگر قبر کو بحدہ کرنے سے مقصود صاحب قبر کی حبادت ہے، جیسے بت پرست بنوں کی ہوجا کرتے ہیں، تو بیت بست نہوں کی ہوجا کرتے ہیں، تو بیڈ مقصود کرتے ہیں، تو بیڈ مقصود خدا کی حبادت ہو بیک مقاور ہے اور کفر اور اگر مقصود خدا کی حبادت ہو لیکن اعتقاد ہے ہو کہ یہاں اللہ کی نماز پڑھنا موجب قرب ورضاء الی ہے تو ہے شرک خفی ہے اور حرام!

نی کریم الثینام نے جو میرد ونصاری پر لعنت قرمائی ہے وہ ان ہر دوطر بیتوں کوشامل ہے۔

إ "ا العد اللمعات "جلداة ل إب الساجد ومواضع العلوة.

اگر قبر کی حمادت کی نیت سے قبر بر نماز پڑسے گا ، مجدہ کرے گا تو ملعون ہوگا اور آگر نیت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے نیکن تبرک و تعلیم قبر کے پیشِ تنظر قبر پر مجدہ کرے گا تو بھی ملعون ہوگا۔

### قبرى طرف منهكر كے تماز يرصنے كى اجازت بين:

قبر كو تجده كاه بنانا تو بجائے خود قبر كى طرف منه كرك نماز پڑھنے سے بھى منع قرمايا كميا ہے، كيونكداس ميں ايهام شرك ہے، اور قبر كى تعظيم بليغ! حضرت الدم شد الفوى دفائد سے روايت ہے كدرسول الله مل شيء من قرمايا:

لَا تَجُلِسُواْ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. (دواه مسلم) فَي تَجُلِسُواْ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا. (دواه مسلم) قبرون يرمت بيموادرندان كي فرف (مندكرك) تماذيه مو

جہاں قبر کی تعظیم منع ہے دہاں اس کا استخفاف بھی منع ہے۔ جہاں ان کا محدہ وطواف و فیرہ حرام ہے دہاں قبروں پر قدم رکھناء ان پر چلنایا ان پر بیٹمنا بھی ممنوع ہے۔

# مطلق مقبروں میں نماز مکروہ ہے:

ِلَانُ اصل عبادة الاصنام اتخاذ قبور الصّالحين مَسَاجِدَ وَقيل ِلَانَّهُ تشبه باليهود. ع

كيونكه بنوس كى عبادت كى اصل اولياء كى قبردس كو جده كاه بنانا بادر كها كما بها ب

> اع "مشكلوة المصابح" باب فن البيت ، جامع ترزي باب ما جاء في كمايد المعنى الخالفة و... ع ""شائ" جلدادّ ل كمّاب أصلوّة ، كما يدّ البسلوّة في الغيره...

روادارنيس، وواسميت كوجبكه بيزيرز من قبر من فن موكل، مجده كرنا بعلا كب كوارا كرسكتى ب؟ قبرے فتن عظیم سے بیخے کے لیے ٹریعت نے جہال قبر ك كنزديك يا قبرى طرف منه كرك نماز يزهين بجده كرني ے منع فرمایا ہے، وہاں قبر کو ہاتھ تک لگانے ہے بھی شدت کے ساتھ روکا ہے، اور حضرات فقیا ورهم الله فراردیا ہے۔

فاوى عالكيرى مى ب

وَلا يمسح القبر. وَلا يُقَبِّله فَإِنَّ ذلك مِنْ عَادَةِ النصاري وَقَالَ المناوي في شرح جامع الصغير لا يمسّ القبر وَلا يُقَبله فَانَّهُ مِنْ عادة النصاراي وَقَالَ فِي المضمرات لا يقبّل القبور لِآنَة عادة النصاري وَقال في التاتار خانيه وُلا يقبّل القبور لانَّهُ من عَادة النصاري.

''نے لو تیرکو ہاتھ لگائے اور نہ بی ایس بوسہ دے، بینک بیلفرانیوں کا شیوہ ہے۔'' مناوی فی نشرح جامع الصفیر " بن کہا ہے" تبرکومس ندکرے اور نداے بوسہ د کے بیانصاریٰ کی عادت ہے'' اور''مضمرات'' میں ہے''قبروں کو بوسرندد ہے كيونك ريفراندل كاشيده ب اور" تا تارخانية من ب "قرول كوبوسه نه دے كيونك ريفساري كى عادت ب" ـ

مَّابِيْرُ مِهِ ابِيش بِ: قال الفقهاء الخواسانيون لا يمسح القبر ولا يُقبّله وَلا يمسه فَإِنَّ ذِلك من عادة النصاري. حَ

فتنتخ عبدالحق محدث دماوي رحمه الله

واز جسمله آداب زيارت ست كه رو بجانب قبر و پشت بجانب قبله مقابل دوئر ميت باليستدوسلام دهدومسح نكند قبررا بدست، وبوسه نه دهد آن را ومنحني نشود وروثر بخاكب نمالد كه اين عادتِ نصاریٰ است. <sup>ت</sup>

إ جلوم المراب الكرامية وباب ١٦ وفي زيارة التوريع "الدوا لفريد "م ١٢٣٠. يع "افعة المعات" علدا بريالان، إب زيارة التور

زیارت قبرے آداب میں ہے ہے کہ قبر کی طرف منداور قبلہ کی جانب پیچہ کرکے میت کے مند کے مقابل کھڑا ہوجائے اور سلام کیے ، قبر کو ہاتھ ندلگائے اور نہ ہور۔ دے اور نہ جھے اور نہ ذہین پر مندرگڑ ہے کہ بیانسار کی کا شیوہ ہے۔ مثم الحارفین حضرت شنخ عبدالقادر جیلائی دحمہ اللہ قبر پر ہاتھ دکھنے اور اسے ہور دینے کو میبود ایول کی عادے فرمائے جیں:

وَإِذَا زَارَ قَبُرًا لَا يُضِعُ يَدَهُ عُلَيْهِ وَلَا يُقَبَلَهُ فَإِنَّهُ عَادَةَ الْيَهُوْدِ.

المام غزالى دحمدالله تحرير فرمات ين

وَ لَا يَمُسَح الْفَبُو وَلَا يمسه وَلَا يقبِلهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النصارى لَلَّ اللهُ اللهُ المُدرد ونقرون وقد ونقرون المارثادات عنابت بوكيا كرقركو بالمحتك لكانايا الى كا

بوسرلینا بیسنت وعادت بہودونصاری ہے۔اسلام کے اندراس کے لیے قطعا کوئی مخبائش نیس۔

ادر کسی بزرگ یا امام یا ولی کی قبر کے لیے ان امور کی مخوائش کب مخوائش کب مخوائش کب مخوائش کب مخوائش کب بوگی جبکہ خود سند دو عالم، رسول اکرم مل شیام کی حزار پُر انواد کے لیے بھی اجازت نبیں۔اکا برائمہ دین کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

ا ۔ امام الحديث والفقد حضرت ملاعلى القارى رحمه الله تحريفر ماتے ہيں:

وَلا يمسَ القبر وَلا التابوت وَلا الجدار فورد النّهي عَنْ مِثْلِ ذلك بِقبر النّبي عَنْ مِثْلِ ذلك بِقبر النّبي صلّى الله عليه وسلّم فكيف بقبور سائر الْانَامِ وَلا يُقبّلهُ فَإِنّه زِيَادَة عَلَى الْمسَ فَهُوَ اوُلْي بالنّهي فالتَقْبِيلُ مُخْتَصُّ بالحجر الْاسُودِ وبايدى الانبياء عليهم السلام والعلماء والصلحاء. "

درتو قبر کوندی تا اوت کواور ندی دیوار کو با تھ نگائے۔ جب تی کریم ملی اللہ علید و کم کی اللہ علید و کم کی تبرول کی قبر پر اس تم کے سب کا موں کی مما نعت واردو ثابت ہے تو عام لو کول کی قبرول پر کیسے جائز ہوں ہے؟ اور ند ہی قبر کو یوسہ دے ، کی تکہ بید باتھ لگانے سے زیادہ ہے ، یہ نمی کا زیادہ مستحق ہے اور یوسہ لین حجر اسود اور حضرات ابنیاء میسیم السلام اور علاء دسلیاء کے ہاتھوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

لِ "نفية الطالبين" بلدا م ١٩٣٧ ع "احيا مالعلوم" بأب زيارة القور-س "دشرع عين إلعلم" .

#### ٢\_ فأوي عالكيريٌ من إ:

فيتوجّه إلى قيرة صلى الله عليه وسلم فيقف عند رأسة مستقبل القبلة ثمم يدنوا منه ثلثة افرع او اربعة وَكَلا يَدُنُو منه اكثر من ذلك وَكلا يضَعُ يده على جدار التربة فهو اهيب واعظم للحرمة. أ

پی نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہواور سر اقدی کے سانے کھڑا ہو، آپ کے نین یا جار ہاتھ قریب، اس سے زیادہ قریب نہ ہواور نہ بی حزار کی دیوار ہر ہاتھ در کے، اس ٹس آپ کی حرمت وعظمت زیادہ ہے۔

سر وفاء الوفاء من علامه ممهودي ترحمه الله أيك منتقل فصل في آداب الزيارة والمجاورة من من من المرازين: من من من من من المرازين:

ومنها ان يجتب لمس الجدار وتقبيله والطواف به والصّلوة اليه قال النووى لا يحوز ان يطاف بقيره صلّى الله عليه وسلّم ويكره الصدق البطن والظهر بجدار القبر قاله الحليمي وغيره قال ويكره مَسحّة باليد وتقبيله بل الادب يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته هلبًا هُوَ الصّواب. وهو اللي قاله العلماء و أَطُبَقُوا عليه وَمَن خطر بباله ان المسح باليد ونحوه ابلغ في البركة فهو من جهالته و غفلته لِلاَنْ البركة إنما هِيَ فيما وافق الشرع واقوال العلماء.

....وروى أن انس بن مالك رضى الله عنه راى رجلًا وَضَعَ يدهُ على قبر النبى صلى الله على قبر النبى صلى الله على الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انكره مالك والشافعيّ واحمد رحمه الله اَشَدُ الْإِنْكَارِ.

وَفَى تَسْحَفَةَ ابن عَسَاكُو رحمه الله لِيس من السنة ان يُمَسُّ جدار القبر المقدسَ وَكَا أَنُ يقبِّلُهُ وَكَا يطوف به كما يفعله اَلْجُهَال، بل يكره ذلك ولا يجوز والوقوف من يُحُدِ اَقُرَبُ الى الإحترام ثم روى من طريق ابى نعيم أنَّ ابن عمر رضى الله عنهما كان يكره ان يكثر مس قبر النبى صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابوبكر الاثرم

المناع الكيريك بالنامك باب في زيارة تبرالني ملى الشعليد والمر

ع ملامدنومالدین علی من احمداسمودی برے بلیل القدرایام بیں۔ "وفاء الوفاء" مدین طیب کے مالات پر بهار ملدوں میں آپ کی بدی بختم مقیم تعنیف ہے۔ الله بیش وفات یائی۔

رحمه الله قلت لابى عبدالله يعنى احمد بن حنبل رحمه الله قبر النبى صلى الله عليه وسلم يلمس ويعمسح به قال لا اعرف الذا. وقال ابن قدامه من المحنايله فى الممعنى ولا يستحبّ العمسح بحائط قبر النبى صلى الله عليه وسلم قال احمد ما اعرف هذا قال الاثرم رأيتُ اهل العلم من اهل المدينة لا يمسون قبر النبى صلى الله عليه وسلم بل يقومون مِن ناحية قيسلمُونَ قَالَ ابوعبدالله: وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يفعل ذالك ومنها اجتناب الاتحناء للقبر عند التسليم قال ابن جماعة: قال بعض العلماء إنه من البدع ويظن من لا علم له آنه من شعار التعظيم واقبح منه تقبيل الارض للقبر لم يفعله السلف الصالح والنبيو كله في اتباعه المناه والمنبو كله في

اور آ داب زیارت میں ہے ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانے اور بوسردیے اور اس کا طواف
کرنے اور اس کی طرف منہ کرے نماز پڑھنے سے اجتناب کرے علامہ تو وگ نے کہا ہے کہ
حضرت کی قبر کا طواف جا کر نہیں اور قبر اقدی کی دیوار کے ساتھ بیٹ اور پیٹے کامس کرنا کروہ
ہے۔ بیطینی وغیرہ نے کہا ہے اور کہا کہ قبر اقدی کی دیوار کو ہاتھ لگا تا اور اسے بوسردینا کروہ ہے
بلکہ ادب بیرے کہ اس سے ڈور رہے جیسا کہ آپ کی حیات مقدسہ میں آپ سے دور دہتا ، اور
ہیں صواب و سے کہ اور سب علاء نے بی کہا ہے اور جس کو بید خیال گزرے کہ ہاتھ لگائے و غیرہ
میں برکت ہے سو بیاس کی جہالت و خفات ہے۔ کیونکہ برکت تو شرح کی موافقت میں ہے اور
علاء کے اقوال کی مثابحت میں ہے۔

اور مروی ہے کہ حضرت انس بین مالک نے ایک فض کو نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیرالدس پر انتھار کے دیکھا تو اے اس سے روکا اور فر مایا کہ ہم عبد رسول اللہ بین اس فعل کو (اچھا) فیل جائے تھا ور امام مالک اور شافتی اوراحمد رحم ماللہ نے بھی اس پرا نگار کیا ہے شد بدا نگار۔ ورتح ذائن عساکر میں ہے کہ قیر مقدس کی و بوار کو مس کرنا سنت فیل دندہ کا اس بوسد و اور نہ اور دُور کھڑا ہونے بی اس کا طواف کر سے جیسا کہ جہلا کرتے ہیں بلکہ یہ محروہ ہے اور ناجائز ، اور دُور کھڑا ہونے میں آن ور دامر ام ہے۔ پھر ابوقیم نے روایت کی ہے کہ حضرت این محر نی کریم کی قبر یا ک کو بر یا کہ ورائی میں کی قبر یا ک کو بر یا روایت کی ہے کہ حضرت این محر فی کریم کی قبر یا کہ کو بر امام احمد نیا دہ مس کرنے کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو کرالاڑم کا قول ہے کہ بیں نے صفرت امام احمد نیا دہ مس کرنے کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو بکرالاڑم کا قول ہے کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دہ مس کرنے کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو بکرالاڑم کا قول ہے کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دہ مس کرنے کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو بکرالاڑم کا قول ہے کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دیا جو کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دہ مس کرنے کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو بکرالاڑم کا قول ہے کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دو کو کروہ تھے تھے اور صفرت ابو بکرالاڑم کا قول ہے کہ بیس نے صفرت امام احمد نیا دو کا کھیا ہے کہ بیس کے صفرت امام احمد نیا کھی کے کہ تھی سے کہ بیس کے صفرت امام احمد نیا کہ کو کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کی کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کھی کے کہ کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کھی کے کھی کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کے

ع "وفاوالوقاء" يزرالع يمن اما الاسمام والماليطي

بن منبل ہے ہو جھا کہ قبر رمول کومس کیا جائے ہاتھ لگایا جائے؟ قربایا بن بین جانا ، اور حنابہ جس ہے امام این قد امد نے المنی جس کیا ہے کہ بی کریم مالٹ کیا کی قبراقدس کی دیوار کو مالٹ بیس اور نہ بی اے ہور دے ، امام احمد نے قربایا: بیس اے نیس جانا ، اثر می نے الل مدید کے اہل علم کو دیکھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرکومس نہیں کرتے تھے بلکہ ایک طرف کور سام مہم کے تھے۔ امام احمد بن منبل نے فربایا کہ ابن عمر ایسا بی کرتے تھے اور آ داب زیارت میں ہے ہے کہ ملام پڑھتے وقت قبر پر تھکنے ہے اجتناب کیا جائے۔ ابین جماعہ نے کہا کہ بید برعت ہے اور برائی کہ اور ان کے انتا کیا اور ان کے انتا کے اور قبر کی ذمین ہوی کرنا تھی ہے ، ملف صالحین نے ایبانہیں کیا اور ان کے انتا کے امراع میں فیری نے ایبانہیں کیا اور ان کے انتا کے میں فیری نے دیا نہیں کیا اور ان کے انتا کے میں فیری نے دیا نہیں کیا اور ان کے انتا کے میں فیری نے دیا نہیں کیا اور ان کے انتا کے میں فیری نے دیا نہیں کیا اور ان کے انتا کے میں فیری نے دیا نہیں کیا اور ان کے انتا ک

انجاء ( جھکنے ) کی بھی اجازت بین: انجاء ( جھکنے ) کی بھی اجازت بین: ماند، بندے کو بندے کے تعمیم بھکنے کی بھی

اجازت بين دى حضرات فقهاء رحم الله قائد الفعل محوى قرار ديا ب:

وَامّا الْإِنْحِناء للسلطان أَوُ لَغِيره فَمَكُرُوّةٌ لِآنَّهُ يَشُبَهُ بِفِعلِ المجوسِ كَلْمَا فَي اللّهُ اللّهُ يَشُبَهُ بِفِعلِ المجوسِ كَلْمَا فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّ

بادشاہ یا کی اور کے لیے جھکنا کروہ ہے، کیونکہ یہ جوسیوں کے کردار ہے مل جاتا ہے۔ بدو در اور کے لیے ہے۔ یہ در در میں ہے۔ اور د جواہر الا فلائی " ہیں ہے کہ بادشاہ دغیرہ کے لیے جھکنا کروہ ہے کونکہ یہ جوئ کے مشابہ ہے اور " تمر تاثی" میں ہے کہ مانا قات کے دفت جھکنا کروہ ہے اور اس پر تھی وارد ہے۔ مانا قات کے دفت جھکنا کروہ ہے اور اس پر تھی وارد ہے۔

ٹائیں ہے:

وَفَى المحيط أَنَّهُ يكوه الانحناء للسلطان وغيره. " اورميط شمكت كربادتاه وغيره كرك لي جمكنا كروه ــــ.

ا فرون عالمكيرى جلده م كاب الكرامية وباب ١٦٠ ع "زوالمعتار" جلده م ١٥٥٠ م ع "زوالمعتار" (شامى) كماب النظر والاباحة باب الامتبراء وفيره جوشر بعت کی زندہ انسان کے آمے جھکنے کی اجازت ٹیس دیل وہ کسی فوست شعبہ بزرگ کی تبر کو بحدہ کرنے یا اس پر جھکنے کی اجازت کب دے سکتی ہے؟

سلام كرتے وفت جھكنا حرام ہے: تربعت محدی نے انسان كوانسان كے اسلام كرتے وفت جھكنا حرام ہے: آئے بھكنے ہے اس شدت ہے دوكا ہے

كدملام ولما قات كونت اكرزياده جمك جائك كاتوي بحى حرام موكار

علامد شاى رحمداللد وقطرازين:

وفی الزاهدی الایماءُ فی المسلام الی قریب الوکوع کالسجود. سے اورزاہدی ش ہے کہ سلام کرتے وقت رکوئے کے قریب جمک جانا تحدے کی طرح (حرام) ہے۔

شریعت نے این آدم کوائی بلندی وعظمت عطاکی کرائے تحیة وسلام کےوائٹ کی عمر ست میں است میں ایک کہ اُست تحیة وسلام کےوائٹ کی عمر ست میں ایک کی اجازت بیس دی بلین آج آدمی اتنا دیل اور پست ہو گیا ، اپنے بلند و بالا مقام سے اتنا گر گیا کہ آدمی او آدمی امٹی اور چونے کے سامنے جمک رہا ہے اور قبر کو سے دہ کرد ہاہے۔ اِنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ .

جس دین میں آ دی ہے ملتے وقت رکوع کے قریب جمک جانا مجدے کی طرح تراردے کرحرام تھمرایا حمیا ہو، اس دین میں سی قیرانشہ کے لیے رکوئ اور مجدہ سے جواز کا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ مرکز نہیں!

#### نذر (منّت)

نذرعبادت ہے، للذابیاللہ تعالی کاحل ہے، اور غیر اللہ کے لیے نذر ومنت جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے۔

ار ﴿ طَاهِرِينَ احْدَرَحَهِ اللهِ (مَوَفَى ٢٣٥هِ ) كُنْ خَلَاصَةَ الْفَتَاوَكُنَ \* عَمَلَ ﴾ المستقد المناوي ا

غیراللہ کی نذر حرام ہے، کیونکہ بیکفر کی آیک تنم ہے۔ اس لیے کہ بیر عمادت ہے اور غیراللہ کی عمادت کفرہے۔

۴\_ علامه این نجیم مصری (متوتی ۱<u>۸۶۰ ج</u>) این شهره ؟ قاق تصنیف ' بح*رالرائق' می*س اورعلامه این عابدین شامی رحمه الله وغیره رقسطراز میں :

وَالنَّذُرُ لِلْمَخُلُونِ لَا مَجُورُ لِلاَنَّهُ عِبَادَةً وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخُلُونِ عَ مَرْرَكُونَ كَ لِيهِ جَارُنْهِن، اس لِيه كَه بير عبادت إور عبادت مخلوق كاحق بى نيس-

حى كرمفرات انبياء عليم السلام كي لي بعى جائزتيس ، چناني:

ال فأولى كاملية من ع:

سئلت عَنِ النَّذُرِ لانبِيَاء وَالاولِياء هَلَ يجوز أَمُ لَا فَالجواب أَنَّهُ بَاطِلٌ وحرامٌ لِلاَنَّ النَّلُرَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْهِ تعالَى. "

سوال بیہ کر حضرات انہیا ہواولیاء کے لیے نڈر جائز ہے یانہیں۔اس کا جواب بیہ کے کہ یہ باطن وحرام ہے، کیونکہ نذراللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے۔

# غيراللدى بعينث چرهان يرعذاب جنم

غیراللد کے تقرب کے لیے بھینٹ چڑ ھانا ا تناشد بد گناہ ہے کہ می جیسی تقیر و ذکیل جان ع "خاصة القنادیٰ" جلد اس ۱۳۲۸ ع "شائ جلداء تماب السوم مطلب في الندر سے "الدرالفريد" ص ۹۸ - کو بھینٹ پڑھائے گا تو جہم میں جائے گا۔ طارق بن شہاب سے مرفوعا روایت ہے کہ قربایا: اُ مرف آیک کمی کی وجہ سے آیک فیض جنت میں داخل ہوا اور مرف آیک کمی کی وجہ سے آیک جہم میں داخل ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیے؟ قربایا: کمی توم کا آیک بت تھا۔ وہاں سے کوئی فیض اس بت پر بھینٹ پڑھائے بغیر نہیں گزرسکا تھا۔ دو فیض ادھر ہے گزرے۔ ان لوگوں نے ان میں سے آیک فیض نے کہا: نیاز پڑھاؤ۔ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا: ضرور پڑھادے فواہ آیک کھی ہی ہو۔ فلقر ب فیاباً فلغ فوا میں لکہ فلہ فلہ فیل المناز، چنا نچاس نے ( پکڑک) آیک کھی (اس بت پر) بھینٹ پڑھادی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ہیں وہ دو در نے میں گیا۔ اب دوسرے کہا: تو نیاز پڑھا۔ اس نے کہا: من کوئٹ پھوڑ دیا، ہیں وہ دو در نے میں گیا۔ اب دوسرے کہا: تو نیاز پڑھا۔ اس نے کہا: من کوئٹ پھوٹر دیا، نیں وہ دو در نے میں گیا۔ اب دوسرے کہا: تو نیاز پڑھا۔ اس نے کہا: من کوئٹ بھی کی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکا۔ اس پر انہوں نے اس کی گردن آڈاد کی، ہیں وہ داخل جنت ہوا۔ استعامام احد نے دوئیت کیا ہے۔ ا

ذرى وغيره كوئى عبادت اورنيكى موصرف الله تعالى كاحق ہے:

حضرت میدد بری سے دوایت ہے کہ ایک فخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کفر کے ا زمانہ بی رجب کے مہینے میں بنوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس کے متعلق کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا:

اِذُبَـُحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي اَى شَهُر كَانَ وَبَرَّوْا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَطُّعِمُوا. ((رواه النساني)

ایک اللہ تعالیٰ بی کے لیے ذری کرو، خواہ کی جمید میں کرو۔ اور جو بھی بیکی کرو، اللہ . عزد جل بی کی کرو، اللہ . عزد جل بی کے لیے کرو۔ اور ای کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو۔

تو ذرج ونذر مرف الله تفالى كاحق ہے۔ نذرومنت اور جانور ذرج كرنے بى پر بى بىل بكك جو بى بى بى بىل بكك جو بى بى ب جو بھى نَكَى اور عباوت بوالله رب العزت بى كے ليے بو بقل إنَّ صَلَابِى وَنُسُكِى وَمَعُهَا يَ وَمَمَائِنَى لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ.

ل "ترجمان النه" ولدودم مديث تبر١١٢ \_ ع ايناً مديث تبر١١٢ \_

قری الله: فرات برسم کی عبادت کی بوسکتی ہے۔ نماز، روز و، معدقد، خیرات، فرات کی بوسکتی ہے۔ نماز، روز و، معدقد، خیرات، فرات کی تخیر الله: در و مال، ماکولات ومشرد بات، طعام و کلام کی منت مانی جاسکتی ہے۔ جاتور ذریح کر کے اس کا گوشت کیا یا بکا کرخر با و و مساکین کو کھلانے کی نذر بھی ہوسکتی ہے اور سید نذر کی ایک عظیم شم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کا خاص طور پر ذکر فر مایا گیا ہے۔

حضرت على من فيد عصحفه على رسول الله مل منايم كا ارشادورج تفا:

لَعَنَ اللَّهُ مَنُ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ. (دواه مسلم)

الله تعالیٰ کاس پر آھنت کے جو غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے جانور ذرج کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے، اور ابودا دُد میں بھی اس مضمون کی روایت ہے کتاب اللہ قرآن کریم میں جارتے مقامات پر غیر خدا کے لیے ذرج کوحرام فرمایا گیا ہے۔

ر **با**إ:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ الْمَيْنَةَ وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلُّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. (دِرة ـ بَرْه ، رَوَعَ ٢)

الله تعالى في مرف حرام كياب مردار اورلهوادر خزير كا كوشت، اور جو كچه (هد تقرب) فيرالله كامردكرديا كيا مو-

ا۔ اَهَلَ كَمُعَىٰ لِعْت مِن بِين: چاندد كِيجة وقت لوگوں كا آواز كرنا ، بِحِكارونے مِن آواز بلند كرنا ، تكبير كمنے والے كا بلند آواز سے تجبير كہنا ، كوئى نعمت پاكرالله كا ذكر بلند آوازى سے كرنا يہ

ا - المام داغب اصفياني رحداللد وتسطرازين:

الس "الخات القرآن" لما حظه او:

ل ومنطقة والمعاقع" من بالعيد والذيائك -ع يقره ركوع الاسائدة ركوع الآل العام ركوع ١٨ فيل ركوع -ع المنجد ع المعفروات القرآن" ص ١٠١٨ -

آھِ۔ لَّذَ پکارا گیا۔ اہلال کے معنی اصل میں چائد دیکھتے وقت آواز لگانے اور پکارنے کے رویے بین، پھر جرا واز کے متعلق اس کا استعال ہونے لگا۔ چنا نچ ولادت کے وقت بیچ کے رویے فی اور حاجیوں کے لیک کہنے کواہلال کہا جاتا ہے۔ (آیت علی ) ہلال کے وہی انوی اور عرقی معنی لیسی عامر دکرتا آواز لگاٹا اور ذکر کرتا مراد جیں۔ ہیں جس جانور کو بھی اللہ کے سواکسی فیرکی نذر سے نامر دکریا جائے خواہ وہ فیر بت ہو یا جس یا ضبیت روح یا پیریا پی فیمر، یا کوئی مکان یا تھان، اور اس نبیت سے ذرج کیا جائے کہ اس سے ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے ہو وہ جا اور اس کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے ہو وہ جا اور ایس اور و مَسَا اُھل ہِ اِللّٰهِ بین داخل ہے اور ایسا کرنے والامشرک اور دائر ہو حیدے خواہ وقت و زن ذبیح پر ہم انڈ کہا جائے یا نہا

سم- تغییر روح المعانی اور رزالحتار (شامی) وغیره مین الوارالتزیل مین تغییر الی سعود اورتغییر مظهری (جلداوّل ۱۳۷۰) میں یکی کلھاہے کہ:

اہلال کی اصل روئیت ہلال کے وقت آواز بلند کرنے کے ہیں، پرمطلق رفع صوت پر اس کا اطلاق ہونے نگا۔ تفییر خازن ، فتح البیان ، جلالین ، معالم المتزیل ، تغییر وراثیر قرطبی ادرروح البیان (جلد ۲ ص ۱۸۸) میں ہے:

واصل الاهلال رفع الصوت.<sup>ال</sup> ·

لران العرب على إلى أهل به لغير الله أم يُودِى عليه بغير اسم الله وفي المصحاح قوله تعالى وَهَا أهل به لغير الله اى بُودِى عليه بغير اسم الله واصله رفع المصوت وهكذا في مختار الصحاح الله يخيل ان العرب المعجاح المرح المال العرب المعجاح المرح المال العرب المعجاح المرح المعجاح على المحار على المحار المعجام على المحدود الم

ل "افات القرآن" جلداق ل ١٠٠٣ ع جلدائي على سع جلداق في ١٠٠٠ مع جلدالالي االه ... على جلدالالي الاله في المالة ال في جلداق ل ١٠٥ م له علداق ل ١٢٠٠ عن ١٢٠٠ من ١٢٠ من المالة ل ١٢٠٠ من ١٢٠ من ١٢٠

اُکر کسی جانور کوخیراللہ کے تقرب کے لیے ذرج کیاجائے گاتو وہ بھی وَمَا اُھِلَ بِهِ لِغَیْرِ الْلَٰهِ مِن وَالله میں واعل ہوکر حرام ہوجائے گا۔ چنانچہ امام این بربر رحمہ اللہ نے قادہ اور مجاہد سے اور در منٹور میں حضرت این عماس بڑھنے سے وَمَا اُھِلْ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ کی تعیر مَا ذَبِعَ لِغَیْرِ اللّٰهِ منتول ہے أَ

#### غيراللدك ليون كرنے والاكافر مرتد موجاتا ہے:

ا۔ تغیر کیراورتغیر نیٹا ہوری میں اس آیت کاتغیر میں ہے:

قَىالَ العلماء لَوُ آنُّ مُسُلِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً وَقَصَدَ بِلْبُحَهَا التَّقَرَّبِ اللي غَيُرِ اللهِ صَارَ مُرْتَدًا وَذَبِيْحَتَهُ ذَبِيْحة مُرْتَدَ. \*\*

علاو (اسلام) نے کہا: اگر مسلمان نے کسی ذبیجہ کو ذرج کیا اور اس ذرج سے غیر اللہ کے تقرب کا ارادہ کیا، وہ مرتہ ہو گیا ادر اس کا ذبیحہ ایک مرتہ کا ذبیحہ ہے (لینی اس کا کھانا حرام ہے)

۱- محيط، غرائب القرآن، حاشير شخ زاده على البيعادى، تغيير ردح البيان اور فق حات ربائيه وغيره من بهي قريباً من الفاظ بين فق حات اور غرائب القرآن كسواباتى تنول كمابول من آخرى الفاظ ذبيه حدة موتدكى بجائد ذبيعه أهمية بين المينياس كاذبيد مروار بير فق حات الربائية من المرافع المائه المنافع المرافع المنافع المناف

وزع كرسة والاخواه مسلمان موخواه تعراني مواورخواه يهودي

ای پرامام شانعی نے نص کی ہے۔ اور جارے اصحاب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ فرید کا میں استعماد معادت مقعود جوتو یہ کفر ہے۔

ا الدوالقرية من ١٩٨٠ ع تفير كبير جلدا من ١٨، نيتا يوري جلدا من ١٠١٠ ع با فود الا الدوالقرية من ١٩٠١

فان کان الذابع مُسْلِمًا قَبُلَ ذَلک صارَ بالذبع مُوْتدًا اگر پُہلے ذرج کرنے والامسلمان تھا تو ذرج کرنے سے مرتذ ہوگیا۔

جوذ بجد بادشاہ (حاکم ، افسر ، پیرمرشد وغیرہ) کی آمد پر ذرج کیا جائے علام بخارائے اس کے حرام ہونے کا فتو کی دیا ہے ، لاَنَّهُ مِمَّا اُهلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ الْکِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُل

٣- فتح البيان اور فتح القدير جلداة ل ١٣٨ من ي

وَمِثله ما يقع من المعتقدين لِلامُوَاتِ مِنَ الذبح عَلَى قُبُورِهِمْ فَإِنَّهُ مِمَّا الْجَلَّ وَلَا فَوق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَابِح لِلْوَتِنِ. عَلَى قُبُورِهِمْ فَإِنَّهُ مِمَّا الذَابِح لِلْوَتِنِ. عَلَى اللَّهِ وَلَا فوق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَابِح لِلْوَتِنِ. عَلَى اللَّهِ وَلَا فوق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَابِح لِلْوَتِنِ. عَلَى اللَّهِ عَلَى الذَابِح لِلْوَتِنِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللهُ الل

حضرت تماه عبدالمريخ محدث وبلوى رحم الشرقطرازين:
وما أهل به. ومكر آن جانوركه آواز بر آورده شدوشهرت داده شد در حق آن جانور كه لغير الله يعنى برائے غير خداست خواه آن غير بست باشد يا روحے خبيث. .... وخواه جنّے مسلط بر خانه يا سرائے .... خواه پيرے يا پيغمبرے را باين وضع جانورے زنده مقرر كرده دهند كه اين همه حرام است، در حديث صحيح وارد است "ملعون من ذبح لغير الله" يعنى هر كه بذبح جانور تقرب بغير خدا تعالى نمايد، ملعون است خواه در وقت ذبح نام خدا بخير است، ذكر نام خدا بوقت ذبح نام خدا مست، ذكر نام خدا بوقت ذبح فائده نه كرد، چه آن جانور مستوب بآن غير گشت و خيفے در آن پيدا گشت كه زياده از خبث مردار است، زيراكه مردار بے ذكر نام خدا جان داده است و

ا نودی شرح مسلم بس ۱۷۱۰۱۱ بع "الدرالفرية" مس ۱۹ سع متوفى استابيد

جان ایس جانور را ازاں غیر قراردادہ کشتہ اندو آں عین شرک است، وحرگاہِ ایس خبٹ دروے سرایت کرد دیگر بذکر نام خداونـد تعالیٰ حلال نمے شود مانند سگ و نوک که اگر بنام خدا مذبوح شوند حلال نمے گردندہا

وَ مَا أُهِلَ يَهِ الدوه ما الورك ال كُن شي آواز اور شهرت دى جائ كمفر ضدا

کے لیے ہے ، خواہ وہ فحر بت ہویا خبیث دوح ہو .... خواہ كى مكان یا سرائ پر مسلط جن ہو .... خواہ وہ فحر بریا پیفیر ہو، ان كے نام پر اس طرح جانور زندہ مقرد كردیا جائے يہ سب جرام ہے ۔ شيخ حدیث شي آیا ہے كہ جس نے اللہ كسواكى فيراللہ كے ذرح كيا ملحون ہے ، لین جوكوئى ذرح ہے فيراللہ كا تقرب چاہتا ہے وہ فتن ہود ہے ، خواہ ذرح كرتے وقت خداكانام لے یا نہ لے ۔ كول كہ جب اس نے مشہود كردیا كہ بیجا فورفلال (بزرگ ) كے لیے ہے ہي اب ذرح كے وقت خداكانام لينا (ليمن برم اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اللہ كا اور اس ميں (معنوى) خیافت پيدا ہوگئى ہے جو كہ مردادكى خیافت ہدا ہوئى ہے جو كہ مردادكى خیافت سے نیادہ ہے ۔ اس ليے كم رواد نے قو خدا كے نام كے بغیر جان دى ہوادراس جانور کو فيراللہ كے نام ہوادر کہ خیافت ہدا ہوئى ہے جو كہ مردادكى خیافت سے کو فيراللہ كے نام ہوار کرکے ذرح كیا ہا ور بیکین شرک ہے ۔ اور جب یہ خیافت اس میں مرایت كر چكل ہے تو بدائلہ كا نام ذركر کے نے حال نہيں ہوں خبافت اس میں مرایت كر چكل ہے تو بدائلہ كا نام کے درکر نے سے حال نہیں ہوں جس طرح كے اور درختر كيا جائے تو حال نہیں ہوں جس طرح كے اور درختر كيا جائے تو حال نہیں ہوں جس طرح كے اور درختر كيا جائے تو حال نہیں ہوں جس طرح كے اور درختر كيا جائے تو حال نہیں ہوں

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیمضمون اسپنے فآد کی عزیزی (جلد اوّل ص۵۲) میں مجھی رقم فرمایا ہے:

در حقیقت جان کی قربائی صرف جان آفرین کاحل ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور جھوڑنا یا فرج کرنا اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں غیر اللہ کے لیے نہ بوحہ جانور کو خزیر کے کوشت، مرداراور لہو کے ساتھ شارفر مایا گیا ہے۔ جس طرح لم خزیر یا مردار پر کروڑ دفد بھی ہم اللہ اللہ اللہ اللہ کہوٹو حلال نہیں ہوتا ، ای طرح فیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ..... جیسا ہندو سانڈ یا

الم تغير (فخ العزيز بتغير موره بقره آيت وَمَا أَهِلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

گائے چھوڑتے ہیں ..... یا غیراللہ کے تقرب کی نبت سے غیراللہ کے نام پر ناحرد کروہ جانور حرام ہیں۔ بوقت وزع ان پرایک بارنیں کروڑ ہار بھی اللہ کا نام لیا جائے بیطال نہیں ہو سکتے۔

# حاكم وغيره كي تعظيم كے ليے ذريح كرناحرام بے:

ا۔ جامع الرموز (من ۱۳۷۹) جمع الانهر (جاروس ۱۳۹۰) فقادی بزازیداور زاہدی وغیرہ کتب معتبرہ فقہ میں ہے:

ذَبَحَ لِقدوم الامير ونحوه كواجدٍ من العظماء يحوم لانَهُ أهِلَ بِهِ لغير اللهُ وَلَوُ ذَكَر اسم الله تعالى وَلَوْ ذَبَحَ للضيف لا يحوم لانَهُ سنت الخليل عليه السلام واكرام الضيف اكرام الله تعالى الله

١- برالائن مي ه:

وَلَوُ نَبِحِ لِاحدُ قَدُومِ الاميرِ أَوْ قَدُومِ وَاحِدٍ مِنَ العظماء وذكر اسم اللَّهُ تعالَى يحرم اكله ِلَانَّةُ ذَبَحَها لَاجُلِهِ تَعْظِيْمًا لِهِ. \*\*

باوشاہ باکس بڑے آری کے آئے پر جانور ذرئ کیا اور اس پر (بوقت وزئ) اللہ تعالی کا نام بھی لیا تو بھی اس کا کھانا حرام ہے کیونکداس جانورکو باوشاہ وغیرہ کے آئے براس کی تنظیم کے لیے ذرئ کیا۔

اِ دَدُ مُثَارَ كَمَابِ النَّهِ عَلَى ع بحوالراكن، جلد ۸، جر ۱۹۱۱۔

المد المائي على عن

لوذبح لقدوم الامير ونحوه يحرم ولوسمى يتح

بعض جہال جنوں سے نجات ماصل جنات کے لیے فرخ کرتا حرام ہے:

منات کے لیے فرخ کرتا حرام ہے:

میں یا ہے مکان میں آباد ہوتے وقت جانور ذرج کرتے ہیں تاکہ جنات کے شرے محفوظ رہیں۔ شریعت ہیں اے بھی حرام قرار دیا ہے:

رَوِّى البوعبيده في كتاب الاموال وَالبيهقي عن الزهرى عن النبى صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ نهني عن ذبائح الجن ..... و ذبائح الجنّ ان يشترى الرجل الدار او يستخرج العين او ما اشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطيرة و كَانُوًا في الجاهلية يقولون اذا فعلّ ذلك لم يضرّ اهلها الجن فَابُطَلَةُ صلّى الله عليه وملم. على المجاهلية عليه وملم. على الله عليه وملم. عليه وملم. على الله الله عليه وملم. على الله عليه وملم. على الله عليه وملم. على الله الله عليه وملم. على الله عليه وملم. على الله الله عليه وملم. على الله وملم. على الله عليه وملم. على الله عليه وملم. على الله عليه وملم. على الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله و الله عليه و الله و ال

ابوعبیدہ نے کتاب الاموال میں اور پہنی نے زہری سے دوایت کیا ہے کہ نی صلی الشعلیہ وسلم نے جنوں کے نام پر ذریح کرنے سے منع فر مایا ہے ۔۔۔۔۔۔اور جنوں کے نام پر ذریح کرنا ہے ہے کہ کی شخص نے مکان خریدایا چشمہ کنواں وغیرہ کھودا تو شکون نام پر ذریح کرنا ہے ہے کہ کہ گائے مکان خریدایا چشمہ کنواں وغیرہ کھودا تو شکون کے لیے جانور ذریح کیا۔ زیانہ جا بلیت می لوگ ایسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا کرنے ہے جن گھرو غیرہ والوں کو نقصان نہیں پہنچا تے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یا طل قرار دیا۔۔

بعض جہال کی مرض میں جلا ہوتے ہیں تو کا ہنوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں۔ کا ہن انہیں کہتے ہیں کہ مریض پر جن کا اثر ہے۔ میں اس پر پڑھوں گا۔ گر جب تک خون نہیں بہایا جائے گا اور مرغ یا بمراوفیرہ وزی نہیں کیا جائے گا جن اے نہیں چھوڑے گا۔ چنا نچہ بحرا وغیرہ جانور وزی کیاجا تا ہے میسب ترام ہے۔ نی کریم مالٹھ کی شریعت میں اس کی کوئی مخجائش نہیں

ل " زدالمحدد" شاى كاب زبائك الدالمحدد" معردف به "شاى " علامه عمد بن عابدين شاى (متونى ١٩٣١هـ) كاشره آقاق تاليف ب- ع " منط ة الحيوان" جلها اصليه علا، بحث الجن - " حياة الحيوان" علامه دبرى (متونى المواجع) رحمه الشركي بزي مشيور اور بزي منيد كاب ب-

رب العزت كاحل ب،اس لي اكرادلياء الله

اولیاء ومشائخ کی نذر ومنت: نذر چنکه عبادت به اور مبادت مرف الله

ومثارك أمت كنام كى نذر مانى جائ كاتو بمى وام موكى\_

ا - مجددالف الى الم رباني في احدر بندى رحدالله والمطرازين :

وحیسوان را که نذر مشائخ مے کنند وبرسرِ قبر هائے ایشاں رفته آن حیوانات را ذبح مے نمایند، در روایات فقهیه ایں عمل را نیز داخل شرك ساخته اندودرين باب مبالغه نموده واين ذبح را از جنس ذبائح جنّ انگاشتهٔ اند که ممنوع شرعی است و داخل داتره شرک<u>ا</u> ادر جانورکو بزرگول کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پرج اکر ان جانوروں کو ذریح كرت ين فقيى روايت ين العمل كوشرك ين داخل كيا إوراس باب ين مبالغه كيا إوراس ذبيحكوذ بارتح جن كي جن ين ثاركياب جوكه شرعاً ممنوع ب اور دائر ہ شرک میں واغل ہے۔

۲۔ فقد فلی کی مشہور ومعتبر کماب درمخار میں ہے:

وَاعْلَمْ أَنَّ النَّلْرِ الَّذِي يقع لِلإمُواتِ مِنَّ اكثر العوام وَمَا يؤخذ من المدراهم والشمع والزيت ونحوها الني ضرائح الاولياء الكرام تقربا إِلَّيْهِمْ فَهُوَ بِالْاجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرّامٌ. وجلد اوّل مظلب في التنو...) جان کے کہ بلاشبہ وہ منت جوا کرعوام وفات بافت بزرگوں کے لیے مانتے ہیں اور روب چیے اور چراغ اور تیل وغیرہ اولیاء اللہ کی مزارات پر ان کے تقرب کی نیت سے پر عاد اے بڑھاتے ہیں سویہ بالا تفاق باطل اور حرام ہیں۔

"- خاتم المعتباءعلامدابن عابدين شاى رحمداللهاس كي شرح من لكست بين: لوجوه منها أنَّهُ للمخلوق والنذر للمخلوق لايجوز ِلإَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْمِبَادَةُ لَا تَكُونَ لَمَحَلُوقَ وَمِنِهَا أَنَّهُ انْ ظُنَّ أَنَّ الْعِيَّتِ يَتَّصَرُّ فِي إِلَّامُورٍ. دون الله تعالى واعتِقاده ذلكَ كُفُرٌ ۖ

كى وجوه سے (باطل وحرام ہے) ان مى سے ايك وجد سے كر كلوق كے ليے

ئذر جائز بی نیس کیونک بے عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے ہے بی نیس، دوسری بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے دوسری بیہ کہ میت کا موں کا افتیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بسواس کا بیر عقیدہ کفر ہے۔

س برالرائق جلدام ١٣٠٨مطبوعه مطبع علميهممرين بهي سالفاظ إلى-

ه. فَآوَى بِندي (جارا بم ١١١) ، تهرالفائق ، فَأوَى الخيري (جارا م ١٨) ، بحرالرائق (جارا بم ٣٢٠) ، ورفقار (جارا م ١٥٥) ، تهرالفائق ، فأوى الخيري (جارا م ١٨٥) ، ورفقار (جارا م ١٥٥) بن اولياء الله كى نذر ومستما عنه وحوام باجماع المسلمين أنه باطلٌ بالاجماع كما كيا بسلطلٌ بالاجماع ، بالاجماع كما كيا ميا المسلمين المسلمين

#### سيدالرسل كے ليے بھى نذروذن حرام ہے:

حتى كرامام الانبياء سيّدالرسلّ مل قيام ك في محى نذرودَث نارواهم. قَالَ صاحب الروض أنَّ المسلم اذا ذَبَع للنبي صلّى الله عليه وسلّم كَفَرَ قال الشوكاني واذا كان لِسيد الوسل صلّى الله عليه وسلّم كفرا عنده فكيف بذبع لسائر الاموّات.

"ضاحب الروش" في كها كرسلمان في جب ني صلى الله عليه وسلم كے ليے ذرئ كيا كافر ہو كہا ۔ شوكاتی في جب سيد الرسل صلى الله عليه وسلم كے ليے ذرئ كرنا كيا كافر ہو كہا ۔ شوكاتی في كہا : جب سيد الرسل صلى الله عليه وسلم كے ليے ذرئ كرنا كيے (جائز) ہوگا۔

منجید: حضرات فتها واسلام نے کسی مجنی جنوق کی نذر آور منت کو بالا جماع باطل اور حرام لکھا ہے۔ تو اب اولیا والله کی نذرو منت ماننا اور ان کے نام پر جانور ذرخ کر کے ان کا تقرب حاصل کرنا اور اس تعنی کو جو با جماع اسلمین تطعی حرام ہے، نہ صرف مباح وطلال بلکہ ذریعہ عبادت سمجھنا تو کفر ہوگا۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا تو شریعت میں کفر ہے۔

ا - شرح فقدا كروفا وي عالمكيري وظامية الفتاوي من إ

مَنُ اعتقد العوام حلالًا وعلى الندب يكفو. (ثرح نقد اكبر بم ٢٣٥) جمل في حرام كوطال بإطلال كوح ام يمجماده كا فربوكيا . (مالكيرى اعام الرقدين)

ا يالظ" كوالرائل" كي يرارع "الدرالترية" ص٢٠٩٩٠٩٠ - ح ابينا ص٩١-

حعرت لماعلى قارى دوسرے مقام پر لکھتے ہيں:

مَنْ فَعَلَ مَا هُوَ حَوامٌ بيقين حَلالًا فَقَدْ كَفَرَ. (ثرعَانَة) كرص ٢٣٩) جس نے حرام کوجلال یقین کرکے کیا بلاشبدہ و کا فرہو گیا۔

س\_ فأوى عالمكيرى من ب: (جارا بن ١٨٠ كاب الايان)

بلاشبه حرام كوحلال سجحتا كفري\_

انَ استحلال الحرام كُفُرٌ.

عندالقم فن حرام ہے: جانور ذرج كرناتو كهال جائز موكا مطلق قبر كيزد يك مسمی صاحب تبرولی، امام یا نبی کے نام برتذر ماننا اور

ذئ كرنے كى بھى املام يى اجازت تبيل ہے۔

قرآن كريم من ارشادقرمايا:

(Path 1)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ.

اورجوجانوريسش كامول يرذئ كياجائ، (تبهار او برحرام ب)

اگرچہ زبان سے غیراللہ مے لیے نامزد نہ بھی کیا ہو، لیکن شرک کے کمی تھان پر ذرج کیا جائے اور نبیت غیر اللہ کی رضا جوئی مولو و و ذبیر حرام ہے۔ حرمت کا مدار نبیت خبیشہ پر ہے۔اس نبت خبیث کا اظهار تول خبیث ے ہولین کہدے کرب جانور فلال بزرگ کا ہے تو بھی حرام ہے اورخوا فعل سے اس نبیت کا اظہار ہو کہ کس قبر یا تھلے یا جھنڈے یا درخت یا مکان یا نشان پر ذی كرے جو غير الله كا تعال لينى يرستش كا وسي ، تو بحى حرام ہے ..

يذرومنت كى برنوع وبرسم عبادت بادرصرف اللدواحد كاحق إليك الله كيسوا سے میں کے لیے نذر، ذرج وغیرہ حرام ہے، کفرہے، نثرک ہے۔اے جائز دروا سجھنے والاكافرومرتدب، اوردائر واسلام عصفارج!

### ۲\_شركن خفي، ريا:

" شرك في العبادت" كي أيك فتم" ريا" ب، جي لساني نبوت سي شرك ففي فر الما مما ے، اور شرک اصغر بھی! شرک کی بیشم بری خطرناک ہے، اور انسان عموماً اس بھی جاتا ہوجاتا غیراللہ کے لیے تو عبادت توام اور شرک ہے، گرعبادت تو اللہ واحد کے لیے ہو، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ غیراللہ کی فوشنودی بھی اگر شائل ہوجائے اور عبادت گزار بیرجا ہے کہ لوگ اس کی عبادت دیکے کراس سے خوش ہوں، داد دیں، اس کی تعریف کریں، تو بیریا ہے، ادر ریا شرک ہے۔ انٹد کی غیرت اسے بھی ہرداشت نہیں کرتی کہ عبادت تو ای کی ہولیکن نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہو۔ جب تک نیت و اراوہ اور عمل ہر کھاظ سے عبادت صرف ایک اللہ کے سالیہ کی رضا ہوگی دہ مردود ہوگی۔ جب عبادت ایک اللہ کی رضا

ر با شرك خرق مين اس كافرند ر با شرك في مين دول جس كا مجهة تبهار معلق دجال سي بحى زياده خوف ب-جم في عرض كيانيار سول الله ضرور فرماسية! فرايا:

وہ شرک خفی ہے (مثلاً) ایک شخص تماز پڑھے اور دوائی تماز کواس لیے لمبا کردے کہ کوئی شخص اے درواہ ابن ماجد (مشکوة المصابع باب الوباء)

ریا کارول کا انجام؟ جہم ! اگرعل وعادت اللہ تعالی کے لیے نیس ہے اور نیت ریا کا رول کا انجام؟ جہم ! ریا ، دکھاوا اور نمود ونمائش ہے تو بھر بدے ہدے مل عمل اور علیم ترین کردار پر بھی ذر ہرا پر اجر نیس فے گا ، الٹا ریا کا رکومنہ کے بل تھیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔

مروايت الوجريره وفاتحد ارشاد قرمايا مل هديلم ( ومعكوة ولمعاع "كآب العلم)

قیامت من سادو اول سے پہلے اس شخص کا فیصلہ ہوگا جوشہد کیا گیا ہوگا۔ وہ کہا اللہ تعرف اول کا کہ کہ اور کہا ہے۔ کا تعدف قال خرا کیں گے: کلبت و لا کندک قالاً کے لئے بہادر کہا کہ اور کہیں ہو گئے بہادر کہا گیا۔ پھر تھے بہادر کہا گیا۔ پھر تھے بہادر کہا گیا۔ پھر تھے دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل کھیٹا جائے تی کہ جہم میں ڈال دیا جائے ۔ پھر دہ تھے کا کہ اسے منہ کے بل کھیٹا جائے تی کہ جہم میں ڈال دیا جائے ۔ پھر دہ تھے گا جس نے علم حاصل کیا اور پر حایا اور قرآن پر حا۔ وہ کے گا: علم پر حا اور پر حایا اور تر آن پر حا۔ اللہ تعالی قرما کی گئے جائے گا جس کے قرآن پر حا۔ اللہ تعالی قرما کی گئے جائے گا کہیں اور قرآن اس لیے پر حما تھا کہ لوگ تھے قاری کہیں، کیا جہم تھے قاری کہیں، چینا چر تھے عالم کو اور جہم میں ڈال چینا چر تھے عالم اور قرآن کی گئے عالم اور قرآن کی گئے عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر تھی اور جہم میں ڈال چر تھے عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر تھی اور جہم میں ڈال

دیا جائے گا۔ (ای طرح) ایک صاحب مال و دولت کولایا جائے گا۔ وہ نے گا: میں نے تیرے
لیے ہر موقع اور ہر راستہ بی خرج کیا۔ اللہ تعالی قرما کیں مے: تو نے جموث بولا، تو نے تو اس
لیے خرج کیا کہ لوگ تھے تی کہیں۔ سو تھے تی کہا گیا۔ پھر تھم ہوگا اور اسے منہ کے بل تھے بیا
جائے گا، کُمْ اُلْقِی فِی النّادِ پھرا ہے جہم میں ڈال دیا جائے گا۔ (رواہ سلم)

عبرت! عبرت! عبرت! الله في المعاذ الله في الله في الله الله جهاد وقال اور بجرشهادت الله الله جهاد وقال اور بجرشهادت الله عبرت الله في الله في

# ٤- اتباع مواوموس، (شرك عظيم):

شرک کی ایک عظیم اور خطرناک شم من کی پوجائے۔ انسان اللہ کی رضاواطاعت جھوڑ کر اسپے انسان اللہ کی رضاواطاعت جھوڑ کر اسپے انسان کی رضاجو کی اور خواہشات نفسانی کی اطاعت کرے۔ بیشس کی پوجا اور ہواوہوں کی عبادت ہے۔ ارشاد قربایا: اَفَسَو اَیْتَ مَنِ اَتّن خَذَ اِلْهُهُ هَو اَهُ. (جائیه عسم بینی کیاتو نے اس خوش کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہش تش کو بنا رکھا ہے ۔۔۔۔۔سومنات کے مندرکو ڈھا کر سونے ، چا ہمری ، چون میں کے بت تو ڈنا آسان ہے، محرمن کے مندرکو ڈھانا اور ہوں وہوا کے حسین بت یاش یاش کرنا بہت مشکل ہے۔

اعتاه: انجال انباع سنت ب مندموز كرلوكون في دين عن جو بدعات اورمن ماني اعتاد: عبادات ايم مندموز كرلوكون في وجايات بدالله محفوظ در كان الله عبادات ايجاد كرركى وجايات بدالله محفوظ در كان من

#### © سدِّ ذرائع شرک درائع شرک

اسلامی تو حیومرف زبان سے کلمہ پڑھ دیے کا نام نہیں۔اسلام میں تو حیوکا تصور و خیل جائے نہیں بلکہ زعدہ اور متحرک ہے۔ایک مؤ حد مسلمان کی زندگی کے ہر گوشے کونے سے قدم قدم پر تو حید کے اثر ات پھوٹے اور انوار جگرگاتے نظر آتے ہیں۔اس کی پوری زعدگی تو حید سے متاثر ہوتی ہے، اور تو حید اس کی ہستی کے طول وعرض اور اس کے کردار کے تانے بانے پر چھا جاتی ہے۔ آئدہ بحث ہیں آپ دیکھیں کے کہ شریعت جمدی نے کس وسعت و ہمہ گیری کے ساتھ بوری انسانی زندگی کو انوار و لمعات تو حید سے منور و مستعمر کرنے اور ظلمت شرک سے بچانے کی بھر پورکوشش کی ہے۔اورعقیدہ تو حید نے قدم قدم پرایک فرز نمرتو حید کی رہنمائی و دیکھیری فرمائی

بيثارا حقياطي اقدامات كى ايك جهلك: منعمد وحيد عبادت الى بيرائش كا

خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنُسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ الريانانية كابدى دَثَن شيطان رجيم في بيشه شرك في العبادت عمل الله كي بندون كوجتلا كرف كي كوشش كي سهدا ورمحسنين انهانيت حضرات الجياء عليم السلام في بركري سه كرى معيبت جميل كرانها نيت كووحدت عبادت كي دون دي هد

ہادی اعظم سیرالانبیاء امام الرسل، نبی خاتم ملائدیا نے تو ہراس معمولی اور اوٹی رخنہ و
سوراخ کو بند کر دیا ہے جہاں ہے ایسی شرک کے سر نکالنے کا احمال تفایش العمال ہے ساویہ بیس سے
مب سے آجری اور سب سے کالل واکمل شریعت شریعت محمدی (علی صاحبہا العمالية والسلام)
سنے اس سلسلہ بی سند ذرایع کے طور پر جواحتیاطی اقد امات کیے جیں ، وہ بے شار جیں ، ان کی
اجمالی جھل ملاحظہ ہو:

# الشجاوز في التعظيم

ب ہوجس پہ عبادب کا دموکا مخلق کی وہ تعظیم نہ کر جو فاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اے تقسیم نہ کر

شرك كا أيك ذربعة تعظيم كى جائز عدود ئے جاوز تھا۔ عيمائى حضرت عينى عليه السلام اور يہودى حضرت مل عليه السلام اور يہودى حضرت مل عليه السلام كى تعظيم بيس غلوكر كے مشرك ہوئے۔ حضرت مل عليه السلام كى تعظيم بيس غلوكر كے مشرك ہوئے۔ حضرت مل عليه السلام اللہ على اللہ بيس الله بيس ا

ا مدح وستائش میں علو ومبالغه کی ممانعت: آمیزی ستائد عی مالنه

صرت منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا: جس طرح نصاری نے (معرت میلی ) این مریم کی دح میں م مبالغہ آمیزی کی تم اس طرح میری مبالغہ آمیز تعریفیں نہ کیا کرو۔

فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ومن عليه الله وَرَسُولِهِ. ومن عليه عليه عليه الله ومرف الله ومرفق ومرف

رو- ( مح بناري، مح سلم )

دومرى روايت ش ب، ارشادفر مايا: "هن بيل جابتا كرتم جمنے مير اس مرتبہ اونچا كروجو جمنے الله تعالى في عطا وفر مايا ہے۔ أمّا مُحَبّد بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ مَن مُحربن عبدالله موں ، الله كابترو موں اور اس كارسول \_

تك كمنيكو برواشت ندفر مايا: سيدالانبياء والرطين بين، مر مدموين

كرائي آپ كو اسيد" تك كيني كي اجازت ايس دى اع

سواسم الى كرماتولفظى مساوات كى ممانعت: توجد الى كو اع

اعلیٰ دار فع مقام عاصل ہے اور شرک کے رخوں کوائ تحق سے بند کیا گیا ہے کہ اسم یاک کے

ع المستكلوة المصالح" إب الغافرو. ع اليناً.

ساتو منعل كى انسان كى نام كى ذكر كى اجازت نبيل، حتى كر معزت ما ينتي في ذات اور است نام كى ذكر كى بحى اجازت نبيل دى ـ أيك دن كى في آپ كے سائنے كهدديا: الى منا هَذَاءَ اللّٰهُ وَهِنْتَ. ليتى جوالله تعالى جا ہے اور آپ جا بيل ـ آپ مال شَدِيم فرداس

جَعَلُتَنِي لِلَّهِ يَدًّا قُلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ ۖ

تونے جھے اللہ تعالی کاشریک بنادیا۔ بس یوں کہو: جو صرف خدائے دا حدیا ہے۔ اللہ تعالی کے ساتھ اپنی ذات کے محض عبارتی ذکر اور اس لفظی مساوات کو جب آپ مالٹی ہم شرک فربارہے ہیں تو اللہ کی عبادت میں کی غیر کی شرکت ومساوات کے لیے کوئی مخواکش باتی روجاتی ہے؟

سم ضمیرتک میں شرکت کی اجازت بیل: الله تعالی کے ساتھ میریں ابی

شركت كو كواراند قرمايا \_ بروايت عدى بن حاتم وفاتحد:

اَیک خطیب نے ٹی مل اُٹی اِ کے سائے خطر دیا اور (دورانِ خطب ) کیا: مَنْ یُسطِع اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَهَدَ وَمَنْ یَعْصِهِمَا لِین ''جس نے الله اوراس کے رسول کی اطاعت کی اس فراوراس کے رسول کی اطاعت کی اس فراوراست پالیا اور جس نے الله دونوں کی نافر مانی کی '' اس پر آپ مل شکی است فر مایا:
قُمُ اَوُ قَالَ اِذْهَبٌ فَینُ مَن الْحَطِیبُ اَنْتَ رَوَاهُ اَبُودَاوُد وَفِی روَایة مسلم وَمَنْ یَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوٰی فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُسَ الْحَطِیبُ اَنْتَ وَلَا اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُسَ الْحَطِیبُ اَنْتَ قُلُ وَمَن یَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُسَ الْحَطِیبُ اَنْتَ قُلُ وَمَنْ یَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُسَ الْحَطِیبُ اَنْتَ قُلُ وَمَنْ یَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنُسَ

کر اہو یا فرمایا چلا جاتو گرا خطیب ہے۔اے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔اور مسلم کی روایت کیا ہے۔اور مسلم کی روایت می ہے،خطیب نے کہا: اور جس نے دونوں کی نافر مانی کی وہ بھینا مراہ ہوا۔اس برآپ الشیخ من نے فرمایا: تو گرا خطیب ہے، تم یوں کہوجس نے الشدادراس کے رسول کی نافر مانی کی۔

خلیب نے اطاعت کے سلسلے بی تو خدا اور رسول کا علیحد وعلیحد و ذکر کیا لیکن معصیت

ا موادا ين مردوب نسائل واين ماجر من اين مهاس" (تغير" اين كيّر" آيت قلا تَجْعَلُوْ اللهِ آندَادُا). ع " ترعان النه" ولدودم مديث تبر٢٣ عد كى سلسلى مى دونول كوايك بى خمير سے ذكر كرد يالينى وَحَنَّ يَسَعْصِهِمَا كها الله كامجوب دسولًّ الله كے ساتھ اپنى اس خمير كى شركت كو برداشت جيس كرسكا اورائتيائى جوش د جلال مي آكر قرمايا: تويُراخطيب ہے ، لكل جا!''

الله الله الله الله المسول كالمنير منير منير (بهما) من الله كما تحد شركت اور لفظى مساوات كالتحل ندكر سكا اوراك بن منير من خدا اور رسول خدا كر بحث كرف اور برابر ركھ بربهى كا اظهار فرمايا۔
تو حيدِ اسلامى كے نبوى معيارى بلندى ملاحظه موكد معزت في مخص منيرى شركت ومساوات بر نارائمنگى اور غيظ و فضي كا مظاہر و فرمايا اور پھراً مت من الله كى صفات خاصه علم وقد وت ، افتيار وتصرف ميں دسول الله تو رسول الله ، اوليا والله اور مادشا تنك كوشريك كرنے كا تماشه بھى ملاحظه

#### ۵۔ایے لیے قیام تک کی بھی اجازت ہیں دی:

جہاں اہل جم اپنے ہاد بٹا ہوں اور سرداروں کو بجدہ کرتے ہتے، وہاں آپ مل فیا ہے اپنی ذات کے لیے بحدہ اور زمین ہوی تو کجا! تیام تک کی اجازت نہیں دی، گوآپ کی شریعت میں کسی بزرگ کے لیے کمڑا ہونا حرام تو نہیں ، لیکن اللہ کے مجوب رسول کسی کی تعظیم دیحریم کے لیے قیام کواجھا نہیں سمجھتے بنصوصاً اپنی ذات الذی کے لیے!

ا۔ حضرت ابوا مامد رخ الله من الله عند روایت ہے کہ دسول الله مل الله کا کوئ کا مبارا لیے ہوئے ہاہر تشریف لائے۔ہم آپ مل الله کے لیے کھڑے ہوگئے ،لا فرمایا: کا تَقُومُوا کَمَا تَقُومُ الْاعَاجِمْ يُعَظِّمُ بَعُطُها بَعُطُّما.

(رواہ ابوداؤد) (مشكوة باب القيام) اس طرح مت كور ، بس طرح عجى لوگ ايك دوس ب كى تعظيم كے كور ، بوت بيل ۔ ابوداؤد)

٧۔ حضرت الس بن الله فر ماتے ہیں: محاب بن الله کے نزد یک رسول الله مل تحیام سے زیادہ کو لی محص مجوب نیس تھا (محراس کے یاد جود)

وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعُلَمُونَ مِنْ كُرَاهِيَتِهِ لِللَّكِكَ.

رواه الترمذي ("مشكوة" باب القيام)

جب دوآپ کود کھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکدوہ جائے تھے کہ یہ بات آپ کو ناپند ہے۔ ناپند ہے۔

میج محبت اور مول : میج محبت اور مول : میل اور اپنی رضاجو کی ہوں ہے۔ محبت محبوب کی رضاجو کی کا نام ہے۔ میج محبت کا نقاضایہ ہے کہ مجبوب کی خواہش پر اپنی خواہش و آرز وکو قربان کر دیاجائے ۔ میل من سوئے وصال ومیل اوسوئے قراق میل من سوئے وصال ومیل اوسوئے قراق میل کام خود گرفتم تا براید کار دوست!

شاعر کہتا ہے، میں تو اپنے ول میں تمحیوب کے وصل و وصال کی طلب اور تڑپ رکھتا ہوں، ممر میرے محبوب کا رجمان ہجر و فراق کی طرف ہے۔اب میں نے اپنی آرز وکو فتم کر دیا ہے تاکہ محبوب کی خواہش پوری ہو۔

میں کی عزت و بحریم کے لیے کھڑا ہونا فی نفسہ جائز ہے۔ گر حضرات محابہ بڑا تہم اپنے حبیب و محبوب بمجوب خدا ما تھیا کہ تعظیم کے لیے محض اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ بیہ محبوب کی رضا کے خلاف ہے۔ رسول کر یم مل تھیا ہی جائز تعظیمی اقدام کوا جھانہیں بہتھتے۔ مبہر حال رسول اللہ مل تھیا ہی جائز تعظیم کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ خطرہ ہے کہ میں فرط محبت میں جائز حدود سے تجاوز نہ ہوجائے ،اور بعد میں آئے والے مسلمان افراط کا شکار ہو کہ جائز تعظیم کی حدود سے بڑھ کر عبادت کے دائرہ میں داخل شہوجا کیں۔

س۔ ہروایت معزرت معاویہ بن شحوار شادفر مایا: جسے یہ بات پہند ہو،

اَنُ یَسَمَثُل لَهُ الرِّ جَالُ قِیامًا فَلْیبوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (رواه المترمذي وابوداؤد)

کرلوگ اس کے لیے ساکت وصامت کھڑے رہیں، پس جا ہے کہ وہ جہنم میں
اینا فیکا نہ بنا لیے۔

#### ٢-بادشا بول كسامني كفر ابون كي ممانعت:

شریعت نے بادشاہوں اور سرواروں کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ دست بستہ کھڑا ہونا تو بجائے خود!مطلق کھڑا ہونے سے روک دیا ہے۔ حضرت شاہ دلی

المفكوة المماع" إب التيام-

الله محدث والولى رحمالله است شرك كتريب قراردسية بين تجرير قراست بين: فَإِنَّ الْعَجم كَانَ مِن اَمْرِهِمُ اَنُ تَقُومَ النحلم بين يَلَتَّى سَادَتهم وَالرَّعيةُ بين اَبُدِيٌ مُلُوكِهم وَهُوَ مِنَ اِفْرَاطِهِمَ فِي التَّعْظِيمِ حَتَّى كَادَ يَتَاحَم الشوك فَتُهُواْ عَنُهُ الْ

عجم کامعمول تھا کہ خدام اپنے سرداروں کے سامنے اور دعیت اپنے ہاد شاہوں کے سامنے کوئر کے دشاہوں کے سامنے کوئر کے تھے اور یہ تھی میں افراط ہے، یہاں تک کہ شرک کے قریب ہے، البندااس سے دک ویا گیا۔

عده وركوع تو مجده وركوع المحياء ( جيسك ) كي بهي اجازت بين الدرتيام تو تيام الريعت نيا المربعت نيا المربعت نيا المربعت المربعت نيا المربعت ال

رواه افترمذی)<sup>۳</sup>

حعزات فقها وعظام وحمداللہ نے جھکنے سے نہ صرف منع قرمایا ہے بلکہ اُسے تعلی مجوی قرار دیا ہے۔ ( فادی عالکیری جلد ۲ کتاب الکرا ہمیۃ ، باب ۲۸)

(كناب الحدوالا بإحدى إب الاستبراء)

ورمخارض ہے:

وَ كُذًا مَا يَفْعَلُوْنَهُ مِنْ تَقْبِيُلِ الْآرُضِ بِينَ يدى العلماء والعظماء فحرامٌ والفاعل والراضي به ألمان لِآنَهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوَلَنُ.

 9- نام تک میں تشہدی ممالعت : شراکت کا سوال بی کب پراہوگا جبداساءِ الی کے ساتھ ری تحبدی محم مالعت فرمائی گئے۔اللہ تعالیٰ کے اساء سنی میں سے ایک نام نافع

ال بردایت سمّرُ وین جندب دخالت الول کانام نافع رکھنے ہے منع فرمایا میا۔ ا ۲۔ ملک الا ملاک، شہنشاہ ایک ذات باک رب العزت ہے منع بخاری (اور ابوداؤر) کی روایت ہے، تیج بخاری (اور ابوداؤر) کی روایت ہے، قیامت شی عنداللہ سے زیادہ فتی الاسم وہ مخص ہوگا جس کا نام "ملک الا ملاک" ہوگا۔ اور شیح مسلم کی روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزد یک اخیظ وا حبث علی وہ فتص ہوگا جس کانام" ملک الاملاک" ہوگا۔ اور شیح مسلم کی روایت کے الفاظ میہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزد یک اخیظ وا حبث علی وہ فتص ہوگا جس کانام" مکل الاملاک" ہوگا۔ ع

• ا علام كوعبر شركيو: • ا علام كوعبر شركيو: • وايت الوجريره وفائد الشاء كونك كُلُكُمْ عَبَيْدُ الله، تم سب الله ك بند مه و بند مه الله ك بند مه الله ك بند مه و بند و

الم قاكورت اورمولى شركو: علام (النيخ آقاكو) "ربي النين ميرارت ميرا الله الماردار

اورایکروایت ش ب:

لا يَقُل الْعَبْدُ لِسَيِدِهِ مولاى فَإِنَّ مَوْلَا كُمُ اللَّهُ. (دواه مسلم) في كُولَ عُلُم اللَّهُ. كُولَ مَسلم) في كُولَ عُلام الميت مرداركو "مولائ" لين "ميرا مولا" ند كم كيونك تمهارا مولا الله الله الله الله على المعلم)

الله المراشر بعت جمری بی شرک کے بعید سے بعیدرشتوں کو بڑے کا ث دیا میا اور اساء
الله کے ساتھ اسمی مشارکت و مشابہت کی بھی اجازت نددی می اور "نافع"، "مقلم" اور "مکیک
الاملاک" (شہنشاہ) نام رکھنے سے روک دیا میا، بخلاف اس کے عنداللہ سب پیارے نام
وہ فرمائے مسے جن بی عبد بہت کی نبعت ذات پاک اللہ تعالی کی طرف ہو۔ بروا بہت عبداللہ بن
عمر رخی جم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی کی طرف ہو۔ بروا بہت عبداللہ بن

ل استخفرة المسائع" إب الاسام - ع ينى جم يراندتنالى وخت فمراع ال- عا-سع مب سعة باده خبيث مبرزين - سع "مختفرة" إب الأسام - في الينا - إلى الينا -

إِنَّ اَحَبُّ اَمْسَمَا فِيكُمُ إِلَى اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ وَعَبُدُ الرَّحَمٰنِ. (دواه مُسلم) أَنْ اَوْجُواساء حسندالله ربّ العزت كے جیں مشریعت كا حزاج ان اساء مباركه على كمى كى الركت كوارانبیں كرسكا رفحاوت كا يرین نبی ہے كہ خالق كے اساء معروف يخصوصه بيس ہے كى نام بركت كوارانبیں كرسكا رفحاوت كا يرین نبیل ہے كہ خالق كے اساء معروف يخصوصه بيس ہے كى نام برابنا نام د كے ، ندكنيت ! جب خالق اور مخلوق كے درميان ذاتى اور مفاتى شركت جائز نبیل ، تو اكن شركت جائز نبیل ، تو اكن شركت كے اسكتى ہے؟

#### سا۔قبروں کی طرف منہ کرے نیاز پڑھنا حرام ہے:

قبروں کو بحدہ کرنا تو شرک ہے لیکن قبر کونیں ، قبر کی طرف منہ کر کے خدا کا مجدہ بھی حرام ہے ، کیونکہ اس میں قبور کی تعظیم ہے اور رہے جا دستہ قبور کا ذریعہ دوسکتا ہے۔

حصرت شاه ولى الله محدث والوى وحمدا مدفر مات ين:

وَقَالَ لَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا لِآنَ ذَلِكَ ذِرِيعة أَنْ يَتَّخِذُوْهَا مَعْبُوْدًا وَأَنْ يُفَرَّطُوا فِي تَعْظِيْمِهَا بِمَا لَيْسَ بحقِّ فَيُحَرِّفُواْ دِيْنَهُمُ كَمَا فَعَلَ أَهُلُ الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَّ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي اتَّخَلُوا قُبُورَ آنْبِيَائِهِمُ مُسَاجِدً . لَيْ

نی کریم نے ارشاد فرمایا: قبروں کی طرف منہ کرے نماز نہ پڑھو، کیونکہ بیقبروں کو معبود بنانے کا ذریعہ ہے اوراس میں قبروں کی تعظیم ناحق ہے۔ بیدین می تحریف مجود بنانے کا ذریعہ ہے اور اس ملسلہ میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے یہود و نصاری براخت فرمائی ، انہوں نے اسیع نبیوں کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا۔

تو قبر كوسوره كرنا تور با بجائ خود اقبر كي طرف مدكرك فداكى نماز اداكرنا بحى موجب لعنت ب، كونك بيان قبوركى عبادت اور قبر والول كومعبود بنان كا در بعد ب-اوران بزركول كا تعليم عن افراط ناحق بيدين عن تحريف به جيسا كدال كتاب ببودونها رئى في كيا اور حضرت الشيام عن افراط ناحق بيدين المسلمة الميهودة والمنتصدي التحديد التحد ألهو والمناوي المنتوا المهود والمناوي التحديد المنتوا ال

ع المجية القدالبالذ" جلدم مي ١٩٧١.

### ١١ \_تقرب الى كى نيت سے قبر كے نزد يك نماز حرام ہے:

مماز الله کے لیے پڑھی جائے ،لیکن ادلیاء دمشائخ کی مزاروں پر پڑھی جائے ، یہ بھی حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہاوی رحمہ اللہ اسے شرک خفی ہے تجبیر فریاتے ہیں تحریر فریاتے جیں: "احبار ور بہان" (علاء دمشائخ) کی قبروں کو بجدہ گاہ بنائے سے مرادیہ ہے کہ:

بِالصَّلْوةِ فِي تِلْكَ الْمَقَابِرِ وَهُوَ الشَّرِّكُ الْجَلِى أَوْ يَعَوِّبُ الْى الْلَهِ تَعَالَى بِالصَّلُوةِ فِي تِلْكَ الْمَقَابِرِ وَهُوَ الشِّرُكُ الْجَفِي وَهٰذَا مفهوم قولاً صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِى اِتَّخَلُوا قَبُورَ آنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِى اِتَّخَلُوا قَبُورَ آنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. يَوْل كَامِل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِى اِتَّخَلُوا عَبُول اللهُ اللهُو

اگر قبر ول کو بحد و کیا جائے تو وہ شرک جلی ہے ، لیکن بحدہ تو خدا کو کیا جائے نماز خدا کی پڑھی جائے ، لیکن بزرگوں کی قبر دل کے نزدیک پڑھی جائے ، تا کہ برکت ہو، ان بزرگوں کی دجہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اجرو تو اب میں زیادتی ہوگی ، تو بیشرک تفی ہے۔ شایدای لیے قبروں میں نماز حرام ہے۔

مام مقرول مل مل ممنوع مع الماري دين محد الالمقبرة والحمارة والحمام ماري دين محدب إلا المقبرة والحمام المحمد والمحمد و

الله كى سارى زمين پر معزت انسان كے ليے نماذ جائز ہے، محرمقبره ميں نماز جائز نبيس، ميں مار جائز نبيس، ميے جمام كے اعدر جائز نبيس۔

ل " جَمَّة الله البالغُرُ والمرادّ لي الراب الراجد

ع "مكلوة المعالج" إب الساجروالواضع العلوة - س الينا-

ای شرود می بهر حال بدانمان تو تعابشر بیت می گاتو شرک کاای شدت سے استرون می سختر و استرون می می می نمازی کے مین سامنے کا زینے میں سامنے کا زینے کی اجازت نہیں ویتی ، ذرادا کیل ہا کیں ہونی جائے۔

حضرت مقداد بن اسود رخ الله على بن بن ش في جب بنى رسول الله مل شيام كوكسى كنزى إ ستون يا درخت كى طرف تما زيز صقد ديكها تو بميشه بنى ديكها كهاب مل الميام السرائم و) كوائن دا كي بايا كي جانب كرليا كرت نفح وكلا يَعِيضُهُ لَهُ صَمَدًا اوراس كو تعيك البين سائف د در كي يا

شری مصافی کے پیشِ نظر کی چیز کو ..... جہاں سامنے دیوار نہ ہو .... سامنے شرہ و بنانا ضروری ہے۔ مراسے بالکل سامنے بجدہ کی جگہ پر کھڑانہ کیا جائے۔ ذرادا کی با کی کرلیا جائے تا کہ غیر اللہ کو بحدہ کرنے والوں سے نشا بہ بھی پیدا نہ ہواور نہ بی کی دیکھنے والے کو فیراللہ کو بجدہ کرنے کا شد ہو۔

این کا میر الله کی تعظیم کفر ہے:

انتی شدت کی ہے کہ کفار وسٹر کین کی خوثی اور عید کے دن کی تعظیم کو کھی کفر قرار دیا ہے۔

ا- حضرت امام الوحفص الكبير رحمه إلله كا قول يكدة

لَوُ أَنَّ رَجُلًا عَبدَ اللَّهَ خَمُسِيْسَ سنة ثُمُّ جَاءَيَوُم النيروز واهدى الى بعض الممشركين بيضة يربد تعظيم فالك اليوم فَقَدُ كَفَرَ رَ حبط عمله. الممشركين بيضة يوبد تعظيم فالك اليوم فَقَدُ كَفَرَ رَ حبط عمله. الركن محتمل في محرثوروز آيا اوراس في بحض الركن مجاوت كى مجرثوروز آيا اوراس في بحض

ل الوداؤدباب ازاسلى الى مارية ....

مشركين كوايك الله بلورتخدديا الدن ك تعظيم كے فيش نظر الو وه كافر موكيا اور اسكا تمام عمل اكادت كيا۔

الم ايوحفض الكبير وحمد الله كى مد دوايت فأوى قاضى خال (جلدا، م ١٨٨٠)، خزائة المعتبن (جلدا، ص ٢٤) بزازيه (جلد ٢) تكمله عمدة الرعلية (جلدا، م ١٣٥) بين منقول بهر (الدرالفريد، ص ٩٥)

اورشرح فقدا كبر (س ١٢١٠) يس ب:

اگر کی نے نوروز کے دان کی کو ہدید دیا و او الدب تعظیم النوروز اور نیت اس سے نوروز کی تفقر، تو دہ کا قربو کمیا۔ (الدرالغربیس ۱۵)

# ٢\_حلف(فتم)

ای غیراللہ کی تعظیم میں افراط کی بناء پر غیراللہ کی تئم شریعت میں روانہیں۔جس کہ تئم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم جاتی ہے اس کی تعظیم بلیغ ، اس کی غیر معمولی عظمت و رفعت کے احساس ویفین کی بناء پر کھائی جاتی ہے۔ البندا غیراللہ کی تئم کھانا حرام ہے۔

چیرفتم کھانے والا ،جس کی تتم کھا تا ہے کو یا اسے اپنے عہد و بیٹاق پر شاہر و کواہ بلکہ ضامن کفیل تھبرا تاہے ، چنا نچے اد شاد فرمایا :

وَلَا تَنْقُصُوا الْآيْمَانَ بَعُدَّ تَوُكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ كَفِينًا٪.

(نعل، رکوع۱۱) اورقسموں کو اُن کے معبوط کرنے کے بعد مت تو رواور بیک تم اللہ کواپنے اُوپر.

ضامن ينا ميك دو\_

لبغالتم الندرت العزت كى كھائى جائے۔ فيرانندى حلف أخمانا جسم كھانا دين اسلام بيس منوع و حرام ہےاوراے شرك قرار ديا كيا ہے۔

۲- حضرت عبدالله بن عرد والحجى قرمات جي ، هل في رسول الله مل عبدا الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله في م حُلُّ معينَ مُحَلَف بِهَا كُونَ اللهِ فِيوْكَ. ("معدرك ماكم" جلدا ول بس ١٨) الله كون ماكم "جلدا ول بس ١٨) الله كون كام وتتم كها كي جان والى برتم شرك ها- معزت این عمر ری افتی سے روایت ہے کہ رسول الله مل الدی سے فر مایا: الله تعالی تهیں اس معزت این عمر رہی اللہ تعالی تھیں اس سے روکتا ہے کہ تم اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی تعلق اللہ اللہ تعالی تعال

مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْنَحُلِفَ بِاللَّهِ أَوْ لَيَصَمَّتُ. (معنى عليه اللهِ أَوْ لَيَصَمَّتُ. وعنى عليه الم جس نادتم كما لى بوده الله كالم كمائي إغاموش دي (مح منارى مح ملم) جائع ترفدي ش مجي بيردايت نب السكالفاظ بين: لَيْحُلِفَ حَالِفَ بِاللَّهِ أَوْ يَسْتُحُتُ عَلَيْ

م منعلق حضرت ماہشیام کی هنم کے منعلق حضرت ماہشیام کی هنم کے منعلق حضرت ماہشیام کی هنم کے منعلق حضرت میں استحدا

فتم كهان بين سنت رسول فف:

كدوَ اللّذِي نَفْسِي بِيدِه. فرمايالعِن الدان وات كالتم جسك بالحد (قيد وقدرت) بسيرى بالله والله ي نفس كالما الله والله والله

۲۔ حضرت ابن عمر دخالتی نے دوایت ہے کہ نی طالتہ یا کہ کہ آلاؤ مُفَلِب العلوب ہوتی محقی ہے ۔ حضرت ابن عمر دخالتی اس خدا کی سم جودلوں کو بدلتا ہے۔

س. آپ مل تُنهُ الله كافنات بحلتم كمات تهدي

کعبۃ اللّٰدی منتم کھانا بھی بٹرک ہے: الله رب العزت کی ذات پاک کے اللہ کی منتم جائز ہیں ، جن کہ

نی مانشیام کی وات پاک اور کعبۃ اللہ کی تئم بھی ممنوع ہے۔ اس میں میں میں میں کا میں کا اس کے اس کا میں میں میں میں کا ہے۔

ا۔ حضرت عبدالله بن عمر رفی تن ایک فخص کو کعب کی مسم کھاتے سنا تو آپ نے اس سے فرمایا:

إِنِّيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ اَشُرَكَ. <sup>ك</sup>َ

ي "مَثَكُونا العماع" إب الديمان والندور ع ترغري إبوني كرابية الحلف يغير الله

المستح عارى باب كف كانت يمين الني م- الم ها لا ايناً-

ع "الدواؤد"باب في كربية الحلف بالآباء

یں نے رسول اللہ مل تنمیم کو بیر قرماتے ہوئے سٹا کہ جس نے اللہ کے سواکسی کی تشم کھائی واس نے شرک کیا۔

## ٣\_قبراور فتنهُ قبر

قبر فیشرک کی اشاعت میں اہم کردار انجام دیا ہے۔قبر کا فتنہ مخطیم فتنہ ہے۔ اس فتنہ کے سد باب میں شریعت میں اہم کردار انجام دیا ہے۔قبر کا فتنہ مخطیم فتنہ ہے۔ اس فتنہ کے سد باب میں شریعت محمد کی سے سی شریعت میں اس فتنہ مخطیم کا قلع قبع فرمایا اور یوفت وفات زندگی پاک کے آخری سائس، آخری لحد تک آپ اس فتنہ کی نئی فرماتے دہے۔

ا۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بنائتم سے روایت ہے دونوں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ مل شیکا کی وفات کا دفت آیا تو آپ مل شیکا اپنے جبہ کواپنے مند پر ڈال دیتے تھے، جب آپ کا جی گھٹے لگنا تو اے مندے اُٹھاتے اور فرماتے:

لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارِى اِتَّحَدُوا قُبُورَ ٱنْبِيَاتِهِمُ مَسَاجِدَ يَحُذِرُ مَا صَنَعُوا الْ

یبودونساری پراللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی تبروں کو تجدہ گاہ بتالیا۔ اس ارشاد سے حضور مل عبد ان لوگوں کے کردار سے خوف کھار ہے بتنے (کہ کہیں میری اُمت ان حرکات میں جتالا نہو۔)

ام این سعدر حراللہ نے انہی حضرات سے بیروایت کی ہے، آخری الفاظ میں تحور اسا فرق ہے، این سعدر حراللہ نے انہی حضرات سے بیروایت کی ہے، آخری الفاظ میں انہوں کے آخری الفاظ میں یہ تحدید کہ مشل مساحسنگو آن المتاح المائے المقاظ میں ایک خدید کو میں ذیا کے علی اُمّتِه، المّد اس المثالہ میں المراث اور المی المراث کے بارے میں خوف کھارہے تھے۔

س- حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمهالله بروايت بكدرسول الله مل الله على المرابع بيد قرمايا:

ا منجع بخارگاباب مرض النبي مل مليام ودفات وسيم مسلم باب النبي عن بناه المسجد على القبور... ع "طبقات الن معد" جلد من ٢٠٠٠ وس ٢٥٨.

قَامَلَ اللّٰهُ الْمَهُودُ وَالنَّصَادِى إِنَّ خَلُوا قُبُورَ ٱنْبِيَالِهُمْ مَسَاجِدَ. لَ يَهُودُ النَّهَارِي إِنَّ خَلُوا قُبُورَ ٱنْبِيالِهُمْ مَسَاجِدَ. كَا مِنالِيا۔ يَهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

س۔ حضرت ابو ہریرہ دِنافِیر سے کی روایت ہے گھراس میں ندآ فری کام کا ذکر ہے اور ندی وَ الْمُنْصَادِی کا لَفَظَ ہے۔ <sup>ع</sup>

ث عطاء بن نيباد سے دوايت ہے كـ درمولي الله مل خيام خفر مايا: اَلَـ لَهُــمُ لَا تَــجُـعَلُ قَبُرِى وَثَنَا يُعْبَدُ! الشَّلَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ التَّحَلُوُا فَبُورَ اَنْبِهَا يُهِمُ مَسَاجِدَ. "

اے اللہ المری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے ، ان لوگوں پر اللہ کا سخت عضب ہے جنہوں نے ایے نبیوں کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا۔

۲۔ حضرت الوہریرہ دِن اللہ عندوایت ہے، رسول اللہ ما اللہ عندوا کی:
اللّهُ مَ لَا تَجْعَلْ قَبْرِی وَنَا لَعَنَ اللّهُ قَوْمًا اِنْتُحَلُّوا قَبُورَ الْبِيالِهِمُ مَسَاجِدَ ؟
الساللہ! میری قبر کو بت بند بنانا۔ اس قوم پر اللہ نے احدث کی، جس نے اپنے نبیوں
کی قبروں کو بجدہ گاہ بنائیا۔

وَنَنَ : بَرده چیز جس کی خدا کے سواپر ستش کی جائے ہوئن ہے بموتی ہویا پھر بقبر ہویا جہنڈ آ۔

اہام الرسل ، خاتم الانبیا وعلیہ وہلیم السلام کی مزادِ مقدی کی اگر عبادت کی جائے گی تو وہ بھی وثن میں شار ہوگی ۔ لسان رسالت ہے قبر پاک کے لیے اُس صورت میں وثن لینی بت کا لفظ صا درو ثابت ہے۔ جہاں آپ مل تھی ہے اپنی قبر کی عبادت ہے روکا ہے ، وہاں اُسے عید ، میک متانے سے بھی بھراحت منع قر مایا ہے۔

ے۔ ہروایت حضرت این عمر من خی ارشاد فرمایا ، مل شیخ اِجْعَلُوْا فِی بُیُوْدِ کُمْ مِنْ صَلَوْقِ کُمْ وَ لَا تَشْخِلُوْهَا قَبُورًا. (معن عله) لِنَّا الْجُعَلُو ال اسپنے گھروں میں بھی (نقل) نمازیں پڑھا کرد، آنیں قبری شہیناؤ۔

ل "مؤخاا مام ما نكسي كناب الجامع و"طبقات الجادع برم 100 سع الدواؤد بإب البنارهل التجرب المساولة المام ما نكسي كناب المبناء في المساؤة و"طبقات "جلداد من 100 سع " المبناء من 100 سع " طبقات التواجع المبناء من 100 سع " طبقات التوكوة المبناء من 100 سعد المبناء من 100 سعد المبناء من 100 سعد المبناء من 100 سعد المبناء من المبناء من 100 سعد المبناء المبناء المبناء من 100 سعد المبناء المبنا

٨ - بروایت حضرت ابو بربر در ناشید ارشا وفر مایا ، مل شیخ میا

كَا تَسْجُعَلُوا بُيُولَكُمُ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا فَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَى فَإِنَّ (روادالنسائی) ً

صَلُوتُكُمُ تُبَلِّقُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

تم اینے گروں کوقبریں نہ بناؤ ، اور میری قبر کوعید نہ بناؤ ، اور میرے أو بردرُ و يجيجو ،

بلاشية تبارا درود بحصي كي جائ كاتم جهال بكى مو-

غور قرمائي؛ قبروں پر نماز بڑھنے كى كس شدت سے ممانعت ہے كہ" تم اسنے محروں كو قبرين نه بناؤ "لعِنى جس طرح قبرون بركونى نمازنيس يؤهتا، بينه بوكهتم محمرون مين بحي نمازنه روطو اور میری قبر کوعید ندیناؤ عید کے معنی بین مسرت اور خوشی کا دائے، بار بارلوث کر آنے والله اجماع كادن المنجد من بيك دعيد كواس ليعيد كت إلى كدوه برسال اوث كرآتى ب، ان بیانات کی روشن میں ہمارے محاورہ میں عمید کا سی حرجہ ہوا''میلی' ۔لفظ''میلی' میں مندرجہ بالا جارون لغوى تعريحات كى رعايت ياكى جاتى ب-

خود معزت ملاهيام كي عزاد مقدس روضة اطهر مكنبد تعزاء كي زيارت انتهائ سعادت ب، لکین اس ارشادِ رسول مل مینیم سے بیراشارہ ملا ہے کہ ہدیئے معلوٰۃ وسلام پیش کرنے کے لیے ہر وقت قير رسول مالفيام برآ مدورفت كي ضرورت نبيل بسلمان جهال كبيل بحى موديل عدية ملوة پیش کرے، درود شریف پڑھے تو وہ ذات یاک تک بواسطہ ملا نکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔

٩۔ يروايت معزت جندب والتي أي مل ميا في في وفات سے يا في ون يمل فرمايا: آلا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِلُونَ قُبُورَ ٱلْبِيَاثِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ فَلاتَتْخِلُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنَ ذَلِكَ. <sup>@</sup>

الحجى طرح من لواتم سے يہلے لوگ (يبود و نصاري) اين نبول اور صالحين (اولياءالله) كي قبرول كومساجد منالية تهيئم قبرول كوسجده كاهند بناؤ ، على تهيي

اس سےروکتا ہوں۔

ا ايناً باب العلوة على النك الدواؤد ، باب زيارت المعور على يروايت ب ع ع "مغردات القرآن" ازا مم داخب اصفها في ترجر لنظ معيد". س "الفاحة القرآن" جلدا على ١٧٤٥ مكواله "فزيهت بلقلوب" \_ ے "مجیمسلم" باب اُتی من منا مائسجد کی القورد" طبقات " جلدامی ۱۳۰۰۔

خور قرمائے! حضرت مل اللہ نے کس شدت و تکرار کے ساتھ اپنی حیات طیب کے آخری اللہ استہدائی میات طیب کے آخری اللہ استہدائی میات کے منتبہ قرمایا ، قبردل پر نماز پڑھنے سے باصرار منع قرمایا ، کیات منفد سرین فند قبر سے اپنی آمت کو منتبہ قرمایا ، قبرد و قصار کی کے ملحون و مردود ہونے کی بار بار اطلاع دی۔ اس لیے کہ انہوں نے حضرات انبیاء وصلح اللہ کی قبرول کو مجد بنالیا تھا اور وہاں تجدے کرنے گئے تھے۔

# قبرِ اقدس كوجرة صديقة من بناني وجدا

حضور مل تُحَدِّم كی مزار پُر انوارمجوبہ محبوب خدا حضرت طاہرہ آم الموشین عائشہ دخاشہ کے جمرہ مقدسہ کے اندر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کھلی جگہ پر مزار پُر انوار ہوتی تو دوسرے حضرات انبیاء علیم السلام کے مزارات مقدسہ کی طرح اس کے بھی مجدہ گاہ بن جانے کا خطرہ تھا۔ اس خطرہ کے بیش نظر حضور مل تعیام نے آخر وقت فرمایا:

اِتَّخَذُوْا قُبُورٌ ٱنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ قَالَتُ عَإِئِشَةُ لَوُ لَا ذَٰلِكَ لَابِرزَ قبره غير انه خشي أَنْ بُتِّخَذَ مَسْجِدًا اللهِ ع

یہود و نساری پراللہ کی لعنت انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا۔
حضرت عائش نے فر مایا: اگر حضور کی قبر مبارک کو بحدہ گاہ بنائے جانے کا خوف نہ
ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کملی جگہ پر ظاہر بنائی جاتی ، چونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ
(دوسرے انبیاء علیم السلام کی طبر ح) حضور مل تی بیم کی قبر یاک کو مبعد بنالیا جاتا
(اس لیے مزار مقدی کو تجرہ صدیق شے اندر بنایا کیا)۔

حعرت صدیقد بن شی ایک اور روایت سے بھی ای مقیقت کی نقاب کشائی ہوتی ہے، حضرت حسن بن شحصہ دوایت ہے کہ:

ع صحیح مسلم، باب مرض النبی و وفاند و تصمیم مسلم باب البین حن مناه المسجد علی المقهور \_ ع مسلم النات این سدته " جاری جرای ۲۲۱ \_

معابہ نے مشورہ کیا کہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد (نبوی) جمل فن کریں، اس بہ حضرت) عائشہ نے قرمایا: (عین وفات کے وقت) جبکہ صنور صلی اللہ علیہ وسلم میری جمولی جس سر اقدی رکھے ہوئے نئے، آپ نے قرمایا: ان لوگوں پر اللہ کی الحنت ہوجنہوں نے اپنے انبیاء (علیم السلام) کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا، البندام جد عصور کو فن نہ کرو میادا صنور کی قبر پاک کو بھی لوگ بحدے کرنے لکیس ..... صحابہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ حضور کو اس جگہ فن کریں جہاں آپ نے وفات یائی، (حضرت) عائشہ کے گھر جس۔

دعائے رسول کی بدرجه کمال قبولیت: میان کی دعا، آخرونت آخری دعا به جوش و جذبه رسول کی دعا، مجر جوش و جذبه رسول

تو حدر پرمنی دعا! بارگاو الی ش اس درجه مقبول دستجاب ہوئی کدالله ربّ العزت نے گی جابوں اور پردوں کے اندر قبررسول کومستور کر دیا۔ ججرہ صدیقہ طاہر ہ، عبدصحابہ کی تغییر، پھرسلطان نورالدین رکی گافتیر، پھر بعد کی مضبوط و مُعیّد و مشحکم متعدد تغییری، الله تعالی نے مزار رسول کے چہرہ یرکی نقاییں ڈال دیں تاکہ کوئی مسلمان قیامت تک مزار مقدس کود کھے بھی نہ سکے۔

الم محبوب كبريا، رسولي خدا مل فيلم في دعاكى، حيات طيبه ك خرى ليح دعاكى، كه الله المحبوب كبرى قبركو بت نه بنانا لينى الت تجده كاه نه بنخ دينا "مها به كرام رخ شم ف ال خطره ك بي نظر أم الموشين طا بره وخ شي كريان ك كري ان ك كري من معرب ك مزار بنائى - جب تك حبيب عبيب خدا أم الموشين طا بره وخ شم زنده ري ، خود پهره ديتى ري اوركوئى محم آب كى اجازت ك فدا أم الموشين طا بره وخ شم كرسكا تما ، معزت قاسم بن محد و شخه فرمات مي من معزت عائشه وخ مد من عدمت مي حامر بوااور عوض كيا:

يا اماه إكشِفِيُ عَنُ قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ فَكَشَفَتُ لِي عَنُ ثَلالَة فَبُورٍ لامشرفة وَلا لاطلة مَطُوحَة بِسَطُحاء الْعَرْصَة المَحْمُراء.

اے میری مان! میرے لیے نی کریم ملی الله علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین (حضرت ابو بکر وحضرت مرا) کی قبرین ظاہر کر دے، چنا نچرانہوں نے (جرو کا

المستكلوة المعانع" إبدفن ليت، "متدرك ماكم "كتاب البرائز وجلداذل م

درواز و کول کر) تنون قبرول کوسائے کردیا۔ وہ نہو بہت باند تھیں اور نہ ہی زین سے بالکل کی ہوئی تھیں (یعنی تعوری می کوئی بالشت بحراو فجی تھیں) ان پر سرخ کریالی می بچی ہوئی تھی (یعنی می کے گارے سے لی ہوئی بھی تیں تھیں)۔

توجب تک حضرت أم المونین صدیقد رخافی زعده رین وه خودها عدد پاسپانی کافرش انجام دینی رجی ،ان کی وفات کے بعد الله تعالی نے خودها عدد وگرانی فرمانی اورایدا انظام کر دیا کہ قیامت تک کوئی عام آ دی قبر نبوی کود کھے ہی نبیس سکتا ، بجده تو کوئی کیا کرے گا۔ جوخوش دیا کہ قیامت تک کوئی عام آ دی قبر نبوی کود کھے تا مزار مقدس تک تو کوئی کی دسائی مکن تی تصب دیکھے گا ، موار مقدس تک تو کسی کی نگاه کی دسائی مکن تی تمہیں ۔

محویا الله ربّ العزت نے فر مایا: میرے حبیب او نے ہم سے آمور دم بیدها کی کہ "میری قبر کولوگوں کی عمادت سے بچانا ،اسے بت نہ بنانا" اور ہم اسے کسی کود کیمنے تک نبیس ویں ہے۔ جب کوئی دیکھے گائی تیس ، تو عمادت کیا کرے گا؟

حضرت دانیال کی مزار چھیادی گئے: ای خطرہ عبادت کے پیش نظر معضرت دانیال کی تبرچمیادی گئے۔

ا۔ امیر المومنین عمر بن انطاب بنائد کے عبد خلافت) میں عراق کے اندر (معرت) دانیال کی قبر پائی می تو معرت کا دانیال کی قبر پائی می تو معرف اندے نے ،

أَمَـرَ أَنْ يَـخُفْى عَنِ النَّاسِ وَانْ تدفن تلك الرقعة الَّتِيُّ وَجَلُوُهَا عِنْدَهُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ العَلاحِم وغيرها اللهِ

تھم دیا کداسے لوگوں سے خنی رکھو، اور جور تعدان کے پاس سے ملا تھا، اس کے دنن کردینے کا تھم دیا۔ اس رقعہ ہیں جنگوں وغیرہ کے متعلق یا نیس تغییر۔

۱۔ امام المفازی محد بن اسحاق آئی مفازی ش حضرت ابوالعالیہ رہ ہے۔ اسماری کرتے ہیں: جب بہ المفاری محق کی ایک مفازی میں المسال میں ایک تخت پایا، جس پرایک محف کی جب بہت المال میں ایک تخت پایا، جس پرایک محف کی

ا تغیرای کیر، تغیرمود د کف۔

میت تمی جس کے ہر کے قریب ایک محیفہ تھا۔ ہم اس محیفہ کو اُٹھا کر صفرت عمر بن الخطاب رہائتہ دو فخص کے پاس لے ہے۔ انہوں نے جعزت کعب رہائتہ کو بلا کراس کا عربی بیں ترجمہ کرایا۔ وہ فخص (جن کی میت بخت کو کی میت بیں کوئی تغیر روٹمانہیں ہوا عملہ ہن کی میت بیں کوئی تغیر روٹمانہیں ہوا تھا۔ ہم نے دن بیس تیرہ تفرق تبریل کھودیں۔ رات کو انہیں ایک تبریس وُن کر کے سب تبروں کو برابر کر دیا، تا کہ لوگوں کو عام تبریل معلوم ہوں اور دہ اس خاص قبر کو کھود (کرفنش کو تکال) نہ لیس للت میں مد علی الناس و لا ینبیشون کہ ال

ائداز وفر مایئے حضرات محابہ کرام مہاجرین وانصار نے ایک پینجبر خدا کی قبر تک کو ہے تام ونشان کر دیا تا کہ عامۃ المسلمین اس خاص قبر کی ابوجا کر کے فتنہ میں مبتلانہ ہوں۔

قرك جو في سي يخت بنانا جائز كيل البناء والرسلين بجوب الم الانبياء والرسلين بجوب في مرك جوب المام الانبياء والرسلين بجوب المام الانبياء والرسلين بجوب من المام المانبياء والرسلين بجوب من المانبيل و المرك كي قبركوا يهند جون بينت المانبيل و المرك كي قبركوا يهند جون بينت المانبيل و المرك كي قبركوا يهند جون بينت المانبيل و المرك كي المواز بوسكنا ميد؟

حفرت جابر سے دوایت ہے:

نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ انَ يُحِصَّصَ الْقَبُرَ وَانْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَاَنْ يُقُعَدَ عَلَيْهِ.

حفرت مل فنائم نے تبرکو چونے سے پائتہ بنانے اور اس پر قبدو غیرہ بنانے اور اس پر جیلنے سے منع فرمایا ہے۔

جامع ترفدي اورمتدرك ماكم من مجى معزت جابر رائ فيدكى بيروايت ب\_

ع "الدوالفرية" من ١٣٣٠ ع "مفكلُوة العداع" باب دُن المميّد . ع الينا العمل الثاني - مع "مندرك" كاب ابنا تزر

# امام اعظم كافريب: المجروم الدفرات بن:

وَلَا نَوْى اَنُ يُؤُذَاذَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَنُكُوهُ اَنُ يُجَعَّمَ اَوْ يَطَيَّنَ اَوْ يُجْعَلَّ عِنْهُ وَلُكُوهُ اَنُ يُبَنِي بِهِ وَيُدْخَلَ الْقَبْرَ وَهُوَ قَوْلُ عِنْهُ مَنْهُ مَا يُعْمَلُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ الْعَبْرِ وَعُصِمِهِ اللَّهِ عَيْفَةً رَجِمَهُ اللَّهُ.

(باب تطيئ قَدْرَجِمَهُ اللَّهُ.

تُبرے جو کی نگل ہے اس سے زیادہ کی قبر پر ڈالنا ہم جائز نیس سجھتے ، اور قبر کو چونے کی کرنا یا مٹی کے گارے سے لیائی کرنا یا قبر کے قریب مجد بنانا ہم محردہ (قریمی) تھتے ہیں ، اور پہنتہ اینوں سے قبر بنانا یا قبر کے اغدر پہنتہ این وافل کرنا محروہ ہے اور ایام ایوضیفہ کا بھی فروب ہے۔

الم مشافعي كا فديب:

وَأُحِبُ اَنْ لَا يُبْسَى وَلَا يُحَصَّصَ وَلَمْ اَرَ قَبُورَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ محصَّصَةُ . \*\*

اور میں پند کرتا ہوں کہ قبر پرند ممارت ، تائی جائے نداسے چونے تھے ، تایا جائے۔ میں نے مہاجرین وانصار کی قبروں کو پہنتہ چونے تھے نہیں دیکھا۔

وَي كُوه تَجْصِيصِ الْفَيْرِ وَتَطَيِّنَهُ وَبِهِ قَالَت الْالِمةُ الثَّلاقَةُ وَعَنُ آبِي حَنِيفَةً الله يُكُوه أَن يُبُنى عَلَيْهِ بِنَاءً مِنْ بَيْتِ أَو فَيْهِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ. الله قبر كوچ سن سه بخته بنانا اور في كارے سه اس كي نيائى كرنا مروه عه اور يہ تيوں اماموں كا غرجب عه اور امام اعظم الوضيقة سه روايت مه كدوه قبر يرمكان يا قبر وغيره بنانا مروه يجعة بي ۔

ل "سَمَّابِ الْآ فارَ الهَامِ فَرِّدِ عِي " سَمَّابِ النَّمُ اللَّفَافِقِ مِعْدُودُ لَهِ مِنْ ١٣٧٠\_ ٢ " كبيرى" من ٩٩٥\_

# قبرول برقبه وغيره عمارت بنانے كاكوئى جوازيس:

جب نی کریم ملائیا سے قبر پرکی تئم کی ممارت بنانے کی صاف جی موجود ہے، اور تمام ائر جبتدین کے نزد کی بدنا جائز و ناروا ہے تو اس کے جواز کا سوال بی پیدائیس ہوتا، چنانچہ علامدائن عابدین شامی رحمہ اللہ قسطراز ہیں:

امًّا البنَّاءُ فَلَمْ أَرَ مَنِ اخْتَارُ جَوَّازُةً . \* \*

قبروں يرعمارت بنائے كے جوازكا قائل ميں فينيس ديكھا۔

ام المرسلين ، دعمة المعالمين كاروضة منوره ، كنبر خطراه باجماع أمت بوجوه كنبر خطراء باجماع أمت بوجوه كنبر خطراء:

- الله من من الله على الله عليه وعلم ريدا ب كى بميون نصوصيات من الله عليه وعلم ريدا ب كى بميون نصوصيات من الكه خصوصيت ب-

حعرت خاتم المفرين علامه سيدمحود آلوى بغدادى رحمه الله في اسلله من بوي طويل ومفيد بحث كي ميد ملاحظه و:

واستدل بالأية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلوة في ذلك ومعن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوى وهو باطل عاطل فاسِد كَاسِد فقد روى احمد وابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله تعالى زائرات القبور والمنت عليها المساجد والسرج."

و "مسلم" الا وَان من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور انبياتهم مساجد فانّى انها كم عن ذلك واحمد عن اسامةٌ وهو والشيخان والنسائي

(ترمذى، ياب ما جاء في كراهة أن يتخذ على القبور مسجدًا)

المعيم مسلم بترخى معددك واكم كماب الجائز ي شاي بجلداق بي ١٠١٠

ع الى بأسب عن معرمة الديم مادوم عرب ما تشريني الدهم المريني روايات بي . . .

الله حسلي الله عليه وسلّم والرات الكيور. المتعددك حاكم" كمامناعك بمن عب تَلْقَلُ وصول الله حسلي الله عليه وسلّم والرات الكيور. (جلداؤل، من ١٣٤٨، كما ب الإثري

عن عائشة و مسلم عن ابى هريرة "لعن الله تعالى اليهود و النصارى اتنخسلوا قبور انسائل الله مساجد" واحمد و الشيخان و النسائل "ان أركيك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَنَوًا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وصَوَّرَوا فيه تلك الصُّورَ أولُك شِرَارُ الْخَلْق يَوْمُ الْقِيَامَةِ.

واحمد والطبراني. "إنَّ مِنُ شِرَادِ النَّاسِ من تدركهم الساعة وهم احياء ومن يتخذ القبور مساجد وعبدالرزاق "من شِراد امتى من يتخذ القبور مساجد" و ايضًا "كانت بنو امرائيل اتخذوا القبور مساجد فلعنهم اللَّه تعالَى" الى غير ذلك من الاخبار الصحيحة والأثار الصريخة.

ومن ثم قال اصحابنا: تحرم الصلوة اللى قبور الانبياء والاولياء تبرّكا واعظامًا ..... وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الاحاديث وكانه قاس كل تعظيم للقبر كايقاد السرج عليه تعظيما له و تبركًا به والطواف به كذالك وهو اخذ غير بعيد سيما وقد صرح في بعض الاحاديث المذكورة بلعن من اتخذ على القبر مواجًا فيحمل قول الاصحاب بكراهة ذلك على ما اذ لم يقصد به تعظيمًا وتبركًا بذى القبر.

ص٢٣٤

وفي صحيح مسلم عن إبى الهياج الاسدى قال: قال على كرم الله وجهه الا أبَعَثُكَ عَلَى ما يعتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تَسدَعُ تسمسالًا إلّا طَسمَسَتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشرَفًا إلّا سَوَيْتُهُ، قال ابن الهسمام في فتح القدير: وهو محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن عالى و الاحاديث وكلام العلماء المنصفين القبور بالبناء الحسن عالى و الاحاديث وكلام العلماء المنصفين التبعيين لسما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم وجاء عن السلف الصالح اكثر من ان يحصى ص ٢٣٨ وبالجملة لا يتبغى لمن له ادنى

ل جامع ترفدى، وإب ماجاه في تسوية القير عل محل بيدوا بت موجود بيدن مندوك عامم ، كوب البرائز على محل

رُهــد ان يسلُّهب اللي حسلاف ما نسطقت به الاخبار الصحيحة و الالاار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الأية فَإِنَّ ذَلكَ فِي الْفَوَاية غاية وفي قِلَّةِ النَّهٰي نهاية.

وَلَقَدُ رَأَيْتَ مَنُ يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من اشرافها وبنائها بالجصّ و لأجر وتعليق القناديل عليها والصلوة اليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في اوقات مخصوصة الى غير ذلك محتجًا بهله الأية الكريمة .... وكل ذلك محادة لِلهِ تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وابداع دين لم يأذن به الله عزوجل ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرم عليه الصلوة والسلام وهو افضل قبر على وجه الارض بل افضل من العرش والوقوف على افعالهم في على وجه الارض بل افضل من العرش والوقوف على افعالهم في زيارتهم له والسلام عليه، عليه الصلوة والسلام .

تفر بیناوی کے عاشہ میں شہاب نفاتی دغیرہ نے آیت سے اولیاء کی قبروں پر قبر وہ بنائے ، ان پرمجد بنائے اوران میں نماز کے جواز پر استدلال کیا ہے، یہ قول باطل، بے کار، فاسد اور کھوٹا ہے۔ امام احمد، ابوداؤد، ترفدی، نمائی اور ائن مائیہ نے معزمت ابن عبائ سے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: قبر کی زیارت کرنے والیوں پر اور قبروں پرمجد بنائے والوں اوران پر چرائے جلانے والوں اوران پر چرائے جلانے والوں برائد تعالی کی لعنت ہے۔

اور جملے اور کے مسلم بھی روایت ہے تر مایا: خردار ایم سے چہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بحدہ گاہ بنال بیک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور امام احر ہے معرست اسامہ سے اور احراری اور بخاری اور مسلم اور نسائی نے دعرت عائشہ سے اور احراری اور بخاری اور مسلم اور نسائی نے دعرت عائشہ سے اور احراری کی بہود اور مسلم نے دعرت اور جریرہ سے روایت کی ہے ، ارشاد فرمایا ، اللہ تعالی کی بہود اور نصاری پر لعنت ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کومساجد بنالیا۔ اور احرار اور بخاری اور مسلم اور نسائی سے دوایت کی ہے ارشاد فرمایا: ان میں جب کوئی نیک بندہ مر

الم تغير مدح المعالى "٢٢ ١٥٥ م ٢٣٩٤ ١٣٠ من المنظم آيت قال الَّذِينَ عَلَيُوا عَلَى

جاتا تواس کی قبر پر مجدینا لینے اور اس میں تصویریں بنا لینے ، برلوگ قیامت کے دن برترین خلائق ہوں کے۔

اور اجمد اور طبرانی کی روایت ہے ارشاد فرمایا: لوگوں جی برترین وہ ہوں کے جوتیام قیامت کے وقت نفرہ ہوں گے اور جنہوں نے قبروں کو مجمدہ گاہ بنالیا۔
اور عبدالرزاق کی روایت ہے ارشاد فرمایا: جیری اُمت جی بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مجد بنالیں، ای طرح ارشاد فرمایا: بنی امرائیل نے قبروں کو مجد بنالی،
قبروں کو مجد بنالیں، ای طرح ارشاد فرمایا: بنی امرائیل نے قبروں کو مجد بنالی،
لیس ان پر اللہ تعالی نے لعنت کی، ان کے علاوہ بھی مجے احادیث و صرت کا قار ہیں۔
ای لیے ہمارے اصحاب (احنانی) نے کہاہے کہ حضرات انبیاء واولیاء کی قبروں کی طرف منہ کر کے تبرکا اور ان کی تعظیم کی نیت سے نماز پر حمنا جرام ہے۔
قبروں کی طرف منہ کر کے تبرکا اور ان کی تعظیم کی نیت سے نماز پر حمنا جرام ہے۔
اس ظاہر صدیث کے مطابق یہ کیبرہ گناہ ہیں اور ندگورہ بالا بعض احادیث اس پر چراخ جلانا، اس کی تعظیم یااس سے پر کرت حاصل کرنے کی نیت سے اور قبر کا اسے صرف کروہ طوانی، وغیرہ بھی اس طرف رسما چراخ جلانا ہا سے جہ قبر والے کی تعظیم و تبرک مقصود نہ ہو (صرف رسما چراخ جلانا جائی وہ کروہ ہورنہ ترام اور کبیرہ ہی کہنا اس وجہ سے بے کہ قبر والے کی تعظیم و تبرک مقصود نہ ہو (صرف رسما چراخ جلانا جائی وہ کے ورنہ ترام اور کبیرہ ہے)

اور جي مسلم من ايولهيان اسدى ب روايت ب كرجي ب دعزت على في فرمايا : كيا مين مسلم من ايولهيان اسدى ب روايت ب كرجي بيجا فرمايا : كيا مين م كواس كام كے ليے نہيجوں جس كے ليے رسول كريم في جي بيجا كردو۔ تقا، وہ بير كہ جو تصوير بھى ديكھوا ہے منا ڈالو، اور جس قبر كو أو في يا ؤ، اسے نجا كردو۔ كام ابن ہمام في دو قبردل كو القديم من كہا ہے، بيكم ابن پر محمول ہے كہ وہ قبردل كو بہت أو نجا بناتے ہے، اس سلسلہ من احاد بيت نبوية اور علاء مصفين و قبعين ارشادات نبوية وي ادر علاء مصفين و قبعين ارشادات نبوية وسكس كاقوال بيد حدو بي اور علاء مصفين و قبعين ارشادات نبوية وسكس كاقوال بيد حدو بي اور علاء مصفين و قبعين ارشادات نبوية وسكس كاقوال بيد حدو بي اور علاء مصفين و قبعين ارشادات نبوية وسكس كاقوال بيد حدو بي اور علاء مسلسلہ من كاقوال بيد حدو بي اور علاء مسلسلہ من كاقوال بيد حدو بي اور جي ۔

النداجس كورشد و ہدايت سے تعوز اسا حصد بھى ملائے اسے روائيل كه احاد يہ محدد آثار مريح كوڑا ساحمد بھى ملائے اسے روائيل كه احاد يہ محدد آثار مريح كے ظاف اس آيت سے علا استدلال كرلے ، بلاشه به محمرائل وصلالت كى انتها ہواد بے حقل كى صد ہوگئ! اور تے ديكھا ہے كه (عمو ماً) جائل لوگ اوليا ، الله كى قبرون كو أو تھا اور اور تو نے ديكھا ہے كه (عمو ماً) جائل لوگ اوليا ، الله كى قبرون كو أو تھا اور

ایت چونے سے پختہ بناتے ہیں اور ان پر قندیلیں نظاتے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے نماذ پڑھتے ہیں، اور ان کا طواف کرتے ہیں اور انہیں چوہتے ہیں، اور مخصوص اوقات (مقروہ تاریخوں) میں ان پر جمع ہوتے ہیں، وغیرہ، اس آیت سے جمت پکڑتے ہیں۔ سیرسب اللہ تعالی ادر اس کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور وین میں بدعت پیدا کرنا ہے جس کی اللہ عزومیل ۔ نم اجازت نہیں وی۔

اور حن جائے کے لئے تھے اس بات کا تجس و تنبع کانی ہے جو اسحاب فی رسول نے دیول کے دیں ہات کا تجس و تنبع کانی ہے جو اسحاب ت رسول نے دیول کریم کی قبر کے بارے میں کیا اور وہ روئے زمین پر سب سے افعال قبر ہے بلکہ عرش سے افعال ہے اور قبر نبوی کی زیارت اور آپ پر ہدیے سام میں کرتے میں سحابہ کرام کے معمول و افعال پر عمل کرتا کانی ہے۔علیہ السلاق والسلام۔

ادر مزاری انوارسول اکرم مل شیکا کا حال بیان ہو چکا ہے کہ زیمن سے تعوری کی او فی تھی اور چونے ، کی سے پختہ تو کیاا مٹی کے گارے سے لی ہو اُل تک نہیں تھی ، اور بھی حال آپ مل شیکی کے محلہ شیخین افضل الاحد صدیق اکبروفاروتی اعظم بڑھی کی تبور میارکہ کا تھا۔

### زيارت قبور

قبور اولياء برسالانداج على المفرين صرست علامد يرجمود آلوي بغدادى (متونى محداد) في المنظم بن مندود بالابيان عن والإختسماع عندود بالابيان عن والإختسماع عنده في أوْقَاتٍ مَعْصُوصَةٍ لين تخصوص اوقات (مقرره تاريخول) عن مزادول براجماع كوجال لوكول كاكردار قرار ديا -

١- تَنَكَّ عَمرَ حَرْتَ قَاضَى ثَنَاء الشَّما حَب إِنْ ثَن رَمَداللهُ (مَوْنَى سَنِيم) رَقَطرا ( مِن الشُّحُودِ اللهُ يَخُودُ مَا يَفُعلهُ الْجُهَّالُ بِقُبُورِ الْاَوْلِيَاءِ وَالشُّهَذَاءِ مِنَ السُّجُودِ وَالشَّهَذَاءِ مِنَ السُّجُودِ وَالسَّهَ وَالشَّهَذَاءِ مِنَ السُّجُودِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَمِنَ الْإِجْتِمَاعِ وَالمُسَاجِدِ عَلَيْهَا وَمِنَ الْإِجْتِمَاعِ بَعُدَ الْحَوْلِ كَالْاَعْهَا وَيَسُمُّونَهُ عُرُسًا اللهُ مَا الْعَوْلِ كَالْاَعْهَا وَيَسُمُّونَهُ عُرُسًا اللهِ اللهُ ال

جال لوگ اولیاء و شہدا کی قبروں کے ساتھ جو پھے کرتے ہیں جیسے بحدہ کرنا اوران کے گردطواف کرنا اوران پر چراعاں کرنا اور سجدیں بنانا اور سال کے بعد عیدوں کی طرح وہاں جمع ہونا، جے عوس کہتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہیں۔

قيور اولياء كى بالقصدر بارت: معرالله معرت شاه ولى الله محدث والوى معرور الله على الله محدث والوى معرور الله على الله معدد ما الله معدد الله معدد

تبير كرت بيل ـ شرك كي شميل بيان كرت بوت تحرير فرات بيل:
وَمِنهَا الْعَبِّ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَلِكَ أَنْ يَهُصَدُ مَوَاضِعَ مُعَبَرٌ كَةٌ مُخْتَصَةً وَمِنهَا الْعَبُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَلِكَ أَنْ يَهُصَدُ مَوَاضِعَ مُعَبَرٌ كَةٌ مُخْتَصَةً بِشَي الشَّرُ عَ مَنْ ذَلِكَ.
بِشُرَكَ الْهُ مُ يَكُونُ الْعَلُولُ بِهَا تَقَرُّهُا مِنْ هَوْ لَآءِ فَنهَى الشَّرُ عُ مَنْ ذَلِكَ.
ان امور شركيم) على سے ج لئير الله به اور وہ به ب كرا بي شركاء كي تصوص حبرك مقامات كا قصد كيا جائے كروبان جانا ان شركاء كي قرب كا باعث ب مشرك مقامات كا قصد كيا جائے كروبان جانا ان شركاء كي قرب كا باعث ب وَمَالَم لَا تُحَدِّدُ الْمِ حَالُ إِلَّا قَلاقَةِ مَسَاجِدَ . عَلَي وَمَالَم كَا تُحْسَدُ الْمِ حَالُ إِلَّا قَلاقَةِ مَسَاجِدَ . عَلَي مُراء ويا - بي صلى الله عليه وسلم في قرما يا كروائي تمن عمل الله عليه وسلم الله ويا الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله ويا الل

ا تغير منهرى تغير سوره آلي عمران ، آيت قُلُ ها خلّ الْكِفابِ تَعَالَوْا إِلَى تَعْلِمَوْ..... ع " جيه الله الهذا جلداة ل مهاب اتسام الثرك ... معجدوں کے (تقرب وہرک کی قرض ونیت سے) سفرنہ کیا جائے۔
تقرب الحاللہ اور صولی اجرد او اب کی نیت سے صرف بین سماجد معجد الحرام ( کہ معظر)
معجد نبوی ( مدید طیب) اور معجد اتھی (بیت المقدی) کی طرف سفر کرنا جائز بلکہ سخس ہے۔
کسی بزرگ کے مخصوص مقامات ، قبر وغیرہ کو حبرک سمجھ کر حصول برکت اور اس بزرگ
کے تقرب کی نیت سے اس قبر وغیرہ کی طرف سفر کرنے کو حضرت محدث والوی رحمد اللہ اقسام مرک بیس شاد کرتے ہیں اور اس بالگہ سے تعییز کرتے ہیں۔

م. ایک اور مقام پرزتم فرما ہے جیں: قولۂ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّم:

لا تُشَدُّ وِحَالٌ إلا إلى تَلْقَةِ مَسَاجِدَ الْمَسُجِد الْحَرَامُ وَالْمَسُجِد الْحَرَامُ وَالْمَسُجِد الْاَقْصَلَى وَمَسُجِدِى هَلَا الْقُولُ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّة يَقْصِدُونَ مَوَاضِعَ . فَعَظَّمَة بِزَعْمِهِمْ يَرُورُونَهَا وَيَتَبَرُّ كُونَ بِهَا وَفِيهِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالْفِسَادِ مُعَظَّمَة بِزَعْمِهِمْ يَرُورُونَهَا وَيَتَبَرُّ كُونَ بِهَا وَفِيهِ مِنَ التَّحْرِيْفِ وَالْفِسَادِ مَا لا يَخْفَى فَسَدَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَالَا يَلْتَحِقَ غَيْرِ الشَّعَائِرُ مَا لا يَخْفَى فَسَدَّ النَّيِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَالًا يَلْتَحِقَ غَيْرِ الشَّعَائِرِ وَلِنَالًا يَصِيرُ ذَرِيْعَةَ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَالْحَقِّ عِنْدِى أَنَّ الْقَبَرَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْحَقِّ عِنْدِى أَنَّ الْقَبَرَ وَاللَّهُ وَالْمُورَ كُلُّ ذَلِكَ سَوَآءٌ فِي النهى وَاللَّهُ اعلَمِ . اللهِ وَاللَّهُ اعلَمْ . كُلُّ ذَلِكَ سَوَآءٌ فِي النهى اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ني كريم ملى الله عليه وسلم في مرمايا

" خین مجدول، مجدالحرام، مجدالاتفی ادر میری اس مجد (نبوی) کے سواکس جگہ دخین مجدول، مجدالاتفی ادر میری اس مجدالل جا بلیت کا دستور تھا کہ این خواہ میں جن مقامات کو وہ واجب التعظیم بھتے تھے، ان مقامات کی ذیادت کرنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور اس میں دین کی تحریف اور بھاڑ طاہر ہے۔ بی صلی الشعلید کیلم نے اس بھاڑ کا سرباب فرمایا تاکہ غیر شعائر شعائر اللہ میں وافل شہوجا تیں، اور بیع اور یہ غیر اللہ کا ذر بید ندین جائے۔ اور میر سے فرد کی تی بیدے کہ کی ولی اللہ کی تیر یا اس کی عبادت مرائے کی جگداور کو وطور سب اس مما فعت میں برابر جیں واللہ اللہ کی تیر یا اس کی عبادت کرنے کی جگداور کو وطور سب اس مما فعت میں برابر جیں واللہ اللہ کی۔

المستحة القرالبالغ علدالال بإب المراجد

مزارات اولیاء الله کی زیارت اولیاء الله رحم الله عجب وحن عقیدت عددة اور است اولیاء الله کی زیارت است اولیاء الله کی زیارت است اور مقلوب با ای اتباع اتباع در و الله کا تبر کا محوده مقلوب با الله کا تبر کا محاول الله کا تبر کا محاول الله کا تبر کا محاول الله کا اور منظرت و تریب بوقو و بال جا کریا اتفاق سے کر راوتو ست کے مطابق سلام کمنا اور طوعا فیت اور منظرت و رحمت کی دعا کرنا سب با تفاق اُمت جا کرد درست بال عمی کی کوافت الف می سب با تفاق اُمت جا کرد درست بال عمی کی کوافت الف می سب بالی دیا دورد در از کا طویل سفر کرک کی بردگ کے حرار کی زیارت کے لیے جانا الی عمی الامت معرت شاہ و کی الله می درویک بیجا کرد یک می براید داخل جا بی بینی ان کی طرف سفر کرک درویک بیدا کرد وطور بیرسب مدید کا نشد و حال کی تی می براید داخل بی بینی ان کی طرف سفر کرک جانا شرعاً جا کردیل بیموری ہے۔

سنت فاروقی:

ام ونشان کر دیا اور جب معلوم مواکد لوگ جمرهٔ بیعت رضوان کی قرار بیار نیال کی قبر کو به ایرات کے لیے سنر کر کے آتے جاتے ہیں تو سرے ساس دوخت می کوکٹوا دیا بکل جس کے شرک ونساد کا ذرید ہونے کا خطرہ وامکان تھا تا کہ اشراک باللہ اور قساد محقیدہ کا پیشی و ذریحہ بی ختم ہو جائے ، ندر ہے بانس نہ ہے بانسری ۔ اور کسی ایک محالی درول نے ضلیعہ درول کے اس اقدام کے ظلاف ایک لفظ می درول کے اس

جہاں معزت محدث واوی کا متدل مدید ورسول کریم ہے، وہاں رسول کریم کے خلیفہ الی مقدل کریم کے خلیفہ الی مقدل مدید ورسول کریم کے خلیفہ الی بلکہ بزاروں لا کھول سحابہ کرام وہا ہیں رضی الله عنبم کا بیا ہما م بھی معزمت کلیم الامت رحمہ الله کا مُصدِّد تی وموید ہے۔

### ربارت قبور: مطلق قبری زیادت شرعاً مباری به نی کریم مانتیای نے ادشا وفر مایا:

نَهِيُتُكُمْ عَنْ زِيَارَتِ الْقُبُوْدِ فَزُورُهَا. (دواه مسلم)

من فضيس قرول كي زيارت من كيافها (محراب) تم قبرول كي زيارت كرو.

چونکہ لوگ عبد شرک و جا ہلیت سے قریب تر تھے، اس لیے پہلے آپ مالفیام نے قبروں پر

جانے سے بالکل روک دیا تھا۔ جب قند کا خطرہ ندر ہاتو اجازت عطاء فر الای۔

جہبورعلاء کے نزدیک تبرکی زیارت متحب ہے۔علامہ لووی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ زیارت تبور مُردوں کے لیے سنت ہے لیکن مورتوں کے بلیے اکثر علماء نے تعلقی طور پر کروہ تر اردیا ہے۔ بعض نے کروہ نیس کہا جبکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔

جو ہر جمعہ کو والد میں یاان میں ہے کی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کی مففرت کی جائے گئے۔ (دواہ المبيني موسکل)

رِيارت قُيوركا مقصد: بروايت ابن مسعود رين فيدار شادفر ما يا مل في المائد المائديم المستود و المائدية المائدية

فَإِنَّهَا تُوَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْأَخِرَةَ. (رواه ابن ماجه)

می تم کوقبروں کی زیارت سے مع کیا کرتا تھا ( مگراب) تم قبروں کی زیارت کرو، بیک قبروں کی زیارت کرو، بیک قبروں کی زیارت دیتا ہے۔ بیک قبروں کی زیارت دیتا ہے۔

۲۔ حضرت بڑ بدہ رہ اللہ عند ایت ہے کہ رسول اللہ مل طیاع صحابہ کرام رش تھم کو تعلیم دیتے کہ جب قبروں (کی زیادت) کے لیے تکلیل او کہیں:

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا آهُلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُّنَ وَالْمُسُلِمِيُّنَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ لَلاحِقُوْنَ نَسُأْلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. "

رواًه مسلم ("مشكوة المصابيع" باب زيارة القبور) المديار (التحريت) والفي موتواورمسلما قواتم برسلامتي بورجم يحي انتاء اللدتم

ے آلیں مے۔ ہم اللہ تعالی ہے اپنے اور تمہارے کے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ۳۔ حضرت ابن حہاس بین جی سے روایت ہے کہ نبی ماہید ہم مدینہ میں قبروں کے قمریب سے گزرے تو ان کی طرف منہ کرکے فرمایا:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهُلُ الْقُبُورِ يَهُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمُ سَلَقُنَا وَنَحْنُ بِالْآلْمِ. (رواه العرمذي)

اے قبروں والے اتم پرسلائتی ہو۔ اللہ تعالی جس اور تہبیں بخشے تم جارے پیش دو مواور ہم تہارے بیجھے آئے والے بیں۔ ("سفاؤة الماع" باب زیارة القبر) ۳۔ بروایت حضرت الوجریر ورفائت ارشاد قرمایا صلی الله علیدو کم: فَرُورُوا الْفَهُورَ فَانِّهَا تُذَكِّرُ الْمُوْتَ.

رواه مسلم ("مشكرة المصابيح" باب زيارة القبور)

تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بینک میموت یاددلائی ہے۔
جہاں تک زائر (زیارت کرنے والے) کا سوال ہے، زیارت قبر سے اس کو بدقا کدہ
حاصل ہوتا ہے کدا ہے موت یاد آتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، دنیا کی بے ثباتی و نا پائیدار کی
کاففش دل ہی پر ثبت نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقشہ آٹھوں کے سامنے آجا تا ہے۔ بوقا فائی دنیا
سے دل کی رفیت کم ہوتی ہے۔ خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان الی قبر کی تنویر و تمرید اور
شند کی وفورانیت کا سامان بہم بہنچانے کی گر کرتا ہے۔

باقی رہاامی اپ بھر (قبر والوں) کا سوال! تو ان کو بیرفائدہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا ان کے فق میں دعائے جر کرتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالی ہے عفود عافیت اور غفر ان و مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور ایصال تو اب کرتا ہے۔ صدبت میں ہے کہ جو محص قبر سمان میں گزرے اور سور وا خلاص اا بار پڑھ کرائ کا تو اب مُردوں کو یخشے تو مُردول کی تعداد کے مطابق اس کو بھی اجر سطے گا۔ افرجہ ابھے اسم قدی (بھن کو برس ۱۲۷)

 عافیت و مففرت اور در حمت کی دعا کرے ، بغیر ہاتھ اُٹھائے ، کونکہ ہاتھ اُٹھائے کا ذکر تک نہیں۔

ممنوع و مکروہ اُور مروووو و اروا اُٹھائی اسلام و دعا ہ کے علادہ ذیارت قبر ایک کی کہ منا مراز کا طواف ، بجد ہ ، اس کی چو ما جائی ، قبر کو ہاتھ ہے من کرنا ، صاحب قبر ہے دعا ہ و فریاد اور فرا فی مزق ، اولاد اور حل مشکلات و حاجت براری کا سوال کرنا ، قبر کے قریب نماز پڑھنا ، قبر یا مقبرہ پر چاعان کرنا ، قبر پر پھول پڑھانا ، علام الله اور از الله انقذی دغیرہ پڑھا ان مقبر الله بھے اور ان اور اور فرا منا ، قبر کی طرف دغیرہ پڑھا اور قبر الله بھے اور ان اور فیرہ بیت سیدها کھڑا نہ ہونا بلکہ بھے اور ان اور فیرہ سیسب بیت ان مقبر کرنا ، قبر پرلوگوں کا جی ہونا دفیرہ سیسب افعال مردود دنا روا اور غیر مشروع و میں بیت بیت ان میں سے بدعت ہیں ، اور بعض شرک ۔ افعال مردود دنا روا اور غیر مشروع و میں ان میں سے بدعت ہیں ، اور بعض پر رحمت مالی کے بخت مالی بیت پر سان میں سے بدعت ہیں ، اور بعض پر رحمت مالی سیائی ہے افعال میں ان میں سے بدعت ہیں ، اور بعض پر رحمت عالم مالئے ہے نے اور منا کی جی بانا اور قبر کے قبر یب نماز پڑھا، خواہ و ، نماز خالی اللہ کے بواہ و مناز خالی سائٹ کے ہو۔

بیتمام افعال ہا تفاق ، انگراسلام غیرمشروع ، ممنوع و ناروا بیں۔ نہ تو رسول کریم ملائے ہے ۔
نہ بیکام کیے نہ محابہ و تا بعین اور انکہ دین واکا براولیا واللہ تمہم اللہ میں ہے کی نے ان جی سے کوئی کام کیا۔ اُلٹا الن سب نے ان تمام ناجا تزکاموں کی سخت دشد ید مماندت فرمائی۔ ان کاموں کے کرنے والوں کے متعلق لعنت وغیرہ وحمیر شدید آئی ہے ، اور شریعت نے نہایت بختی اور تکم اروتا کید کے ساتھ ان کاموں سے روکا ہے۔

اتْإِلَّ

#### عرس

سمی اللہ کے بندے نے شابی تبلیغی مقصد کے لیے بیابتاع منعقد کیا ہو چمرا ج عمو آعری نام ہے ان تمام بدعات دمشر کیات کے مجموعہ کا!

### چند مزيد محر مات شرعيد: نيز چندم مات ال برمتزاد موتى جن مثلا:

شریعت میری کی تو بین و تر دیدا و رجم بور خالفت پر مشمل گذرے او گول باخد شاعروں کے فلیظ ، گذرے اور متحفن اشعار گانے اور باہے ، جائل بلس پرست، ب دین اور بیٹ بوجا کرنے والے گوقوں کی (وعظ کے عنوان) سے خرافات ، ذان و مرد کا بے تکلف بائم خلا ملط ، سبت پردگی ، ب شری اور ب لحاظی کا ایک طوفان ، جس کے تصور سے شرافت کرز و برا عرام ہوجاتی ہے اور جبین انسانیت عرق آلود! اور نظر کے نام سے ، خیراللہ کے نام پرنا عرد کروہ کوان کو تمرکا تقسیم کرنا اور کھانا وغیر و۔

# زاغول كي تصرف من عقابول كيشين: علامه ا بالنه ذبالكاميح كها

جن اولیا ، الله رحم الله نے جا نکاہ و جانکسل مصبتیں برداشت کرے روح فرسا تکلیفیں اُٹھ کر، ترکب وطن کر کے، گھر جار ہوئ ہجوں کوچھوڑ کر قائے کر کے، بیاسے رہ کر، گالیاں اور پھر تک کھا کھا کرلوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا ، خلق خدا کو خدا کا راستہ دکھایا ، تو حید کا بھولا ہواسیق بڑھایا ، اللہ ربّ العزب کی کروڑوں رحمتیں ان کے مزام کہ انوار پر ا

> آج عموماً ان کے حراروں پر ...... در محورکن میشے ہیں ۔ قم باذن اللہ جو کہتے ہے وہ رخصت ہوئے فانقا ہوں میں مجاور رہ گئے یا محورکن!

طائم واعظ: بيلوگ است ومند اوركاروباركى يقاور تى كے ليے"واعظ"ك نام سے طائم واعظ: كرد ملك الله واعظ كام سے ملك م ملك ملك مواعظ: كرد مكوكار" بم كنچات بي، دعظ كى جلسي منعقد موتى بي، جن ي بي مي ايد محل چند كور ايد وايد وايد و کے اشاروں پر رقص کرتے ہیں، قرآن و صدیدے سے کھیلتے ہیں، اور کتاب وسنت کی کھل تحریف کے اشاروں پر رقص کرتے ہیں۔ اور کتاب وسنت کی کھل تحریف کر کے موجودہ "موس" کی تمام خلاف شریعت خرافات کوسند جواز" عطا فرماتے" ہیں۔ سچادہ تشین کی سماری مثلالت و گمراہیوں کو بین ہدایت ، شرک کو تو حید اور بدعت کوسنت ٹابت کر کے اپنی مکاری فین کاری کا بحر پورمظا ہرہ کرتے ہیں، اورائی طرح ہزاروں لاکھوں سید سے سمادے بندگان خداکو ایے سماتھ جہنم میں لے جاتے ہیں،

وین کی مظلومی:

ام دنتال کی مظلومی بدرجد انتها بینی کی که جسوری کا کتاب وسنت بی مطلومی:

ام دنتال کی مظلومی:

ام دنتال کی مظلومی:

ام دنتال کردارش بین با کا دخترات محابروتا بعین ، انکه جهتدین اورسلف مالیمین رضی الد منهم کے اعمال و کردارش بین بلکدان کے اقوال وارشادات بین بھی ڈھونڈے ہے جس کا ذکر تین ملا ہو و عرب آج دین ہے ، روی وین ہے ، اصل دین ہے ، بلکر کل دین ہے ، مارادین سٹ کرایک انتظام و عرب آج یا ہے اور آج اُمت مسلمہ کی بوری دی زندگی کا لب مارادین سٹ کرایک انتظام و میں ہے۔

لب بھی عرب روی کی ایک

مسلمان کہلانے والے ، توحید کا کلہ بڑھنے والے مرعیانِ اسلام سفر تج سے زیادہ ذوتی و شوق کے ساتھ ، سفر کی زعمیں اور صحبتیں برداشت کر کے عرسوں علی شرکت کرتے ہیں ، جہاں اللہ کواللہ واحد کا مقام دیا جاتا ہے۔ ول عمی ان علی کی عبادت کی حد تک بیخی ہو کی تعظیم جاگزین ہوتی ہے۔ گئی جاتی ہوگی تعظیم جاگزین ہوتی ہے۔ گئی جاتی ہیں۔ جاگزین ہوتی ہے۔ گئی جاتی ہیں۔ امید میں ان سے دکھی جاتی ہیں۔ خوف ان سے کھایا جاتا ہے۔ تعبد و تذلل اور تعظیم بلیخ کا بحر لور مظاہرہ انجی کے حضور کیا جاتا ہے۔ تعبد و تذلل اور تعظیم بلیخ کا بحر لور مظاہرہ انجی کے حضور کیا جاتا ہے۔ قبروں سے لگ لیٹ کر، چیٹ کر آ ہ و زاری کی جاتی ہے۔ زبان محوفریا و وفعال ہوتی ہے تو آئیس انتظار ہوتی ہیں۔ غرض بزرگانِ دین کی مزادوں پر ان ترام خلا قب شرع حرکات اور مشرکانہ کردار کا بر طا اور کا اس کیا جاتا ہے جن کو منانے کے لیے ان بررگانِ دین ومشارکی طرح سے نا بی ساری زندگی وقف کردی تھی۔

صرافت نبوت كا بك واضح ديل:

الرالله تعالى انسان كوعل وبسرت و معلاء فرمائة تو معرت فاتم النبية المرالله تعالى انسان كوعل وبسرت و معلاء فرمائة تو معرت فاتم النبية المح المبين المناه يجوز المال على معدانت وتقانيت كم بزارون ولائل عمل سيم ايك واضح ديل م كما بى حيات طيب كا فرى لحول عمى بالكل وفات كو وقت عين عالم فزع عمى فنه قبر حقال جو بحوفر ما يا سوله آخرى فرمايا - ترافيان جب قبر كانته عليم عالم فزع عمى فنه قبر حقال جو بحوفر ما ياسوله آخرى فرمايا - ترافيان جب قبر كانته عليم

پرنگاہ کرتا ہے، اور دعوی " کے عنوان سے قبر پر عر مات و مشرات بشرعید، بدعات سنے اور ترکات شرکیہ کا جوطوفان پر پا دیکھا آج تو اس کا زواں زواں نو کریم مانٹھ کیا کی صدافت اور سپائی کے مراک الا پا ہے اور اس کا دل و دماخ ریکوائی دیتا ہے کہ حضرت خاتم نیوت نے آخر وقت جو کچھ فرمان نو دہانے میں کوائی دیتا ہے کہ حضرت خاتم نیوت نے آخر وقت جو کچھ فرمانا و دہانے دہا ہے۔ اس کا دل و دمانے ریکوائی دیتا ہے کہ حضرت خاتم نیوت المرائد دہا اللہ دہ العرب سے ملم داطلاع پاکر فرمایا بملی اللہ علید اللہ ۔

واقتی دین کے ہارے یس نی کا ہر بول ضدا کا بول موتا ہے ۔

منفظ او محفظ الله بود محرچه از علقوم عبدالله بود الله الله بود! الله ربّ العزت نے عالم اضطرار واضطراب می این رسول معصوم مل شیام کے ول ہے نکل ہوئی دعا کو تبول قرمالیا ، درنہ آج جب آپ مل شیام کے ادفی غلاموں کی قبری بت تی سی ک رہی ہیں اور عید ، میلہ بن کرر ہی ہیں ، جانے امام المرسلین کی عزاز پُر انوار کا کیا جال ہوتا؟

من المسال الواب في المن المن المنال الواب كى الجازت ب- المان جو فيك عمل المسال الواب في الجازت ب- المان جو فيك عمل المسال الواب في المنال المن المنال المن مكان بي من المنال المنال المنال في المنال المنا

دعا الدر ماليامبادت ، معدقة وخيرات كالينمال أواب بالانفاق جائز بربد في عبادت خواه وه قولي موسيافهل بشركا في أقر أن خواتى كالواب المام اعظم الوصيف اود امام احمد بمن عنبل رتجم الله كذر يك بخشاجا سكما بريم .

ا۔ نہو کمی فاص بردگ والعمال اواب کیا جائے۔ اور نہیں کی فاص تاریخ یا معیدونت پر!
اور نہ بی آن کا فاص اوتمام کیا جائے۔ فاص بردگ والواب پہنچائے میں شرک کے چور
دردازہ سے کمس آن کا خطرہ ہے اور تاریخ و وقت کی تیمین اور کی فاص چیز کا اجتمام و
التزام بوعت ہے۔

ا الدر المال الواب تب موكا جب يبلي على وعيادت برقواب عطاء يهى مور تواب عطاء يمى مور تواب عطاء على مور تواب عطاء حب المعلم و علاء تب عطاء حب المعلم و المعلم

دعا واستعقار: المار المنتقار: الماردورول كانبت يهالية والدين كياب الله ب

رَبَنَا اغْفِرُ لِنَى وَلِوَ الِلَّنَّ وَلِلْمُوْمِنِيُنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. (ابراهم، ع) المساد المعاد عدد المعاد على المعاد المعا

مهل است والدين امادية عن كان خوالدين كر على الدي الدي المرادة المرادة

۲۔ بروایت حفرت ماکشہ دفائی ایک فنس نے بی اللہ کا سے حوض کیا، میری ماں اچا تک مر مجن

فَهَلُ لَهَا اَجْرٌ إِنْ تَصَلَّقُتُ عَنُهَا قَالَ نَعَمْ. (معن عليه) ع اگريس اس كي طرف عصد قددول و كيا است اجر علي ؟ آب نفر ايا بال!

س۔ مؤطا ما لک باب مردقد الی عن المیک دورانددادر کاب الوصایا بی بیردوایت ہے۔
الدواد داور ترفری کی روایت میں بیکی ہے کہ پھراس من سف ایتا باغ اپنی مال کی طرف
سے صدقد کردیا۔ بیدوایت این مہال سے ہے۔

٣۔ الوداؤد شي بيدوايت معرت عائش دن تن سن جي ہے گرائي على ہے كدا يك مود تن تن من من مرائل على ہے كدا يك ود تن ت م عرض كيا ..... مؤطا ما لك كى اليك دوايت على ہے كدوه فيش معرف بعد من م ماده دن تند شهاور انہوں نے الى مال كى طرف سے باغ معرق كرديا ۔

ان تمام دوایات سے بروایت ہوگیا کہ دعاء استنفار ، ایسال واب کے لیے مب سے

ا «منکلو دانعمان " شماب العلم و ابوده و " کماب الوصالی ۔ ع «منکلو دانعان " باب مدی و الراً چس بال الزوق ۔ پہلائی والدین کا ہے۔ اور یہ کی واضح ہے کہ حضرات اولیاء کرام رحم اللہ کی نبعت انسان کے والدین الب کے والدین الب والدین ایسالی ٹواب کے قیادہ بھاج ہیں، گرآج لوگ اپنے والدین کوتو بھول کر بھی ایسالی ٹواب نیس کرتے اور صفرات اولیاء اللہ کو میمن وقت پر پابندی وقت کے ساتھ ''ایسالی ٹواب'' کرتے ہیں جس کی بنیاد ٹرک ہے پر شاتا:

اگرواتی ایسال فواب مقدود بوتاتو گیار بوی شب اور دو ده کی قید کون؟ مجر صفرت میر المثال در مدالله کی تضیعی کین؟ کیا دومرے صفرات اولیا والله رقم بم الله کوثواب کی ضرورت فیل، مجرکیاال کے اپنے والدین ایسال ثواب کے تاج نیں؟ آخر کیاوہ ہے کہ ان کوتو بھول کر بھی تنی کا ثواب بھی تیل بخشا اور صفرت رحمہ اللہ کو ہر مہینے دود دھ کا ثواب بہنچا تا ہے۔

ورود مراف به معرت النيا كر لي سب بهتر دعا درود فريف به درود معرت المحدود مراف به درود معرت المعرف المحرود معرت المعرف المحرف المعرف ال

إِنَّ الْلَهُ وَعَلَيْهُ عَلَى النَّبِي وَ عَلَيْهَا اللَّهِ فَا الْمَثَوَا صَلُوا عَلَيْهِ وَمَ لِمُعُوا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَ لِمُعُوا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَ لِمُعُوا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَ لِمُعُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ الللْمُولِي اللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُوا

الله تعالى كا تى كريم و ملوة مجينا قروصة قراللا في الدرة الميرانيا إلى الإصلاق الميرانيا إلى الإصلاق الميرانيا الله تعالى الميرانيا الميراني

ا يوايت الديريون فترار الأفريا المنايم

ا۔ جائ ترفری شرکی میں دایت ہے اور اس بھی بیز اندہے کی اس میں میں ایک ہے۔ و کُتِبَ لَا عَشْرَ حَسَنَاتِ ؟ اور اس کے لیے دِس کیاں آگھی گئیں!

مقام محمود اور وسیله کی دعا: مرد فریف کماده می حرب الدی کے لیونا استرو ان در اور در ادر ادر ایا ملی الله علی و کاری الله می الله علی و کاری الله می در این الله می در این الله می

مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمُ اتْوَلَّهُ الْبَغَيْعَةِ الْمُغَرِّبِ عِنْ لَيكِنَ مَعُ مَ الْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِيُّ.

" #12 " . " S. ! " 1"

ا استخلاجه المسائع" وبالمساؤة الى التي المحافظة والمرافة على الترويم المرافة والمرافة والمرافقة والمرافقة والم ع "ترتدى" باب فنش المسؤة والحرافة والمحافظة والمرافقة جس نے جر پر درود بھیجا اور کہا، اے اللہ ایک کووہ مقام عطا وفر ما جو قیامت کے دن تیرے نزدیک مقرب ہے ( لیکی مقام محود ) تو اس کے لیے میری شفاعت ۔ قابت ہوگی ۔

المنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمصلوة القائمة الم من الالمنظمة والمرابية القائمة المن محمد والوسيكة والمصلوة القائمة المنظمة والمعلوة المنظمة المنطقة والموسيكة والمنطقة والمنطقة

الله بروايت مفرت عبدالله عن عرد عن العاص دي في اوشا وفر مايا:

جبتم مؤذن كى اؤان سنوتو جمل طرح ده كيم بمى ال طرح كور بهر جحديد و مدينة مؤدن كى الله مؤرح كور بهر جحديد و مدود يا حوالله تعالى في الله يودى من مؤدن الله تعالى في الله يودى من الله تعالى في الله يودى من الله يودى من مازل قرما كي من من بهر مير سديد الله سه دميله طلب كرور وسيله جنت عمى ايك (الله وارفع ) مقام سب جوايك من الله كري بقد ساك لي سباور جمي أميد من كله دوي الولاد

· فَمَنْ مَنَّالَ لِي الْوَمِينُلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. (رواه مسلم) ع

ا المستكلمة العمالي" بالسفتل الاوان. ع المستكلمة العمالي" بالسفتل الاوان.

### ١١ يقور

امنام وادفان الني بت اور چرقري براه راست بي جا پات اور شرك كا باعث بنين الى المين كرك الله عن بنين الى الله المين كو المياميث كرك أيل برائ بالدي بالمام في الني كرك أيل برائ بالدي بالدي

امنام وحزادات، بنوں اور قیروں کے بعد ٹرک کے دوائل وامباب می تصویر و تمثیل کا نمبر ہے۔ تصویر نے ٹرک کی اٹناعت میں ایم کرداد ادا کیا ہے، اس کے ٹریعت جمد کی ٹیس کی انسان کی تصویر کے لیے کوئی مجھائش نہیں۔

ن کرے ماہ کے اور تصویر اور تحق اور کردینے کا قرایا۔

چانچ آپ مائٹ کیا سے اور ترک سے کہ درسول اللہ ماٹٹ کیا ایک جنازے کی شرک تھے۔

آپ ماٹٹ کیا نے فرایا تم ش سے کون ہے جو مرید جائے

فَلا يُدَعُ ....وَقُنَا إِلَّا كَسَرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا مَوَاهُ وَلَا صُوْرَةٌ إِلَّا لَعَلَمُهَا. وإلى كى بت كوق أب بغير نه جوز ب اوركى قبركو بمواد كي بغير اوركى تصويركو منائع بغير نه جوز ب

.... صفرت على وَيَنْ فَرِيْ لَيْ يَرْضَ كَيا: يَا رسول الله عن جاتا مول البيان الله عن الله ع

لَهِنَى اَنْ يَسَلَّمُولَ الْمَيْسَتَ وَقِيْهِ الأَلِهَةُ فَأَمَرٌ بِهَا فَأَشْرِجَتْ فَأَشَّرِج صُوْدَةُ اِبْرَاهِيْمَ وَإِصْنِعِيْلَ وَلِيْ كَيْلِيْهِمَا مِنَ الْآزُلَامِ....

آپ نے بید اللہ کے اعرد واقل ہونے سے افکار فرما دیا کونکہ اس میں معبود سے انکار فرما دیا کونکہ اس میں اہراہیم و استحد آپ نے ان میں اہراہیم و استحیل (علیما السلام) کی مور تیاں بھی تعلیم ۔ ان کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ نے فرمایا: ان مشرکین پر فدا کی مارہ بیر (فوب) جانے ہیں کہ ان دونوں نے بھی بانے ہیں کہ ان دونوں نے بھی پانے ہیں کہ ان دونوں نے بھی یا نے ہیں کہ ان دونوں نے بھی یا نے ہیں کہ ان دونوں نے بھی یا نے ہیں گائے ہیں کہ ان دونوں نے بھی یا نے ہیں گائے ہیں کہ ان دونوں نے بھی یا نے ہیں گائے ہیں گائے ہیں گائے ہیں کہ ان دونوں نے بھی داخر میں گائے ہیں گائے ہیں گائے ہیں گائے ہیں کہ ان میں گیر کی ان ان کی ان میں گیر کی ان ان کی ان میں کی ان ان کی ان فرمائی کی میں گیر ہیں گائے ہیں کہ ہیں کی ان میں گیر کی ان ان کی بیان فرمائی )

ا۔ مورتیاں تو تکال دی کئی اور جوتھوری رہاروں پر تی ہوگی تھی دہ منا دی کئی۔ حضرت این عباس دی گئی۔ حضرت این عباس دی تھی اور جوتھوری می مائی این عباس دی تھی اللہ عمل تھوری میں دیکھیں اللہ عمل آند عمل تقدیم اللہ عبدت، تو آپ انورداخل ندہوئے یہاں تک کرآپ کے تھم سے دہ مناوی کئی ۔ ع

تو تصویر خواہ صرات انبیا و بہم السلام کی ہو یا لما مکہ اللہ کی اعظرت مریم علیما العساؤة کی، شریعت محرک میں مب کومٹا وینے کا مرت وشرید کم ہے، اور نی کریم ما فتیا ہم اس وقت تک کعبہ کے اعدد قدم بیل رکتے جب تک تمام تصویری مٹانیس دی جا تمی، یا پھر صرت اپنے مبادک باتھ نے مٹاویے ایں۔ (برے ملبہ ، جادی سا)

جہال تصویر موومال فرشتے وافل میں موتے : اللہ الباہ کوتسور میں اللہ کا الباہ کوتسور میں اللہ کا الباہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا

كندوازه يركز عدوك اوراغدرتدم مبارك دركما طقام الدى صلى الله عليه وسلم بالباب ولم يدخل، في المارتكة، الباب ولم يدخل، في قرر الم كران البيت الباب ولم يدخل، في قرر الم كران البيت الباب والم يدخل، في قرر الم كران البيت الباب والم يدخل، المارتكة، جم كمر عم الموري والم يمل طاكر (رحت) والم كل المراتك الماريك مم المراتك الم

ر سمح بخامی نوده المن و المن و کان این از کان ایس اصل به آن ایجب. ۳ سمح بخامی شمار باشتمیر با ب آول افرانشان و ان خذ المالی بهر امینهٔ خیل کان. ۳ سمح کاره العماج "باسیاتها دیر.

أب أَنْ يُسْتُمُوا الْيَهُونُ وَالْمِينُولِ لَكُلُم رُجُومِ وَالطَالُ لُمُ سَالِ اللَّهُ ١٠ ٣- حفرت ميوندأم المونين حفوت ميوالله عن جزء حفيه اعن ماكي وغيره وني الله عني ے مج بھاری، کے سلم، مؤ طا مالک بستد احمد العداؤں تر نیکا دلتی مان وفیرہ عل اس مضمون كي روايات وحود إلى كرايك وفيد جر الن الكن وهزيت والمري يتي آية في كا وعده ككناك المارية المنافئة إيام إنا بالمانية المانية المنافية المانية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ير كى كد خوابكاه عن كو المرح كنة كا يجدوا فل عد كيا بقارة ب المفاقة في في حريف جريل ے جب را نے ک محال کے کا ایس نے کھا: اِنسالا نام حیل میسا ایس کلب او صورة تهال كريل والل يكل يوري عن التي يوالتيوياد. [ع بال الح المرابع المربع المر ٣٠ مرت الوظلى وتأكو سي والمت ليم كم في الأثنية الم في المراق الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم كَا تَدُخُلُ الْمَالِرُكُةُ يَيْنًا فِيَهِ كُلُبِ إِن يَصَالِينِ ﴿ إِنْ يَرَا رَبُهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ } لما تكردهت كوتعوير سناتي شريد فترت بهدكر حي كمر عمر تعيين ويدواك عن كالي آدية -ني رحت ملطية بمي ندمرف كاشات رضت عن داخل بين موسق بكريكم بي جهن جزير تسويهوال يرى كالور بعد اور يري الدسية بين تري المان المريدة ٥ ـ أم الموين معرت عا تكرين في بعديدان عليه كيند و المرين المرين معاليد والمرين المرين المرين المرين الم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في يبته ديواً فيه يصالبيه January and the same with the نی ملی اللہ علیہ و ملم اپنے مگر مین کی چے کوئیل جموڑ ہے تھے جس میں تصویریں موں مگراسے قرز بھوڑ دیا کرتے تھے ٢ ايك دقد رسول الله المنظيل ية معرف عا تشريف الله يك إلى يردولها ويكما جمل يل تعويري تميم، چنانچا ب شال بد به كوي از وال يقهب يكا البني صلي الله جانيه ومسلم. (مطل عليه، صحيح بعدادي، صحيح مسلم) علي يحيم مسلم كيادوايت على بدالفياط عي إلا كر فَعَلُونَ وَجُهُا (الصويرون والايردود مَكِير) عشرت كي الدوم الكياك كاميك منفري ما الماسك بهت ناراش او کے۔ ل استخلاق المعاع" إب العاديد ع البناء على المنظم ال مع ومعكوة المعاع" إب العادير س "مكارةالعباح" ياسيهماوي

المرشركين كامخالفت

شرک کے سرباب کی خاطر مشرکین کی پیرون عالات کا تھم دیا محیا۔ بدمرف مباوت پی بلکہ معاشرت اور شکل وصورت تک میں ان کی خالفت مشروع ہے۔ ان سے خلا ملط اور ممل بلاپ تک کونمایت تی سے مدکا کیا۔

المسروات معترت ثمرة بن جندب وفاتندار ثنا دفر ما يا ملى الله عليه وملم

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَمَكَنَّ مَعَهُ فَاللَّهُ مِثْلَهُ. (ابو داؤد، كتاب الجهاد) جو فض مشرك كي موافقت كرت اوراس كرساته مكونت ريح ده جي اس مشرك

کامش ہے۔

ارشادرسول بل تنظیم المنظم المراج مركب ميل جول ركعے اوراس كرماته د مين كي اوراس كرماته د مين كي وحيد كن وحيد كني شرك مي مشرك مين وحيد

شدیدے۔

۴۔ اس وعید شدید کے بیش نظر معزات صحابہ کرام بین تھیم کا بیرحال تھا کہ ان کی شرائیا بیعت میں واقل تھا کہ مشرکین سے جدا اور دُور رہیں گے۔معزت جریر دین تھے کہ میں نے رسول اللہ مل تھیل ہے:

عَلَى إِنَّهُم السَّلُوةِ وَالْهَاءِ الزُّكُوةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشُوكِ وَفِي لفظ عَلَى أَنُ نَفَادِقَ الْمُشُوكِينَ. (دواه الناسائي) عَمَادُ قَامَ كَرِيْءَ وَكُودٌ اوَاكْرِيْءَ بِمُمْلِمَانَ كَى تَمَرِخُوانَى اور مشركين سے دُور، عَلَيْدُه دَرِيْحَ يَرْبَعِتُ فَى - " الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْدَه وَ الله الله عَلَيْدَه وَ الله الله

ای طرح آیک دوسرے ارشار می اختلاط بالمشر کین کوس شدیدا عداز می روکا گیا۔ ا۔ حضرت جربر بن عبداللہ دی فی کہتے ہیں ، تی مان گیام نے قرمایا:

آنَا بَرِي مِنْ كُلِّ مُسْلِم مُقِيمٌ بَيْنَ آطُهُو الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ لَا تَسَوا أَى نَارَا هُمَا أَنَّ ال هُمِّا: " الْمُشْرِي مِنْ كُلِّ مُسْلِم مُقِيمٌ بَيْنَ آطُهُو الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ لَا تَسَوا أَى نَارَا

ي معتر جان ألمنه "جلدوم معديث فمرا ٨١- ٢ " ترجمان المنه "جلدوم معدي فمراام-

یں براس مسلمان سے بری بول جومٹرکین عی مس کردے۔ فرمایا: دونوں کو اسے فاصلے پردہنا جا ہے کدایک دومرے کی آگ ندد کھیکیں۔

جمر أمت كالاكن تقليد طريك . ان ارثادات بوت كے بي فر هروات مير أمت كالاكن تقليد طريك . ماية مثركين كے ماتد ميل جول اور

ظلاملط سے شدیدا تر از فرمائے تھے ، تی کہ حضرت این مہاں بڑھ کا اس باب میں بیرمال تھا کہ اگر کسی میں اور اللہ کا کہ اگر کسی ضرورت سے مشرک کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑجا تا تھا تو مصافحہ کے بعدا بیچ ہاتھوں کو دھو کینے سنے سنگر کے ا

محرآ ہا آج مسلمانوں کا بیرحال ہے کہ عومان کے جو تعلقات دمراہم کفار دمشرکین کے ساتھ ہیں دہمسلمانوں ہے بھی تیں۔

## طامرى شكل وصورت اور جامت مين بعي خالفت:

معاشرت اور باہم آختا ط بین مخالفت کے ساتھ طاہری شکل دصورت اور چیرہ میرہ تک میں بھی مشرکین کی مخالفت کا تھم ہے۔

بردایت این عربی فی ارشاد قرمایا اصلی الشطیر کلم خَالِفُوا الْمُشُوكِیْنَ اَوْفِرُوا اللَّحٰی وَاحُفُوا الشّوَادِبَ. رصف علیه) ع (ایل معاشرت ادر طور طراق عمل بحی) مشرکین کا خلاف کرد ایل واژهیال پژهاد ادر موجیس ترشواد ... (مادی دسلم)

حى كدلباس يس بحى كفارومشركين كى خالفت كالحكم ديا حميا-

ا "فين البارئ" جلدالال بم اعا كما ب الباس و "ترعان النه" جلدوم، مديث لبراس اسد " "زجاجة المعالى" جلدا كماب الملهاس "زجاجة المعالى" " منطقة المعالى" كى طرزي با في جلدول عمل العالمة المعالى " احاد مب ربول كا تقيم محوصب ريم لف معرت مولانا ميزه بدالله ثناه صاحب ويدرآ بادى إلى -

ا نماز وفر مائے! شریعت کو کنارو مشرکین کے لہائ تک سے کنی شدید نفرت ہے کہ عفرت مائٹ کام ان کے عمر تک کیٹروں کو جلانے تک کا تھم دے دے ہیں۔

عمادت مل مح الفت المسلم المح الفت المسلم المركب المسلم المركبين المركبيل المركبيل المركبيل المركبيل المركبيل الفت كا مح المركبيل المركبيل

جِيْنَولِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (رواه مسلم) الكفَّارُ. الرواه مسلم) الدونت كا قرال كرماوت كرت إلى ( كاملم)

موسلمان نمازگراری نیت خداکی حبادت کی ہے، فیرالله کی عبادت کا ایک مرد سلم کے خرد کی ہے۔ فیرالله کی عبادت کا ایک مرد سلم کے خرد کی ہوائیں ہوتا، محرجن اوقات عمل الله کی عبادت کرتے ہیں ان اوقات عمل الله کی عبادت سے دوک دیا میا تاکہ فیراللہ کی عبادت کرتے والے کفار و شرکین سے تشاہہ پیدا نہ

بیشرک فی العبادت کی براس رگ کو بڑے کا ان دینے کی کامیاب دہمترین کوشش ہے، جس سے کفردشرک کوزندگی اورتازگی لئے کا امکان واخیال تھا۔ جب مسلمان کی تماز اپنے مقصد و مدعاء اپنی نیت وارادہ الورائی ویک وصورت عمل کھا روشرکیون کی عبادت سے مختلف و ممتاز ہے تو اوقات عمل ممتاز دمختلف کوئی ندہ و۔

## عبادت مشركين ككل وظرف يس بحيمنع ب:

المرض كيا المردويات أربايا الفعل كال فيها عِيدًا مِن المراجع الكياكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة ا عدمان كرف مير مول في محاليدة في منظر المراكة المركة المركة المركة المركة المراكة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المر

ندمرف برکرجهال فیرالله کی غبادت کی جائی دی بود بال الله کی جائے ہیں اور اس الله کی مباوت ندی جائے ملکہ جس جگر کا الله کی خاندہ کی جائے گئے ہوں ، ممیل تما تے ہوئی، وہائی می الله کی عبادت جائز نہیں ، معصیت میں داخل ہے۔

## كرجول شن تماز جا بزنيس، بلكه داخل مونا بحي!

حفرات اجلّہ محابہ کا قریرحال تھا کہ سائیوں کے گرجوں میں تا ارتبال پر است ہے، بلکہ داخل تک میں تا اور تصویر دووائی شرک میں اور تصویر دووائی شرک میں داخل تک میں اور تصویر دووائی شرک میں داخل ہے۔ اس لیے شرک کے سرباب کے طور پرسرے سان گرجوں ہی میں قدم رکھے ہے۔ اس لیے شرک کے سرباب کے طور پرسرے سان گرجوں ہی میں قدم رکھے ہے۔ اس الرازلازم ہے۔

- ا قاروت العظم سيدنا حضرت مروق توسيما يول من كرون على والمنافظ من المنافظ من المنافظ من المنافظ المنافظ المنافظ والمنافظ والمنا
- ۲۔ ادر حز ت ائن مباک ہوائی ایسے کہ جا عمل نمازی پہلیجے تھے جمل عمل البور ہے ہوں۔
   یکھلی فی بینمؤ الا بینما کی فیہا تعمالیل ۔

ل "الداؤة" إب ما يؤمر به من وفاء النذر. ع " " كا نارك" إب العالمَ الْحَالِيَّ الْمُنْفِ إِنْ الْعَالَاءَ بِالْ

## المبيراللد براعتادي ممانعت

اسلام، و کل علی اللہ بے عبارت ہے۔ مسلمان ہر حال میں ذات باری تعالی پر تکاہ رکھتا ہے۔ د کھ کھ میں ای پرو کل کرتا ہے۔ اسلام غیراللہ پر اعتاد دو کل کا دنی تصور کی بھی تئی اور خ کی کرتا ہے۔ شریعیت محمد کی اس باب میں بڑی حساس دائع ہو کی ہے اور وہ غیراللہ پر اعتاد اور اس سے استمداد کی ادر کی سے ادنی قدر کا سرائ لگا کراس کی جڑیں تک کھود ڈالتی ہے۔ اس سلسلہ میں چھرشوابد مان حقد ہونی؟

ا اسباب عن مبب الراض على الإسباب من المام الماب عن مبب الماب عن مبب الماب عن مبب الماب عن مبب الماب واثرات الماب واثرات من المعتقد من وقال الماب واثرات الماب واث

خودر کھدیے ہیں۔ محمان اسپاب پری تکر کے مؤثر تھی سے صرف نظر کرنا غلا ہے۔ شریعت نے اس سے شدت کے ساتھ من کیا ہے، اور بندوں کو یہ بنق دیا ہے کہ حالت و حادثات میں مؤثر تھیتی ذات ہاک رہے العزت ہے اور ہر ذکھ، درد، تکلیف اور مصیبت میں ای کی طرف

رجوع كرناجائي -ا ـ أيك صاحب في أب مل أيام كي پشت مبادك برمير نبوت ديكمي تو است مرض كمان كرك عرض كيانيار مول الله إعمل اس كاعلاج كردول، فأيني طبيب، كونكه عمل طبيب مول ـ اس يرآب الأخيام في فرمايا:

أنْتَ رَفِيُقَ وَاللَّهُ الطَّيْبِ ..... يعني م ورثى مو .... طبيب والله --

دومرى وايت عن إدار او الرابا

طبيتها الذي خَلَقَها لِين جن الساس عدادات عدا كالن كالمبيدوي إسدادات

اسلام اسباب کا محروی افسین، عالم اسباب می بیاری کا کی طبیب سے علاج کرانا جائزے، محرشر بیت محمدی عربی تو حدکا اتنا بلندمقام ہے کہ ایک مروموں کی نگاہ میں معالی کی حقیت مرف ایک دیکن کی ہے۔ معالی حقیق اور طبیب حقیق صرف وات باک باری تعالی ہے۔

ا "ترجمان المنة" جلدوم معدعد فبر ١٥١٥ \_ ع "ستكلوة المعانع" كأب التعباص

المن المدنيا كى دوابت كم مطابق مرفي وفات على معرف الدين في بياثر قفا كماكن معدادواكن المحالدة المحالدة في بياثر قفا كماكن معدادواكن المحالدة المحالدة في دوابت كم مطابق مرفي وفات على معرف الدنيا كى دوابت كم مطابق مرفي وفات على معرف كيا المين موه آپ كود كه له في المين موه آپ كود كه له في المين موه آپ كود كه له في المين موه آپ كود كه يك المين موه آپ كود كه يك المين موه آپ كود كه يك المين موه آپ كود كه يكارس في كميا كها؟ قر الميان الله الله المين في فقال إنها أيوند. الى في كها يكن جواداده كر فينا مول المت كر كدمة المول - (نارخ المنظام المين)

حضرت ملا آبا اوراب کے تبدین صادقین صفرات محابہ کرام روافتہ کی مقدی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مرض و شفا کا دشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دواؤں میں تا جمر ہے گربیتا جمر ای ذات پاک نے رکی ہے۔ مؤثر حقیق وی آیک اللہ ہے۔ در حقیقت شفادی عطاء فرمانا ہے جو بجار ڈالیا ہے۔ وَاذَا مَرِ حَنْثُ فَهُو يَشْفِينَ؟

٢\_منزجنز الوفول وغيره كي ممالعت: فرون كواى ليخل

مع كياب بلك شرك تك تجيركياب، كوتك يرقو كل في الشيك منانى إلى-

ال مروايت معرت المن عبال دواية ارشادفر ملا:

عرى أمت ـــــــمَرُ بَرَادِ جنت عَى يَغِيرِحابِ والحَلَ بول عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرِقُوْنَ وَلَا يَتَعَكَّيُرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

رستن عليه)

بدده موں کے بونداو معتر کرتے ہیں، نہ برفکون لیتے ہیں، بلکدائے اللہ پر مجردمہ رکھتے ہیں۔

۲۔ حرت میراللہ بن مسود رہ اللہ کل زود حرت نامنب رہ اللہ قرماتی ہیں کہ (حرت) میداللہ (بن مسود) نے میری کردن می ایک تا گا بندها مواد یک اقراع جمان یہ کیا ہے؟ می نے

\_ "ترعمان المنطق" بالدود م ماشيء ديث تبر10 اعر ع "مسكلوة العماع" باب الوكل دامبر \_

كها منترر والموادها كر (كنرًا) ب، فَفَ عَلَمَهُ أَن المن مسود وَ الله الله عَلَمُ كَرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُوْرُو فرمایا: تم میدالله كی محروانی مو، لاغینیا نه عَنِ النّبو كب، تهمین او شرك ساته به نیاز مونا چائه -می نے رسول الله مالتی کم سنا آب فرماتے تھے:

إِنَّ الرُّقِي وَ التُّمَائِمَ وَ العَوَلَةُ شِرْكُ .....

منتر، من اور الوف فو کے بیسب شرک کی ہاتیں ہیں۔

حمیس می کانی ہے کہ (بیاری کے وقت) دو کلمات پڑھ لیا کرو جورسول کریم مانٹیکی پڑھا کر تر تھے

أذهب البامل رَبَّ النَّاسِ وإشف آنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ. حَفَاءُ لَا يُغَادِرُ مقما. (ابوداؤد)

لوگوں کے بروردگار ایناری وور ترباء اور شفا عطاء فرماء کی کدشانی صرف آو ہے، در حقیقت شفا تو اور شفا عطا فرما کہ بیاری کا نام و در حقیقت شفا تو اکسی شفا عطا فرما کہ بیاری کا نام و نشان ندر ہے۔

بجائے ان منتروں، جنتروں، ٹونے ٹوکلوں کے اللہ ربّ العزت ربّ الناس سے شفا طلب کی جائے، اور تکا واس کی ذات اور قدرت کا لمہ بررہ۔

می الاسلام مافقالین جررهمالله نے فتح الباری بی الما ہے کہ مافاه کا اس پراہماع ہے کہ رقب اللہ بینی منتز جا ترب بہ بیک منتز جا ترب بہ بیک منتز جا ترب بیک بینی منتز جا ترب بیک بینی منتز جا ترب ہے کہ اللہ بیا سے منتز ہوں۔ کے ساتھ کیا جائے۔ دوم یہ کہ ذبان حربی میں ہویا ایسی ذبان میں کہ اس کے منتی معلوم ہوں۔

اِ "مَكُلُوْةَ الْعَمَازُى" كَمَّابِ النَّبِ وَالرَّبِي \_ \*\* "ترَيَّمَانِ الرَّبَةِ" جِلْدِدَمِ مَعْدِعِثُ 144\_

ا "زجايد المساع" جادا كأب العب والرقار. ع "مؤطاهام الك" بآب العبود والمواقدة عن البياد في ع وواد البيلى في عرب الإيمان "زجايد المعاع" جلد اكاب الطب والبرق للهب السيار " " إرساء يالسنا ع ابيناً "زجايد العماع" - برفالی لین مجھی حرام ہے: فرمایا میا ہے کونکداس میں مجی بعض بیش آمدہ

كرداركودوادث بين مؤثر بجدليا جاتاب، حالاتكه مؤثر مرف الله ك ذات ب-

ا بروايت عبدالله بن مسعود ري في ارشاد فر مليا:

اَلْطِيرةُ شِرُكَ قَالَهُ ثَلالًا. (رواه ابوداؤد والعرمذي)

بدفالى ليماشرك إدريتن بارفر مايا-

۴۔ حضرت عائشہ رہائی ہیں کہ جب کوئی بچہ بیدا ہوتا تو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اور آپ اس کے لیے برکٹ کی دعا فر مادیتیں۔ایک دفعہ ان کے سامنے ایک بچہ پیش کیا عمیا تو آپ نے اس کے تکیہ کے بیچے ایک استراد یکھا۔ دریافٹ فر مایا تو انہوں نے کہا: بیہ ہم (جنات کے شرسے بچانے) کے لیے بچوں کے ساتھ دکھ دیتے ہیں۔

فَا خَذَتِ الْمُوْمِي فَرَمَتْ بِهَا. آپ نے اُسرا اُٹھاکر بجینک دیا اور اس ترکت سے انہیں منع کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ مالٹیکی ان ٹونوں ٹوکلوں کونا پہند فرماتے ہتے، بلکدان سے بغض رکھتے تنے، کان یکھڑ اُلطیرة ویده ضها بیا

مم \_ اگر مگر شیط فی مل ہے:

اندانی زندگ کے بعید ترین گوشوں تک اس کی

دمائی ہادراس کی جان اندھ بری رات میں پھر پر چیوٹی کی جال سے زیادہ خفی ولطیف ہے،

لہذااندان کواس کا احداس نہیں ہوتا۔ شریعت محمدی کا اندازیت پر احدانِ عظیم ہے کہ اس نے فتیت

شرک کی بار بکیوں سے میردہ اُٹھا کراندان کواس سے متنبدہ آگاہ کردیا ہے۔

ال مسكلة والمعالى" إب الفال والطيره.

ع " فرّعال السّه " جلدوه معرصه نبره ۱۵ يروال دب المغردا مام بخارى \_

متصدیہ ہے کہ انسان کی نگاہ ہر حال میں اللہ تعالی پر وی چاہئے۔ ای پر توکل کرنا چاہئے۔ای کی تدرت پر اعماد کرنا چاہئے۔ جو ہونا ہے ای کے تھم اور ای کی مشیت سے ہونا ہے۔ زمام کارای کے ہاتھ میں ہے۔اور کی کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔

حضرت ابو جريره وين في معدوايت ب، رسول الله مل فيهم في مايا:

اِحُرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُکَ وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعُجزُ وَإِنْ اصَابَکَ فَیُءٌ فَكَلَ تَعُرُ طُن عَلَى مَا يَنْفَعُکَ وَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعُجزُ وَإِنْ اصَابَکَ فَیُءٌ فَلَا تَقُلُ لَوُ إِنَّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلُ قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَلَا تَقُلُ لَوُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَلَا تَقُلُ فَكُر اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَعَلَ اللَّهُ مُعَلَى الشَّيْطَان.

نفع مند کاموں پرحرص کر، اور اللہ کی وات سے مدد طلب کر، طلب اعانت سے عاجز ندہو۔ اگر کھے کوئی تکلیف پہنچ تو یوں نہ کہو'' اگر میں بیکر تا تو اس طرح ہوتا ، اس طرح ہوتا ، اس طرح ہوتا ، اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ ایوں کہو'' اللہ نے میں مقدر کیا تھا اور وہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے'' اس لیے کہ اگر (محر) شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔

۵\_سوال کرنے بیارگاو الی ساعراض اور نوجانی العدے اس کے شریعت محمد کا کواس سے بھی نفرت ہے۔

ا۔ حضرت ابن عمر رہائی ہے روایت ہے کہ حضرت مائیل نے منبر پر صدقہ اور سوال سے نیج کے حسرت مائیل کے سلسلہ می فرمایا:

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرً مِنَ الْيَدِ السُّقَلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّقَلَى هِيَ الْمُنْفِقة وَالسُّقَلَى هِيَ السُّائِلة.

التيران ابن كيران تنيرات فلا تُجعَلُوا لِلهِ الدّادة إلى "مكلوة المعاع" إب الوكل والعمر - التعرف المعرفة المعاق "إب الوكل والعمر - العمرة المعالق "إب من المحل لذ أسعلد -

اديردالا باتھ يہ دالے باتھ سے بہتر ہے، ادرادير دالا باتھ خرج كرنے دالا ہے اور دالا باتھ خرج كرنے دالا ہے اور د

(می بناری میمسلم) مؤطاما لک می بیدهدیث مردی ب

٧۔ آپ بي ہے روایت ہے ارشاد فر مایا: جو تفص او کون ہے سوال کرے گا تیامت کے دن.
اس کے مند پر گوشت کا ذر و بھی نہیں ہوگا۔ فیس فی وجھ مُضْفَة لَحْم. (منفن علیه)

(میج بناری میم مسلم) مقصد رہے کہ اس کی ذارت اور رسوائی کے لیے اس کے مند کا گوشت نوج لیا جائے گا۔

لوگوں ہے سوال نہرنے کی بیتا کید محض اس لیے ہے کہ بندے نے اللہ کوچھوڑ کر غیر اللہ کے آگے کیوں اٹنی مفرورت و حاجت بیش کی۔

س\_ چنانچ صفرت على مَن شون في كان آيك فخص كولوكون سي موال كرت و يكما تو فرما يا: و افي هذا الْيَوْم وَفِي هذا الممكان تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللّهِ فَحفقهُ بِاللَّهُ وَ.

ردو<sup>اه</sup>رذين)

ایے (عظیم) دن اور ایک (مبارک) جگر تو فیر الله سے سوال کرتا ہے۔ ہیں اے دُرّہ سے مارا۔

الم معرت قوبان رئالت سے روایت ہے کہ ارشاوفر مایا: جھے کون اس کی ضائت دیتا ہے ان لا مسال الناس شیفًا کہ لوگوں سے کی چیز کا سوالی بین کرے گا، فات کفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، مسال الناس شیفًا کہ لوگوں سے کی چیز کا سوالی بین کرے گا، فات کفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، علی اس کے لیے جنت کی شائت دیتا ہوں۔ حضرت توبان بین شحد نے عرض کیا: عمل (یا درسول الله!) چیا جمدہ کی سائت دیتا ہوں۔ حضرت توبان بین شحد الاداؤد، نمال) کا

۵۔ ال بارے ش اللہ کے محبوب رسول ما شیخ نے بہاں تک شدست فر افی کہ (حضرت)
 ابو ذر در فائے کو بال کران سے عہد لیاء آن لا تسفل النّامی شیفًا، کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں
 ما تھے گا۔ جب انہوں نے تشکیم کرلیا تو فرمایا:

وَلَا سَوْطَكُ إِنْ سَقَطَ مِنْكُ حَتْى تَنزلَ اللهِ فَتَأْخِذَهُ. (دواه احمد) يح أكر تيراكورُ اكر جائة و سواري عدار كرائد أشاع كا (كى كويس كهاكد مدجيما فوادد)

ل "مفكوة المعادع" إب من المحل لالمسلارع ابيناً سع ابيناً سع ابيناً .

جو من بوكا مويا حاجت مند مواور الى ضرورت كولوكون سے جميائے تو الله تعالى الى رحمت سے اسے مال محركارز ق حلال دے ديں گے۔

اس المان ك آثار وتركات سے اعتبائى: انهاك بعض دفد شرك تك بنجاد بتاك ديتا ہے۔ اس ليشريعت محري نان سے باطنائى فرمائى ہے۔

## سيرت فاروقي كاشامكار شجرة بيعة الرضوان كواديا:

ا۔ امام الن سعدر حمد الله (المتوفی ۱۳۳۰م) فی سندے روایت کرتے ہیں، مطرت نافع رفائد قرماتے ہیں:

مافظ این جرعسقل فی رحمه الله فر بات بین که ای (درخت کی کاف وینے) عمی حکمت بد متنی کہ لوگ فتندے محفوظ رہیں، جہال اس کی تنظیم عمی صدے برد مرکز اے نفع نقصال کا

إ ومعكاوة المعاع "باب تعل الفقراء\_

ع "طبقات الناسعة" مطبوعة بيروت جلدا المراه والفروة عديبيد

مالک شیختیکیل <sup>\_ا</sup>

ال روایت علی او مستناها فکم نقد علیها کالفاظ میں ایمی اسے بول می اسے بول می اسے بول می اسے بول می اسے بالفاظ میں اسے جائے برقدرت دری ، اور الکی روایت می ہے: ہم نے الکے سال اس درخت کی طرف دیور کیا ، فغویت علینا کے بین وہ بسی نظرند آیا ، ہم پر مشتبہ ہو کیا ۔ معلوم ہوتا ہے وہاں بہت سے درخت تے اور پیوند کی سال کردہ کون سا درخت تھا جس کے بیچ حضور سائٹ کیا نے بیعت دضوان کی تھے۔

٣- حفرت نافع رحمالله سے دوایت ہے کہ:

خَرَّجَ قَوْمٌ مِنْ آصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَنَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ بِأَصَوَامٍ فَهَا عَرَفَ آحَدُ مِنْهُمُ الشَّجَرَةَ وَاخْتَلَفُوا فِيُهَا قَالَ ابن عُمَرَ كَانَتُ رُحِمةً مِنَ اللهِ . \*\*

اس واقعدے چندسال بعد المحاب رسول ملی الله علیدوسلم کی آیک جماحت اس

المرب المجادي مرح علادي ولدا والما المراب الجهاد إب المود في الحرب.

ع " محج بخاري" إب فزدة الحديدية المبتلت الن معد" جارياس ٩٩ فزوه مديديد

س مح تفاري الينا- س " فبقات المناسط" ولدا الله المزوة مديب

طرف آئی توان میں سے کسی ایک نے بھی اس درخت کونہ پہچانا، اس کے بارے مب باہم مختلف ہو مسلے۔ معفرت اس عمر رضی اللہ عنها نے فرمایا ''میرسب اللہ کی رحمت تھی''

یعنی محابہ بڑ شم کا کسی درخت پڑتنن نہ ہونا، اس درخت کا سب پر مشتبہ ہو جانا اور کئی ایک مجانی رسول کا بھی اس درخت کو بہچان کر متعین نہ کرنا بیسب اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے خلق خدا کو ایک ایسے فتنے ہے بچالیا جو آھے چل کرفساد عقیدہ کا موجب بن سکتا تھا، اور شرک کا باعث ہوسکتا تھا۔

ا عارا الله المراق الم

اس ساری حقیقت ہے بعد کیا اسلاف کے مبینہ ؟ فار اور بزرگون کے مزعومہ تمرکات کی دین شک کوئی سے مزعومہ تمرکات کی دین شک کوئی مقام دین شک کوئی مقام ہے ۔ اگر بزرگان ذین کے آفار و تبرکات کا دین شک کوئی مقام ہے تو اثر نبوت تبجر کا بیعت کا کیا تصور تھا؟ پھر خیرالقر ون جہد سحابہ میں فتنہ کا خوف اور ڈر تھا اور آت کا زمانہ فتنہ سے ہالکل محفوظ و مامون ہے ؟

عد موی: حد موی: غریب میز در بیر ملاحظه دو:

مروایت ابوالملی روای ایک فنس نے اپ ظام کا ایک معد آزاد کردیا اور دسول کریم مانشیار سے اس کا ذکر دیا تو آپ نے ارشاد قربایا:

لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيْكُ فَأَجَازَ عِتْقَهُ. (رواه ابرداؤد)

ل "ترجمان الرية" جلد دوم حديث نبر ٥٠٠.

ان تازہ خداوں میں ہڑا سب سے وطن ہے جو بیر ہی اس کا ہے دہ بیر ہی اس کا ہے دہ بیر ہی کا کفن ہے

وطن پرتی، دین کی موت ہے، گر آج مسلمان ہوں یا کافر، عموماً سب اس منے خدا کی پوچایاٹ میں مست اور گئن ہیں۔ اسلام نے شدا کی بیج باٹ میں مست اور گئن ہیں۔ اسلام نے شنل ونسب، رنگ اور لون، قوم اور وطن کے ہے۔ بیت پاش پاش کر ڈالے تھے۔ مسلمان ان سب الوان وانتیازات سے وراء الوراء مرف رہیں حقیف کے میانہ اللہ میں رنگے ملے شقے ۔

ملت از یک رقی دلهاست روزن از یک جلود این سیان: اصل ملت دروطن دیدن که چه لینی آب دیگل برستیدن که چه

المرآج دومری جالی اقوام کے ساتھ عمو آسلمان ہی آب وگل کی پہنٹی بی محووم نہک ہیں۔

قزمان نے غزوہ آحد بی سخت الوائی اوی سمات آٹھ مشرکین کو تہا قل کیا ، گر نی کرئے مائٹی کی نے اسے جہنمی فر بایا ۔ کیونکہ اس نے بیالوائی محض اپنی قوم کی نام آوری کے لیے لای تھی ۔

اس نے محایہ کرام بڑی تھی سکے سامنے خودا پی زبان سے اقرار کیا ما فاتلنا والا علی الاحساب " داسلس " داسلس" معنی ہیں خاندانی شرافت، آبا وواجداد کے کاس د اسلسلسان دو الحقار کے لیے ، محابہ کرام بڑا تھی مفاخر (المنجد)۔ جوابی قوم اور اپنے خاندان کی عظمت والحقار کے لیے ، محابہ کرام بڑا تھی کے درمیان اور پھر نی کریم اللہ بیا کے سامنے لاسے دو او جہنمی ، اور جو کھن اپنے وطن کے غلبہ و تسلیا کی مفاظمت والمنا و کی مضاور اللہ کی رضا و ، اعلاء کارہ اللہ والد ، اور اس کی کھنا عمت کے لیے لاک کے اللہ والد ، اور اس کی کھنا عمت کے لیے لاک جائے۔

کی حفاظت واشاعت کے لیے لاک جائے۔

را "حياة العلماب" "اداد حدر موم من ٥٣٢ بحواله" البدايية التهابي جلد). ع اصابيلا بن جرعسقلاني ترجمه "قزمان"-

وطن کی حفاظت و پاسپائی کے لیے بھی اڑائی لازی ہے۔ کر پای فرض و تبت! کہ اس سے
دشمنان دین کی مدافعت اور ان کی دستبرد سے مسلمانوں کے دین وایمان ، ان کی ناموں و آپر و
اور جان و مال کی مفاظت ہوگی۔وطن کی سرحدول کی مفاظت وحراست جہاد تھیم ہے اور موجب
اجر عقیم!....گر بایں فکر و تنظر کہ وطن دین و الل دین کا حصن حمین ہے، ظرف و محل ہے،
دارالاسلام ہے۔ورنہ مطلق وطن و ایک بت ہے، بہت ہوابت!

ككرة طير يراو-لا إله إلا الله مُحمَّد رَسُولُ اللهِ (صلى الله الله عليه المن إرب العالمين-رَبُنَا فَقَبُلُ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ الْتُوَّابُ الرُّحِيْمُ وَصَلَّ عَلَى جَمِيْعِ الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ خُصُوصًا على عَبُدِكَ وَنَبِيكَ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهُ وَاصَحَامِهِ آجَمَعِيْنَ.

> مختاج رحمت وأميد وارشفاعت نورانحسن بخارى قديرآباد،ملتان شمر زيقتده سيوسايي



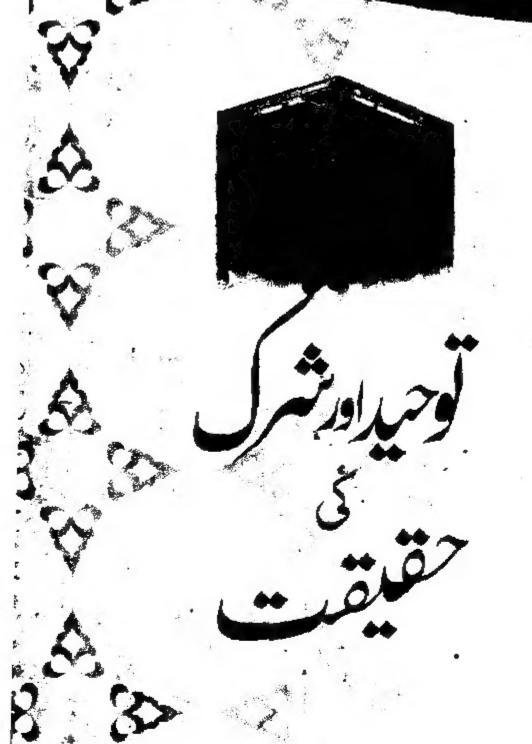

+92-042-37241355, 0300-4339699

